المورية المحارث المحا

تاب نجینئرس**یدنعیم شا**ہ املین الامه حضرت سیدنا ابوعبیده بن الجراح طاللیده

تاليف: انجبيئر سيرنعيم شاه

# جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

نام كتاب : امين الامه سيدنا ابوعبيده بن الجراح رضي عنه

مؤلف : انجينئرسيذنعيم شاه

معاون : حافظ سيدر حيم شاه

نظر ثانی مولانامفتی سیّدنیا زیاد شاه ،مولا نامفتی حافظ محمرمتا ز

تاریخ اشاعت :

تعداد :

ملنے کا پتہ :

مطبع : نشان منزل پیلی کیشنز لا ہور :

قیت : ۲۰۰ روپے

### ا زمولا نامفتی سیّدنیا زبادشاه زیدمجدهم

الحمدالله وكفئ وسالام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

عامة المسلمین اورنو جوان نسل کی موجودہ بےراہ روی ، اسلام کی ضیح روح سے ڈوری ، دین اسلام کے مخالف مادی اقدار کی غلا می اور مغر بی ولادینی فکر سے وابستگی در حقیقت اکابرین اُمّت اور خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی ، سیرت اور پیغامات و تعلیمات سے ناوا قفیت کا نتیجہ ہے۔ انقلا باتِ زمانہ ، جدّت بیندی ، ذوق مطالعہ کا فقدان ، مادی مشاغل ومصروفیات اور کم علمی و نارسائی وہ اسبب بیں جواُمت مسلمہ اورخصوصاً نوجوان نسل کو اپنے اسلاف کی زندگی اور اُن کی سیرت و کردار سے بہت دور لے گئی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ عامة المسلمین بالخصوص نئی نسل کے ذہنوں میں صالح اقدار کا بیج بوکر اُن کے اذبان کی تعمیر اور سیرت کی تشکیل کی جائے جس کے لئے سب سے بہتر اور مفید ذریعہ بہی ہے کہ اکابرین اُمّت خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات ، اُن کی دینی ، تبلیغی اور جہادی مساعی ، اُن کی تعلیم وتر بہت کے نائج و اثر ات ، اُن کے مزاج اور اُن کے فکر وعمل سے لوگوں کو جہادی مساعی ، اُن کی تعلیم وتر بہت کے نائج و اثر ات ، اُن کے مزاج اور اُن کے فکر وعمل سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔

وقت کی اس اہم ضرورت کا إدراک کرتے ہوئے برا درمحترم انجنیئر سینعیم شاہ بادک الله فی علمه و عمله نے ار دوزبان میں امین الامت حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی پر کتاب لکھ کراُ مِّت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا۔ موصوف نے حضرت ابوعبیدہ کا ولادت سے لے کروفات تک کے حالات ووا قعات کونہایت شائستگی ، مُسن وخوبی ، سلیقہ اور ترتیب کے ساتھ جمع کیا ہے۔ حالات ووا قعات کے انتخاب میں مؤلف نے اُن مضامین اور حکایات کو اہمیت دی ہے جومفید، سبق آموز ، عام فہم اور دلنشیں ہیں اور عقیدت و محبت کے ساتھ ساتھ حقیقت و شریعت کے معیار پر پورے اُ ترتے ہیں۔

اِس طرح یہ کتاب اب محض واقعات کا ایک مجموعہ نہیں بلکہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی سیرت وسوائح ، واقعات و حکایات اور آپ کے فضائل ومنا قب کی ایک گراں قدر سوغات سے ۔ جومؤلف کی مسلسل محنت ، عرق ریزی اور ہزاروں صفحات کی ورق گردانی کا ثمرہ ہے ۔ بندہ کو اوّل تا آخر اس کتاب کے مطالعے کا شرف حاصل ہوا۔ کتاب کی جامعیت ، حالات وواقعات کی

معنویت اورسیرت ابوعبیدہ گئی روحانیت نے کتاب کے ساتھ چپکائے رکھا، کہیں بھی بوریت اور حزن وملال کا حساس نہیں ہوا۔ کتاب کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اِس موضوع پرمؤلف کی نظر وسیع اور مُین سے اور اُن کا انتخاب پا کیزہ اور قابل رشک حد تک شائستہ ہے۔ تاریخ عرب اورسیر و مغازی کے طلباء کے لئے بھی اس کتاب میں کافی موادموجود ہے۔

میری دُعا ہے کہ الله تعالی اِس کاوش کواپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ، اِس کومفید ونافع بنائے اور برادر محترم انجنیئر سیدنعیم شاہ کے علم وعمل میں ظاہری و باطنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ ( ہمین )

وصلّى الله على خير خلقه محمدو على آله و اصحبه اجمعين

مفتی سیّدنیا زبادشاه بن نور بادشاه فاضل جامعه دار العلوم کراچی پاکستان

# ازمولانامفتی حافظ محممتا زصاحب

### بِسُمِ الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تاجدار کا ئنات فخر موجودات میال فیلی کے صحبت یافتگان کوا صطلاحاً صحابہ کالقب دیاجا تاہے۔ یہ قدسی صفات ہستیاں ہرخیر وخو بی کا مرقع تھیں مگران کی جملہ صفات عالیہ اورخصوصیات کمالیہ میں کوئی صفت بھی ان کالقب قرار نہ پائی۔ اللہ تعالی نے اپنے کلام مقدس میں جابجاان کے محامد ومحاسن کا تذکرہ فرمایا مگران کی جس خصوصیت کوان کے اصطلاحی نام کے لئے منتخب فرمایا وہ شرف صحبت مصطفیٰ علیہ التحیہ والثنا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

مُحَمَّدٌ رَّ سُولُ اللَّهَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَاء بَيْنَهُمُ ترجمہ: محمر اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اور ان كے ساتھ والے كفار كے لئے سخت بیں اور آپس میں رحمل بیں۔ (الفتح: ۲۹)

اس صحبت وسنگت کے عظیم شرف کے بیان کرنے کے بعدان کا کافروں پر سخت اور آپس میں رحیم ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ ان کے کثرت رکوع و جود کا بھی ذکر بھی کیا۔ فضل ورضائے اللی کا جویا ہونا بھی بیان فرمایا، چہروں پر سجدوں کے اثر بصورت نور کو بھی بیان فرمایا۔ الغرض ان کے سب اوصاف جلیلہ اور خصائص جمیلہ کو کھول کھول کر بیان فرمایا مگر رسول اللہ جیال فائی کے ساتھ صحبت وسنگت کے وصف کو سبقت فرمائی ۔ پھر بادی اکرم جیال فائی نے نے اپنی زبان فی ترجمان سے بھی اپنے ساتھیوں کے فضائل و کمالات کھول کھول ہیان فرمائے اور اپنی جماعت کو صحابیت ہی کا لقب عطا فرمایا۔ حدیث پاک ہے:

میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کروگے ہدایت پاجاؤگے۔ ہدایت اور روشنی کے ان ستاروں کا تذکرہ کرنا اخیار امت کا شیوہ رہاہے ۔ محدثین کرام نے ہدایت کے ان چمکتے د مکتے ستاروں کے فضائل میں ابواب قائم کئے۔ سلف صالحین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام شکے حالات زندگی پر بے شارکتب اور مقالات تصنیف فرمائے ہیں۔ اور چندایک جلیل القدراور نامور عظیم سپے سالاروں پر الگ الگ کتب بھی میسر ہیں۔

ہدایت یافتہ اور رضائے الٰہی کی حامل اس قدسی صفات جماعت میں ایک روثن ستارے

کانام الوعبیدہ بن الجراح ﷺ ہے۔ رسول اللہ علی اللہ علی المین الامت کے مہتم بالشان خطاب سے نوازا ہے۔ رزم ہو یا بزم، جناب جراح کے بیٹے کو ہر جگہ باوقار اور قابل رشک مقام حاصل ہے۔ آسمانی کہکشاں ان کے نصیب کے رفعت کے گردراہ ہے جس نے عہد نبوی میں کفر واسلام کے درمیان لڑی جانے والی ساری جنگوں میں شرکت کی اور کار ہائے نما یاں سرانجام دینے اور عہد خلافت میں اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ جنگی صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے کفار کے بڑے بڑے بڑے مور ماؤں کو شکست فاش سے دو چار کیا۔ لفظوں کے انتخاب اور خطابات کی بھر مارسے ان کے مقام کو تسلیم نہیں کروار ہا بلکہ حقائق کی دنیا میں ان کی خدمات عالیہ اور کار ہائے نما یاں کا بیعالم ہے کہ صحابہ کرام ﷺ کی سیرت وسوائح کا کوئی جدید یا قدیم محقق ومؤلف حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ کی عظمت و شان سے صرف نظری مجال نہیں رکھتا بلکہ میرا توعقیدہ ہے کہ حضرت امین الامت ابوعبیدہ ﷺ کے تذکرہ کے بغیر جماعت صحابہ کا بیان نامکس ہے۔

کوہ صفا سے اعلان تبلیغ ورسالت سنتے ہی جن خوش نصیب ہستیوں نے سابقون الاولون کا اعزاز حاصل کیاان میں آپ کا نام موتیوں کی طرح دمک رہا ہے اور بنوالحارث میں جو ہمایوں نصیب اس پیغام ربانی کی جانب سب سے پہلے ملتقت ہوا وہ ابن الجراح کا فرزندا بوعبیدہ میں تو تھا وہ جو حضرت بلال میں علامہ اقبال نے کہا:

جفا جوعشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں ساتھ نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں سوابتلاء وآ زمائش کی وادی سے حضرت ابوعبیدہ جمعی گزرے اور کندن بن کر نکلے۔ باقی صحابہ کرام شکی طرح وطن، رشتہ و پیونداور قبیلہ کا تعلق حضرت ابوعبیدہ شکے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکااور اللّٰہ ورسول جالتھ کی کے ارشاد کے صادر ہوتے ہی سیدناا بوعبیدہ شکے مادی اور محدود تصور وطنیت کو تھکرادیا اور مکہ مکر مہسے مدینہ کو ہجرت کر کے اسلامی تصور وطنیت کی صداقت پر گواہی ثبت کی۔

بقول حكيم الامت:

رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی ہے ترک وطن سنت محبوب الہی گفتارسیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کا قابل صدافتخاراعزاز بھی آپ کوحاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ زیدوورع، ایثار وقر بانی ، طاعت وفر مانبر داری اور خوف خدا کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ میدان جہاد میں تیغ زنی وشہسواری ، جرأت، لیخوفی اور بہا دری آپ کے کردار کے خاص اوصاف ہیں۔

یوں تو جانثاران مصطفیٰ چالی تا ہمرایک میدان جہاد میں قربانی کی تاریخ رقم کرنے والاتھا مگران سپردگان شوق میں سے ہرایک کے کھے تفردات ہیں۔ابوعبیدہ کا کی میدان کارزار کے حوالے سے یہ انفرادیت ہے کہ انہوں نے غزوہ بدر میں اپنے سکے باپ عبداللہ بن الجراح کو کیفر کردار تک پہنچایا اورغزوہ احد میں شجاعت کے اس فرزندو حید کے حصہ ایک نرالی اور انوکھی سعادت آئی۔رسول اللہ جائی تھے کے رخسارا قدس میں خود کی دوکڑیاں کھ گئیں تو ابوعبیدہ شنے تا جدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق شے گذارش کی کہ کڑیاں کا لئے کی خدمت ان کے حوالے کی جائے۔ ایک ایک کڑی پر دیوانہ وار اپنے دانت گاڑ دینے اور دوکڑیوں کو تکالتے ہوئے اپنے سامنے کے دو دانت قربان کردیئے اس کے آپ کو الاثرم کہا جاتا ہے۔

کی معیت میں رکھا گیا۔ جب حضرت فاروق اعظم نے حضرت فالدین ولیڈ کی تلوار حضرت خالدین ولیڈ کی معیت میں رکھا گیا۔ جب حضرت فاروق اعظم نے حضرت خالدین ولیڈ کومعزول کر کے عساکر اسلام کی قیادت حضرت ابوعبیدہ وسی کوسو نپی تو اس سعادت مآب اور بیدار مغز قائد نے ہر معرکہ میں فاروق اعظم کے انتخاب کوعملاً درست قرار دیا۔ زندگی کے آخری دن تک حق کی سربلندی حضرت ابوعبیدہ معملاً درست قرار دیا۔ زندگی کے آخری دن تک حق کی سربلندی حضرت ابوعبیدہ کا محادر حیات رہی۔ شمشیر وسنان ان کا مشغلہ رہا، باطل کی جڑکا ٹانان کا مقصد زیست رہا۔

ہمارے گرامی قدر بھائی انجیئئر سیدنیم شاہ نے ہدایت وعش کے اسی ستارے کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے۔ آپ نے فن حرب وضرب کے ماہر اور عظیم الشان سپہ سالار سید نا ابوعبیدہ بن الجراح سخ کے حالات واقعات زندگی جو مختلف کتب سیر میں موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے، انہیں انتہائی احتیاط سے بکجا کر کے ایک گلدستے کی شکل میں عوام الناس کے سامنے رکھ دیا ہے اور پہ حقیقت ہے کہ اس عظیم جنگی جرنیل کے حالات و کمالات عام قارئین کی آئکھوں سے او جھل تھے۔

ہرمصنف کی کوششش ہوتی ہے کہاس کی کتاب ہرلحاظ سے ایک مکمل شاہ کار ہواوراس

میں کسی قسم کی کوئی کمی ندر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مواد کے لحاظ سے بھی مستنداور جامع ہوکہ پڑھنے والے کواپنا ہمنوابنالے نریرنظر کتاب بھی ایسے ہی انداز کواپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔

کتاب کاسادہ اندا زِتحریر قاری کو بوریت محسوس نہیں ہونے دیتا۔قاری جیسے جیسے کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اس میں ایک خاص قسم کا مجسس پیدا ہوجا تا ہے اور کتاب میں دلچیں بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ کتاب کا مطالعہ جاری رکھنے پرمجبور ہوجا تا ہے۔

مؤلف نے پوری کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کتاب سے استفادہ کریں ۔سیدناابوعبیدہ بن الجراح ﷺ کے حالات زندگی سے آگا ہی حاصل کرنے کے لئے عام فہم انداز میں کھی گئی نادر کتاب ہے۔

زیرنظر کتاب کی سب سے اہم خوبی اور قابل ستائش پہلویہ ہے کہ اس کی تالیف میں مستند اور معتبر کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔ مؤلف جووا قعات اپنی کتاب میں لائے بیں ان کے لئے واقعی متعدد کتب کی ورق گردانی کی ضرورت تھی۔ کتاب کا ہر صفحہ مؤلف کے وسعت مطالعہ اور شدید محنت وعرق ریزی کی گواہی دیتا ہے۔ جناب ابوعبیدہ بن الجراح شکے حالات زندگی پر اردوز بان کی یہ پہل جامع و مفصل کتاب ہے۔

امیدواثق ہے یہ کتاب تحقیقی کام کرنے <mark>والوں کی ایک ضرورت کو پورا کرنے کا بہترین</mark> ذریعہ ثابت ہوگی اوریاک فوج کے سیہ سالاران کے لئے عظیم شعل راہ ثابت ہوگی۔

بلاشبەزىرنظر كتاب ايك شخصيت كى سيرت وسوائخ نهيس بلكه بدايت كےنور كااجالا ہے جو برا درم سيذنعيم شاہ نے فضائے بسيط ميں پھيلا ديا ہے اس التجاكے ساتھ :

اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے دل جلا کے سرعام رکھ دیا ہے

شفاعت کاطالب مولا نامفتی حافظ محدممتا ز

### يبش لفظ

### بِسُمِ الله الرَّ حُمْنِ الرَّحِيْم

الله سبحانہ و تعالی کا پہ اللہ تا نون ہے کہ جب دنیا پر گمرا ہی کے بادل چھا جاتے ہیں، وحدت کی روشی پر شرک کی ظلمت غالب آ جاتی ہے، امن وامان کی جگہ فتنہ و فساد ہر پا ہو نے لگتا ہے، لوگ خالق کی بجائے مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگتے ہیں، امارت و حکومت نیک اور صالح بندوں کی بجائے ظالم و متکبرلوگوں میں چلی جاتی ہے، عدل وانصاف مفقود ہوجا تا ہے، جہالت علم کومٹادیتی ہے ایسے میں اللہ تعالی حالات اور زمانے کو یک دم ایک نیا موڑ دیتے ہیں۔ عین اسی طرح ، جب رات کی تاریکی تمام دنیا پر محیط ہوجاتی ہے اور ظلمت اللیل میں کہیں سفیدی کا نام ونشان نہیں رہتا تو آفناب عالم اپنی ضیا پاشیاں کرتا ہوا دنیا کے ایک سرے سے دوسر سے سرے تک اسے منور کر دیتا ہے۔ کلام اللی سے سے دوسر سے سرے تک اسے منور کر دیتا ہے۔ کلام اللی سے سے دوسر سے سے کلام اللی تا ون تبدیل نہیں ہوتا اور ۔ ۔ ولن سے دلین نہیں یا نیس گے۔

عین اسی قانون کے مطابق سرزمین عرب سے ابررحمت دنیا پر چھا گیااور نہایت تیزرفتاری کے ساتھ جزیرۃ العرب سے ہوتے ہوئے روم وفارس کے محلات تک پہنچ گیاجس کی وجہ سے کافر مومن، بت پرست بت شکن، جاہل عالم اور بے وقوف حکیم ودانا بن گیا۔ خداوند تعالی کے وعدہ کی تلوار اور محمد رسول اللہ علیالٹھائی بشارت کے نیزے عرب کے مٹھی بھر انسان کے کر اُٹھے اور اُس وقت کی دو عظیم طاقتوں روم وفارس کو ہلا کر پاش پاش کردیا۔

داستان ابوعبیدہ بن الجراح ان ہی کارناموں کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ جسے بندہ ناچیز نے نہایت احتیاط کے ساتھ جمع کیا ہے۔ واقعات اور حالات کو صحیح انداز میں پیش کرنے کے لئے مستند گتب سے رُجوع کر کے ہو بہوا سی طرح قلمبند کئے ہیں جتی کہ اپنی ناقص رائے سے بھی گریز کیا ہے۔ اس داستان میں زمانے کی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے الہٰذااس کے واقعات کو فلسفہ تاریخ کی نگاہ سے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے جیسا کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قارئین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایک واقعہ پرغور کرنے سے انسان سوچنے پرمجبور ہوجا تا ہے کہ مسلمان اپنے سے دگنا اور سہ گنا وسہ گنا کہ سکر سے مقابلہ کرکے کس طرح فتح یاب ہوجاتے تھے۔ پرموک کے میدان میں ساٹھ مسلمانوں کا کشکر سے مقابلہ کرکے کس طرح فتح یاب ہوجاتے تھے۔ پرموک کے میدان میں ساٹھ مسلمانوں کا

ساٹھ ہزار سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دینا کیسے ممکن ہوا اور دس لا کھرومیوں کا صرف چالیس ہزار مسلمانوں سے شکست میں کیا رازمخفی تھا۔میدان برموک میں رومیوں کا نائب سالار جواپیے زیانے کا ما نا ہوا شہسوارا ورجنگجو تھا۔ ہاتھی حبیبا قوی الجثہ اور میدان جنگ میں ہزار مرد کے برابر سمجھا جانے والا پہلوان، ایک دیلے یتلے مردمجاہد ابوعبیدہ کے ہاتھوں انفرادی مقابلے میں مارا جاتا ہےجس کا قتل رومیوں کے لئے نا قابل یقین تھا اس میں کیا حقیقت مخفی تھی؟اس طرح کے تمام وا قعات پرنظر دوڑا نے اور حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لئے ہمیں اپنے ماضی کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا۔کسی قوم کے مستقبل کا اندازہ کرنے کے لئے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ اس کے ماضی کا بغور مطالعہ کیا جائے قوم میں جوخرابیاں پائی جاتی ہیں انہیں دور کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ماضی اور حال کا تقابل کرکے خرابیوں کے ازالے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے اسلاف جنہوں نے تو حید کاعکم ہاتھوں میں تھام کر بحرظلمات میں گھوڑ ہے دوڑا دیئے، جن کے عزم واستقلال کے سامنے کفر وشرک کے بُت یاش یاش ہو گئے،جنہوں نے صدیوں تک بڑی شان وشو کت سے دنیا کے ایک وسیع خطے پر حکومت کی اور عدل وانصاف کی الیبی لاز وال مثالیں قائم کیں کہ دُنیا اُس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج اُن کے متبعین ذلت ورسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑے ہاتھ پر ہاتھ دھرے اپنی ذلت ،خواری اوررسوائی کا تماشہ دیکھ رہے ہیں۔اپنے اسلاف کی سیرے اور اُن کے اطوار و کر دارے لیخبر غلامی کی زنجیروں میں جگڑ ہے عیش وعشرت کی زندگی کے دلدا دہ ہو گئے ہیں ۔انہیں اینی روایات، تاریخ اور مقام ومرتبہ یا د دلانے کے لئے ضروری ہے کہ انہیں اپنے اسلاف سے جوڑا جائے ۔اسلاف کی زندگی کے وا قعات اُن کے گوش گزار کر دیئے جا ئیں تا کہ وہ کچھر سے اپنا کھویا ہوا جاہ وحلال ، بہا دری و شجاعت اور ہمت واستقلال حاصل کرسکیں اورا قوام عالم کی آنکھوں میں آبھیں ڈال کر جینے کے قابل

مذکورہ بالاحالات کے پیش نظر بندہ ناچیز نے قلم اُٹھا کرسیدناابوعدبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی زندگی پر لکھنا شروع کیا۔ارادہ یہی تھا کہ آپ کی زندگی کے تمام حالات ووا قعات کوجمع کرکے ایک جامع شکل دی جائے تا کہ صحابہ کرام اور خصوصاً ابوعدبیدہ ﷺ کے چاہنے والوں کے لئے سارا مواد ایک ہی جائمیسر ہو۔ابوعدبیدہ ؓ کون تھے؟ اورانہوں نے اسلام اور آج کے مسلمانوں کوور ثے میں کیا

دیا؟ یہ اور اس طرح کے اور بہت سارے سوالات کے جوابات اس کتاب کے مطالعہ سے واضح ہو جا کیس گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لکھتے لکھتے سیدنا ابوعبیدہ بن جراح شکی سوائح حیات کے متعلق ایک جامع کتاب شکل میں آئی ہے جس میں آپ کی ولادت سے لے کروفات تک کے تقریباً تمام حالات ووا قعات کا اعاطہ کیا گیا ہے۔ جو ہماری تاریخ ہے اور یہی ہماری روایت ہے اور یہ اسلام کی عسکری روح کی صحیح عکاسی ہے۔ اللہ تعالی سے دُ عاہے کہ اللہ میری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے اور اسے میرے میرے والدین اور تمام اعزہ وا قارب کے لئے دُ نیا وآخرت کی خیر و ہرکت کا ذریعہ بنادے۔۔۔۔ و ما علینا الا البلاغ۔۔۔۔

انحبنیئر سیدهیم شاه اسسٹنٹ ڈائر یکٹر محکمہ وزارت داخلہ پاکستان فاضل غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ برائے انجبنیئر نگ سائنسر وٹیکنالوجی ای میل ایڈریس: naeemgik@gmail.com

## بِسُمِ الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

الحمدالله رب العلمين و الصلوة و السلام على سيد الاولين و الآخرين محمد خاتم النبين و على آله و صحبه اجمعين امّا بعد!

بندہ نا چیزنے اپنے محدود علم کے باوجود عظیم صحابی رسول پالٹھ کی کیا ہے کہ ایک ایسے عظیم سحابی رسول پالٹھ کی جسارت کی ہے ۔ قلم المحھانے سے پہلے کئی بارسو چا کہ میری بساط ہی کیا ہے کہ ایک ایسے عظیم صحابی رسول پالٹھ کی خیات مبار کہ پرروشنی ڈ ال سکول کیکن اسلام کی خاطر آپ کی قر بانیاں ، فضائل اور رسول اللہ پالٹھ کی خیات مبار کہ پرروشنی ڈ ال سکول کیکن اسلام کی خاطر آپ کی قر بانیاں ، فضائل اور جائل کے آپ محبت دیکھ کر ارادہ کرلیا کہ آپ کی زندگی کے تمام حالات و واقعات کیجا کردیا جائے ۔ زہدوتقوئی کے ساتھ سیدنا ابوعبیدہ بن جراح شکا کا شار تاریخ اسلام کے ان چند عظیم الثان جرنیلوں میں ہوتا ہے جن کی تدابیر اور جنگی چالیں میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا کرتی تھیں ۔ فن حرب و طرب کے ماہرین اور مبصر آج بھی ابوعبیدہ شکا کے عسکری فہم و فراست اور بہترین قیادت کے حوالے دیتے ہیں جنہوں نے ہر میدان جنگ میں اپنے قلیل شکر سے کفار کے گئی گنا بڑے لشکر کوشکست فاش دی۔ دیے۔

داستان ابوعبیدہ بن جراح میں مکمل تصویر کشی اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے اور جزیرۃ العرب کے بعض قبائل کا ذکر نہ کیا جائے۔ اس لئے اصل بحث سے پہلے عرب اقوام اور ان کے حالات کا مختصر خاکہ پیش کیا جارہا ہے جن میں رسول اللہ جالتہ اُسکی بعثت اور ابوعبیدہ بن جراح شکی پیدائش ہوئی تھی۔

لفظ''عرب'' کے لغوی معنی ہیں صحرااور بے آب و گیاہ زمین۔ چونکہ اس خطے کوسوائے شمال کے کچھ جھے کے باقی تمام اطراف سے سمندر نے گھیرا ہوا ہے اس لئے اس خطے کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔

جزیرۃ العرب کے مغرب میں بحرِ احمر، مشرق میں خلیج فارس، خلیج عمان اور جنو بی عراق ہے۔ جنوب میں بحرِ عرب ہے جو در حقیقت بحر ہمند کا بھیلاؤ ہے۔ شال میں ملک شام اور کسی قدر شالی عراق ہے۔ کل رقبے کا اندازہ بارہ لا کھ بچاس ہزار مربع میل بتایا گیا ہے۔

جزیرۃ العرب اپنی طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بیرونی طرف

سے سمندر نے گھیرا ہوا ہے جبکہ اندرونی طور پر چاروں طرف سے صحرا اور ریگستان نے گھیرا ہوا ہے۔
جس کی بدولت یہ ایک ایسامحفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں اور طاقتوں کیلئے اس پر قبضہ کرنا اور
اثرور سوخ بھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وسطی جزیرۃ العرب کے لوگ زمانہ قدیم سے اپنے
جملہ معاملات میں مکمل طور پر خود مختار نظر آتے ہیں حالانکہ یہ دو الیم عظیم طاقتوں (سلطنت روم و
فارس) کے ہمسایہ سے کہ اگریہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا اہل عرب کے
بس کی بات نہیں۔

#### \*\*\*

جغرافیائی محل وقوع کے بعد عرب اقوام اور قبائل کا مختصر خاکہ پیش کیا جارہا ہے۔مؤرخین نے سلی اعتبار سے عرب اقوام کی تین قسمیں قرار دی ہیں۔

ا) عرب بائده:-

وه قدیم قومیں اور قبائل جو بالکل ناپید ہوگئ ہیں اور ایکے متعلق زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔مثلاً قوم عاد، ثمود،طسم ، حبدیس اور عمالقہ وغیرہ۔

# ۲) عرب عاربه: ۱

یہ وہ عرب قبائل ہیں جو یعرب بن یشخب بن قحطان کی نسل سے ہیں اسلئے انہمیں قحطانی عرب بھی کہتے ہیں۔قحطانی عرب کااصل گہوارہ ملک یمن تھا یہیں سے ان کے خاندان مختلف قبیلوں میں پھیلے اور بڑھے۔ان میں سے دوقبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔

حمير: قوم حمير كي مشهور شاخين زيدالجمهور، قضاعه اورسكاسك بين \_

کہلان : قوم کہلان کی مشہور شاخیں ہمدان ، آغاز، طنی ، مذاتج، کندہ کخم ، جذام ، از د ، اوس ، خذرج اور اولاد جفنه یعنی آل غسان بیں۔ یہی آل غسان تھے جنہوں نے ملک یمن جھوڑ ااور شام کی اطراف میں جا کروہاں اپنی باد شاہت قائم کی۔

### ۳) عرب مستعربه: ـ

یہ وہ عرب قبائل ہیں جو حضرت اساعیل کی نسل سے ہیں انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے جداعلی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اُور کے باشندے تھے۔ آبراہیم کی زبان عربی نہیں تھی بلکہ عبرانی تھی جب ابراہیم نے اللہ کے حکم اور ارادے سے حضرت اساعیل کو اپنی والدہ حضرت ہا جرہ کے ہمراہ تجاز لے کر بیت اللہ شریف کے قریب تھمرایا، اس وقت بیت اللہ شریف نے قریب تھم ایا، اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا بلکہ صرف ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا اور نہ آدم زاد۔ جب حضرت ہا جرہ اور حضرت اساعیل کو سخت مشکل پیش آئی تو اللہ تعالی نے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ (صحیح بخاری، کتاب الانبیاء)

کچھ عرضے بعد یمن سے قبطانی عرب قبیلہ جُرہم کا مکے سے گزرہوا۔ یہاں میٹھی اورشیریں پانی کا چشمہ دیکھ کر قبیلہ جُرہم حضرت ہا جڑہ کی اجازت سے یہاں پر سکونت پذیرہو گیا۔

حضرت اساعیل نے انہی لوگوں سے عربی زبان سیھی لی۔ ابھی آپ کی عمر مبارک پندرہ سال تھی کہ والدہ کا انتقال ہوگیا۔ والدہ کے فوت ہونے کے بعد اساعیل نے مکہ چھوڑ نے کا ارادہ کرلیا لیکن قبیلہ جرہم نے آپ کومنع کیا اور اپنے قبیلے کی ایک خاتون عمارہ بنت سعید بن اسامہ سے شادی کرائی۔ چندروز بعد حضرت ابر ہیم مکہ تشریف لے آئے اور ان کے اشارے کے موافق اساعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دیکر قبیلہ جرہم کے سروار مضاض بن عمروکی صاحبز ادی سیدہ بنت مضاض بن عمروکی سے شادی کی۔

اللہ تعالی نے حضرت اساعیل کوسیدہ بنت مضاض بن عمروسے بارہ بیٹے عطافر مائے اور ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بودوباش اختیار کی۔حضرت اساعیل کی نسل میں ان کے بیٹے قیدار کی اولاد میں سے عدنان نامی شخص پیدا ہوئے۔ مشہور ہوا کہ بنی اساعیل عدنانی عرب یا عرب مستعربہ سے مشہور ہوگئے۔

عدنان کی اولاد میں سے فہرین ما لک سے قبیلہ قریش وجود میں آیا۔ فہرین ما لک کا لقب قریش تضااوران ہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔عدنان تک ان کاشجرہ نسب یہ ہے۔

آپ کی والدہ ماجدہ کانام امیمہ بنت عنم بن جابر بن عبدالعرق کی بن عامر بن عمیرہ بن ودیعہ بن حارث بن فہر بن ما لک ہے۔ مال کی جانب سے آپ شکا کاسلسلہ نسب نویں پشت پر فہر بن ما لک پر رسول اللہ چالا فی کی آپ کے نسب سے جاملتا ہے۔ امیمہ کی والدہ دعد بنت بلال بن اُمیب بن ضبّه بن حارث بن فہر بن ما لک تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ امیمہ بنت عنم اسلام لا کرمسلمان موئی تھی جبکہ والد عبداللہ بن جراح کفر کی حالت میں دنیا سے رحلت کر گیا تھا۔

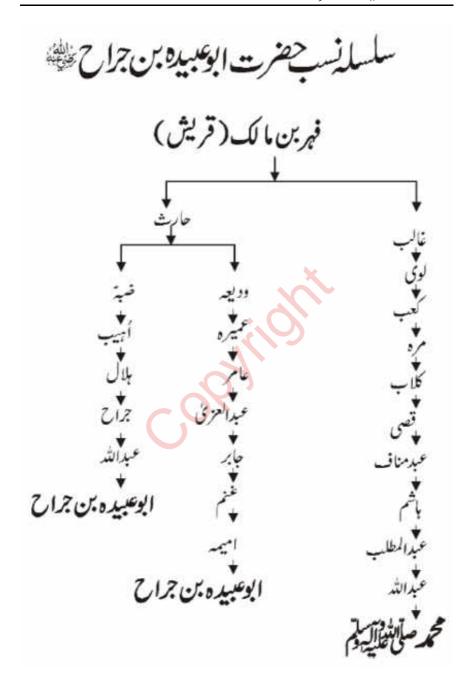

Copy Right Reserved. NOT for Printing.

آپ کے والدعبداللہ پیشے کے لحاظ سے تا جراور ایک جنگجو شخص تھے لہذا انہوں نے اپنے بیٹے کو بچپن میں سے آپ میں سالاری او بیٹے کو بچپن میں سے آپ میں سالاری اور شہسواری کی جھلک نظر آتی تھی۔

سیدناابوعبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح اُ دراز قامت اورجسم سے قدرے پتلے تھے۔ آپ کا چہرہ پُرنوراور دلکش تھا۔ آپ بچپن سے ہی نرم دل اور شریف انسان تھے۔ بُت پرستی اور برے کاموں میں آپ کی کوئی دلچپی نہیں تھی۔

آپ آئے جسن و جمال ، شخصیت اور کردار کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمراً فرماتے بیں کہ قریش کے تین شخصوں کا چہرہ سب سے زیادہ روشن اور پیارا ہے اوران کے اخلاق بھی سب سے اپنے ہے بیں اور شرم وحیا میں بھی سب سے بڑھ کر بیں۔ اگرتم سے بات کریں توجھوٹ نہ بولیں اورا گر تم ان سے بات کروتو نہ جھٹلائیں اوروہ حضرت ابو بکر صدیق محضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو عبد رفت عثمان بن عفان کرتے ابوعبیدہ تابی کہ رسول اللہ علیہ تابیہ کی اسول اللہ علیہ تابیہ کی اسول اللہ علیہ بیں جن کے اخلاق کے بیں کہ رسول اللہ علیہ جن کے اخلاق کے بیں کہ رسول اللہ علیہ بیں جن کے اخلاق کے بیل کہ رسول اللہ علیہ بیں جن کے اخلاق کے بیل کہ رسول کی کلام نہیں۔'

رسول الله طالنَّهُ مَیِّ عَمر مبارک قمر می سال کے مطابق تر یسٹھ (۱۳) سال اور چاردن تھی۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح '' وہ خوش نصیب صحابی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے بچپاس فیمتی سال آپ کی صحبت میں گزار ہے ہیں۔

سید ناابوعبیدہ ﷺ جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت کفر کے اندھیرے آخری مراحل میں تھے۔ان اندھیروں کوجانے کا حکم مل چکا تھا کیونکہ رسول اللّٰہ ﷺ تیٹریف لاحکے تھے اور کفر کے ایوانوں

جزيرة العرب ميں پيحالات كيوں پيدا ہو گئے تھے؟ بات بات برلڑا ئياں كيوں ہوتی تھيں؟ اس قسم کے بہت سارے سوالات کے جوابات دینے کیلئے ہمیں عرب کے حالات وا قعات کا مطالعہ كرنا ہوگا كه آخر كاركيوں معمولي با توں پرسالہا سال لڑا ئياں ہوتی تھيں ۔ ہربندہ اورقبيلہ اپنے آپ كوكسى بھی طور دوسروں سے تمز ورنہیں سمجھتا تھا۔ یہی وجہھی کہ کوئی بھی بیرونی طاقت پورے ملک عرب پر قابض بنه ہوسکی۔جزیرۃ العرب کے اندر چھوٹی حیوٹی علیحد ہریاستیں اور سر داریاں تھیں۔سبزہ، پانی اور ضروریات زندگی کی کمی اور نا پابی نے اس ملک کے باشندوں کوخانہ بدوش ، جفاکش اورمستعد بنا رکھا تھا۔ضروریات زندگی کی کمی نے ان کی تہذیب وتدن کوآ گےنہیں بڑھنے دیااوران کی معاشرت میں کوئی نمایاں اصلاح اور قابل ذکر تغیر واقع نہ ہوا۔ مشاغل کی کمی اور مناظر کی یک رنگی نے ان کی فرصتوں کو بہت وسیع اور فارغ اوقات کو بہت طویل کردیا تھا۔ریگستانوں کی کشرت، پیداوار کی کمی اور فیتی اشیاء کی نایابی نے کسی بیرونی فتح مندقوم اور ملک گیربادشاہ کو ملک عرب کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔ سیاحوں اور تا جروں کے متوجہ کر لینے کا بھی کوئی سامان اس جزیرہ میں پزتھالہٰذاغیر قوموں اور دنیا کے دوسر ملکوں کی ترقی سے اہل عرب تقریباً بے خبر سے اور کسی بیرونی ملک اور بیرونی قوم کے تدن،اخلاق اورمعاشرت سےاہل عرب بالکل بھی متاثر نہ ہو گئے۔ یہی وجٹھی کہاہل عرب اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پرخود مختارنظرآتے ہیں۔

ان حالات میں ظاہر ہے ملک عرب کے اندردو ہی چیزیں خوب ترقی کرسکتی تھی۔ ایک شعر گوئی جس کے لئے وسیع فرصتیں اور کھلے میدانوں میں راتوں کو بیکار پڑے رہنا کافی محرک تھے۔ دوسری حفاظت اورخود مختاری کی مسلسل مشق اور صعوبت کشی کی عادت نے ان کو جنگ و پیکار اور بات بات پرمعر کہ آراء ہونے اورزور آزمائی کا شوقین بنادیا تھا۔ لیے کاری اور شاعری نے ان کوجنگی مشق بازی اور ان کے امراء کوشراب خوری کی طرف خوب متوجہ کیا تھا۔ بہادری اور سخاوت نے ان کوالی درجے کا مہمان نواز اور قول و اقر ارکا پکا بنادیا تھا۔ جوا، تیراندازی، مشاعرے، تفاخر اور مسابقت وغیرہ ان کے دل بہلانے کے مشاغل تھے۔

اہل عرب کواپنے نسب کے سلسلے یاد اور محفوظ رکھنے کا بہت شوق تھا۔ آباؤا جداد کے ناموں اور کا موں کو وہ فخریہ بیان کرتے تھے اور اسی ذریعہ سے لڑائیوں میں جوش اور بہا دری دکھانے کا شوق پیدا ہوتا تھا۔ ملک عرب کی آب وہوا کا اثر تھا یا نسب دانی کے شوق کا نتیجہ کہ اہل عرب کی قوت حافظہ نہایت تیز تھی۔ کئی سواشعار کے قصیدے ایک مرتب سن کریاد کر لینا اور نہایت فصاحت کے ساتھ سنادینا ان کیلئے معمولی بات تھی۔

اسلام سے پہلے اہل عرب کے دین و مذہب کی یہ حالت تھی کہ بعض قبائل نہ خالق کے قائل سے اسلام سے پہلے اہل عرب کی یہ حالت تھی کہ بعض قبائل نہ خالق کے قائل سے اور نہ یوم جزا کے ۔ بعض خالق کو مانتے تھے لیکن سزا و جزا اور قیامت کے منکر تھے ۔ عرب کی اکثریت بت پرستی اور ستارہ پرستی میں مبتلا تھی بعض میں آتش پرستی بھی رائج تھی ۔ خانہ کعبہ کو بت پرستی کا مرکز بنار کھا تھا اور تین سوسا ٹھ بت خانہ کعبہ میں رکھ دیئے تھے ۔ شام کی طرف سے آئے ہوئے پھھ کے عرصہ کی مدینہ اور اس کے گردونو آج میں آباد ہوگئے تھے ۔ جو حضرت موسی ٹاکی و فات کے پچھ عرصہ بعد ہی یہاں آباد ہوگئے تھے ۔ ان یہود یوں میں بنوقر یظہ ، بنونظیر اور بنی قدیقا ع مشہور قبائل تھے ۔ پچھ عیسائی بھی ملک عرب میں آباد تھے ۔

رسول الله علی علی الله علی ال

عرب جاہلیت میں ستارہ پرستی بھی خوب رائج تھی۔ قبیلہ حمیر سورج کو، کنانہ چاند کو، تمیم دہران کو پخم اور جذام مشتری کو، طسہیل کو، قبیل شعر العہو رکواور بنی اسد عطار دکو پوجتے تھے۔ اکثر قبیلے بت اور ستاروں کو مشترک طور پر پوجتے تھے۔ ستاروں کے طلوع اور غروب پر بڑے بڑے کاموں کا انحصار رکھتے تھے۔ قرآن پاک کی سورۃ نوح سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نوح تا کے زمانے میں بھی عراق و عرب میں یغوث، نسر، وَ داور سواع وغیرہ کی پرستش ہوتی تھی جوسب ستاروں کے نام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ستارہ پرستی ملک عرب میں قدیم ایام سے رائج تھی۔ عرب کے ستارہ پرستوں میں چاند

کے پرستارسب سے زیادہ تھے اور چاندسب سے محبوب معبود سمجھاجا تا تھا۔

ملک عرب میں کا بہن لوگ بڑی کثرت سے ہوتے تھے۔ کا بہن وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اسرار کو جاننے اور غیب کی خبر دلیے ، اسرار کو جاننے اور غیب کی خبر ول پر اطلاع رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ جو آئینہ یا پانی سے لبر پر طشت پر نظر اس کوعر اف کہتے تھے۔ غیب دانوں کی ایک قسم ناظر کہلاتی تھی جو آئینہ یا پانی سے لبر پر طشت پر نظر ڈال کر غیب کی باتیں بتاتے یا حیوانات کی ہڈیاں اور جگر وغیرہ اعضاء کو دیکھ کرخبر بتاتے تھے۔ ان سب کے علاوہ تعویز اور گنڈھے والے بھی تھے گران کارتبہ کا بہن کے بعد آتا تھا۔

اسکے علاوہ عرب کے لوگ تفاول وتشاؤ م یعنی نیک فالی اور بدفالی کے بھی بہت قائل تھے۔

کو منحوں اور موجب فراق سمجھتے تھے۔ عربی زبان میں کچے ہے کوغر اب کہتے ہیں اسلئے مسافرت کوغر بت اور مسافر کوغریب کہتے تھے۔ یعنی کوے کے اثر اور نحوست سے انسان جدائی اور مسافرت میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ او کو بھی منحوں سمجھتے تھے ان کے نز دیک اُلو کے بولنے سے موت اور ویرانی ہوتی تھی۔ چھینک کو بھی موجب بدفالی سمجھتے تھے۔ بعض لوگ ساحر تھے جن کا پیشہ جادوگری کا تھا اور شیطان کو اپنادوست بنانے کے لئے بڑی بڑی بڑی ریاضتوں میں مصروف رہتے تھے۔

ان تمام عادتوں کے علاوہ جوسب سے خطرنا کے عادت تھی، وہ قبال وجدال تھی ۔ چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی اور باتوں پر اُن میں جنگ جھڑ جاتی تھی۔ ایک دفعہ جب لڑائی شروع ہوجاتی تو پھر کئی کئی پشتوں اور صدیوں تک برابر جاری رہتی ۔ ان لڑائیوں میں کوئی بھی لڑائی الیبی نہیں ملتی جو کسی معقول اور اہم سبب کی بناء پر شروع ہوئی ہو ۔ عرب کی مشہور لڑائیاں بعاث، کلاب، فترت، نخلہ، قرن اور سوبان وغیرہ ہیں ۔ ان لڑائیوں سے کسی قبیلہ یا ملک کو بھی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ ہمیشہ تباہی اور بربادی اور نقصانِ جان ومال برداشت کرنا پڑا۔ گھوڑ وں اور ہتھیاروں کی نگہداشت کا ان کو بہت زیادہ خیال تھا۔ شمشیر زنی، تیراندازی ، شہورہ وجاتا ۔ بعض قبائل کو فنونِ حرب اور اسلحہ جنگ کے استعال میں شہرت حاصل نام فوراً دور دور تک مشہورہ وجاتا ۔ بعض قبائل کو فنونِ حرب اور اسلحہ جنگ کے استعال میں شہرت حاصل نام فوراً دور دور تک مشہورہ وجاتا ۔ بعض قبائل کو فنونِ حرب اور اسلحہ جنگ کے استعال میں شہرت حاصل نام خوراً دور دور تک مشہورہ وجاتا ۔ بعض قبائل کو فنونِ حرب اور اسلحہ جنگ کے استعال میں شہرت حاصل نام خطر ہوں اور پہنچا نے جاتے تھے۔ مثلاً عار شبن ابی شمر غسانی کی تلوار کا نام غطرشان اور مالک بن زبیر کی تلوار کا نام ذوالنون تھا۔ یہ سب باتیں اس امر کی دلیل بیشم کی تلوار کا نام عطرشان اور مالک بن زبیر کی تلوار کا نام ذوالنون تھا۔ یہ سب باتیں اس امر کی دلیل

بیں کہ عرب کے لوگ قتل وقتال کے بے حد شوقین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑے اور تلوار کے نام عربی زبان میں ہزار تک بتائے جاتے ہیں۔ گھر پر کھانے پینے کو پچھ ملتا یا نہ ملتا مگر اعلیٰ قسم کی تلواریں اپنے یاس رکھتے تھے۔ پیشوق چند قبیلوں میں نہیں بلکہ پورے عرب میں تھا۔

چونکہ عربوں کی اکثریت خانہ بدوشوں کی تھی اسلئے ان کے ہاں پردے کا کوئی مطلق روائی خہیں تھا۔ ان کی عورتیں آزاد انہ مردوں کے سامنے آتی تھیں۔ مشاغل اور ضروریات زندگی کی کی ، آزاد مزاجی ، شاعری ومفاخرت ، نیز ملک کی گرم آب وہوا نے عرب میں عشق بازی جیسے مرض کوجنم دیا تھا۔ عرب کے اندروہ آدمی کمینہ اور ذلیل سمجھا جاتا تھا جس کو کسی عورت سے پیار اور عشق نہ ہوا ہو۔ عرب کے گھر قبائل عشق بازی کی وجہ سے مشہور تھے مثلاً بنی عذرہ کے عشق کی یہاں تک شہرت تھی کہ۔۔۔ اعشق من بنی عذرہ ہے۔ کی مثال پورے عرب میں مشہور ہے۔ یعنی فلال شخص بنی عذرہ سے بھی زیادہ عاشق من بنی عذرہ سے بھی زیادہ عاشق مزاج ہے۔ ایک اعرابی سے کسی نے پوچھا کہ تو کس قوم سے ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں ایک ایسی قوم سے ہوں کہ جب وہ عاشق ہوتے ہیں تو ضرور مرجاتے ہیں۔ اس کلام کو ایک لڑکی سن رہی تھی، وہ کہنگی۔۔۔عذری و دب ال کھبہ۔۔ رب کعبہ کی قسم تو ضرور عذری ہے۔

جزیرة العرب میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو شاعری کا سلیقہ نہ جانتا ہو۔ مرد، عورت، ہے،

بوڑھے، جوان سب کے سب تھوڑی بہت شاعری ضرور کرتے تھے گو یا وہ لوگ ماں کے پیٹ سے
شاعری اور فصاحت لے کر پیدا ہوئے تھے۔ سوچنے ، غور کرنے اور مضمون تلاش کرنے کی ان کو
ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ان کواپنی فصاحت اور قادر الکلامی پراس قدر غرور تھا کہ وہ ساری دنیا کواپنے
سواعجم یعنی گونگے سمجھتے تھے۔ مگر قرآن کریم نے ان کی فصاحت اور غرور کی ایسی کمر توڑ دی کہ اپنی
فصاحت اور قادر الکلامی کے باوجود قرآن پاک کے سامنے سرنگوں ہوگئے اور یہ مانے پر مجبور ہوگئے
کہ یہ کلام کسی بشرکا کلام نہیں ہے۔

یہاں ایک بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگرا پے عروج تک پہنچ چکے تھے۔ ہر چھوٹا بڑا جادوگر تھا۔ ان کے جادو کا کوئی مقابلہ کرنے والانہیں تھا۔ اللہ تعالی نے موسیٰ کو جومعجزہ دیا وہ بظاہر جادو جبیبا ہی تھا۔ اسی معجزے کے سامنے سارے جادوگر سر بسجود ہوگئے تھے۔ صالح علیہ السلام کے دور میں لوگ مویشیوں کے شوقین تھے۔ اللہ تعالی نے یہ معجزہ دیا کہ پتھر

ے اونٹنی نکال کر پورے شہر کو دودھ دیتی تھی۔حضرت عیسی کے دور میں لوگ علم طب اور حکمت کی عروج کو پہنچ چکے سے اور صرف دو چیزوں کے سامنے عاجز ہو گئے تھے۔ ایک برص اور دوسری موت۔اللہ تعالی نے حضرت عیسی کو جو معجزہ دیا وہ مردوں کو زندہ کرنے اور مرض برص کو ٹھیک کرنے کا تھا۔الغرض جب امام الانبیاء جالئ آئی آل دنیا میں تشریف لائے تو لوگ شعروشاعری اور فصاحت و بلاغت میں عروج تک پہنچ چکے تھے۔اسلئے اللہ تعالی نے قرآن کا معجزہ دیا اور چیلنج کیا کہ پوری سورة نہیں بلکہ صرف ایک آیت بنا کرلاؤلیکن وہ اس سے بھی قاصرہ گئے تھے۔

زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلوں اور ج کے موقع پر جس شخص کا قصیدہ مجلس مثاعرہ میں سب
سے زیادہ بہتر قرار دیا جاتاوہ فوراً سب سے زیادہ عزت وعظمت کا وارث بن جاتا تھا۔ شاعروں کی
عزت ان کے نز دیک بہادر سپہ سالاروں اور بادشا ہوں کے مساوی بلکہ ان سے زیادہ ہوتی تھی اور
حقیقت یہ ہے کہ قبیلوں کو آپس میں لڑانا، ان کوغیر معمولی بہادر ظاہر کرنا، لڑائی کو جاری رکھنا اور رُکوانا
ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ بہترین قصائد خانہ کعبہ پر لکھ کر لئکا دیئے جاتے۔ چنا نچہ ایسے سات
قصید سے جو سبع معلقات کے نام سے مشہور ہیں، امراؤ القیس بن تجرکندی، زبیر بن ابی سلمی مزنی، لبید بن
ربیعہ، عمرو بن کاثوم اور عنر محبسی مُصدّقہ تھے۔

جزیرۃ العرب کے اندردوقسم کے لوگ آباد تھے ایک وہ جوشہروں اور بستیوں میں آباد تھے، دوسرے وہ جو خانہ بدوش تھے اور تعداد میں زیادہ تھے۔ شہری لوگوں میں اگر چہ حقوق ہمسایہ کی رعایت، امانت داری ، دیانت وغیرہ کی صفات تھیں مگر تجارت میں مکرو دغا ، دھو کہ بازی وغیرہ عیوب ان میں بھی موجود تھے۔خانہ بدوش یابدوی راہ زنی اورڈ اکہ ڈ النے کے بے حد شوقین تھے۔مسافروں کولوٹ لینے اور زبردستی کسی کا مال چھین لینے کی سب کوعادت تھی۔ اگر کسی شخص کو تنہا سفر میں پاتے تو اس کا مال چھین لیتے اور اس کو غلام بنا کر بچ ڈ التے۔ راستوں میں جو کنویں بنے ہوتے تھے ان کو گھاس وغیرہ سے چھیا دیتے کہ مسافر کو پانی نہ مل سکے اور پیاس سے مرجائے تو بلاز حمت اس کا مال ہا تھ آئے۔ چوری میں بھی خوب مشاق تھے بعض تو چوری میں استے مشہور تھے کہ ان کے نام بطور ضرب المثل ۔ چوری میں جوری میں جوری میں استے مشہور ہوئے کہ ان کے نام بطور ضرب المثل مشہور ہوئے ان چوروں کو ذو بان العرب (عرب کے بھیڑے کے) بھی کہا جا تا تھا۔

تكبرجيسي رذيل خصلت بھي عرب ميں انتہا كو پہنچ گئي تھي ۔ جذيمه ابرش كے تكبر كى بيرحالت

تھی کہ کسی کواپنا وزیر اور ہم نشین نہیں بنایا۔وہ کہتا تھا کہ فرقدین ستارے میرے ہم نشین ہیں۔ بنی مخزوم بھی تکبر کے لئے کافی شہرت رکھتے تھے۔اسی طرح بہت سارے قبائل اس رذیل خصلت میں ممتاز اور مشہور تھے اور کوئی بھی قبیلہ اس عیب سے خالی نہ تھا۔اسی تکبر کا نتیجہ تھا کہ انبیاء کے وعظ و نضیحت سننے اورا حکام الٰہی کی فرمان برداری کرنے کو بھی عیب جانتے تھے۔

ملک عرب میں تکبر کے ساتھ ساتھ کینہ اور دشمنی بھی بہت زیادہ پائی جائی تھی۔اگر کسی قاتل یا دشمن پراس کی زندگی میں دسترس حاصل نہ ہوسکی تو اس کے بیٹوں، پوتوں اور دشتہ داروں سے بدلہ لیتے تھے اور جب تک انتقام نہ لیتے، چین سے نہ بیٹے تھے۔اگر چہ سبب عداوت یا د نہ رہے لیکن عداوت پھر بھی یادر ہتی تھی۔اکثران کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ فلال شخص سے میری دشمنی کس بات پر ہے۔ بہت سے شخصوں کو صرف اس لئے قتل کرتے تھے کہ ہم کوان سے دشمنی ہے اوران کا قتل کرنا ضروری ہے۔ کہا گرچہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ شمنی کیوں ہے؟

ملک عُرب میں اگر کوئی شخص مرجاتا تو اس کے عزیز و اقارب ماتم کرتے تھے ، اپنے چہرے پیٹتے تھے، بال نوچتے اور چیخ و پکار کرتے تھے۔عورتیں کھلے بال،سرپرخاک ڈالے جنا زے کے پیچھے پیچھے چلتی تھیں۔نو حہ کرنے والی عورتوں کو بلایا جاتا تھا جوخوب زورو شور سے نو حہ کرتی تھیں۔ دفن سے فارغ ہوکردسترخوان بچھایا جاتا اوران نو حہ کرنے والیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔

ان تمام برائیوں کے علاوہ عرب کے لوگ توہم پرست بھی تھے وہ جنوں ، دیوں اور پریوں کے بھی قائل تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ پریاں انسانی مردوں پر عاشق ہو جاتیں ہیں اور جن انسانی عورتوں سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ جنوں کو وہ غیر مرئی مخلوق سمجھتے تھے مگر ساتھ ہی لقین رکھتے تھے کہ مادیات سے ملکر اولاد پیدا ہوسکتی ہے۔ چنا خچہ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ جرہم انسان اور فرشتے کے تناسل سے پیدا ہواتھا۔ یہی عقیدہ تھا کہ وہ آدمی اورغول ہیا بانی کے تناسل سے پیدا ہواتھا۔ اسی طرح بتوں کے بارے میں جمی تھا۔ عمر بن بر بوع کے بارے میں عرب کا عقیدہ تھا کہ وہ آدمی اورغول ہیا بانی کے تناسل سے پیدا ہواتھا۔ اسی طرح بتوں کے سامنے یا بت خانوں کی ڈیوڑھی پرتین تیرر کھے ہوتے۔ ایک پر''لا'' دوسرے پر ''دنع'' لکھا ہوتا۔ یہ تیرایک ترکش میں ہوتے جب کوئی خاص کام درپیش ہوتا توترکش میں سے ایک تیرنکا لئے۔ اگر''لا'' والا تیرائل آتا تواس کام سے بازر ہتے ،''دنع'' والانکلتا تواجازت سمجھتے۔ خالی تیرنکلتا تو پھر دوبارہ تیر

نکالتے یہاں تک کہ لایانعم میں سے کوئی نکل آتا۔ ان کاعقیدہ تھا کہ اگر مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے تو مقتول کی کھو پڑی میں سے ایک پرندہ جس کا نام ہامہ ہے ، نکلتا ہے اور جب تک انتقام نہ لے لیا جائے ، برابر چیختا پھر تاہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ ان کاعقیدہ تھا کہ اگر کسی عورت کے پچے مرجا یا کرتے ہوں اور وہ عورت کسی شریف آدمی کی لاش کو اپنے پاؤں سے خوب کچل ڈالے تو پھر اس کے بچے جینے لگتے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ جن خرگوش سے ڈرتا ہے اس لئے جنوں سے محفوظ رہنے کے لئے خرگوش کی بڑی بطور تعویذ بچوں کے گلے میں ڈالتے تھے۔

اس قسم کے فلط عقائد کے ساتھ ساتھ ملک عرب میں قمار بازی کا بھی بہت شوق تھا۔ زیادہ تر ازلام کے ذریعے جوا کھیلا جا تا تھا۔ ازلام جوا کھیلئے کے خاص تیر ہوتے تھے جن پر پر نہمیں لگے ہوتے تھے۔ ان کی تعداد دس ہوتی تھی۔ ہرایک تیر کا عبدا عبدا نام ہوتا تھا۔ بالتر تیب ان کے نام یہ تھے:

(۱) غذر ۲) توام (۳) رقیب (۷) نافس (۵) حکس (۲) مبل (۷) معلی (۸) فسیح (۹) ملیح (۱۰) دغد

ان میں سے ہرایک تیرکاایک خاص حصہ ہوتا تھا۔ مثلاً غذکا ایک حصہ ،توام کے دو، رقیب کے تین ،اسی طرح ایک بڑھتا جاتا بہاں تک کہ معلیٰ کے سات حصے ہوتے تھے۔اسی طرح آخری تین تیروں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ دس مال دارلوگ موٹی موٹی مکریوں کوخرید لیتے تھے اوران کوذ ج کرکے اٹھائیس حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔تمام تیروں کو ایک ترکش میں ڈال کرایک شخص کے پاس آجا تا میں دے دیتے ۔وہ ایک ایک تیر بش تین گرادیتا۔ جو تیر بس شخص کے پاس آجا تا میں کے موافق اس کو حصہ مل جاتا۔ آخری تین تیر جن کے ہاتھ میں آتے وہ تینوں محروم رہتے ۔یہ جواخانہ کعبہ کے اندر ہبل کے سامنے کھیلا جاتا تھا۔ ایک طریقہ قمار بازی کا پیتھا کہ تھوڑی سی ریت جمع کرکے کوئی چیزاس میں چھپا دیتے ۔اس کے بعداس ریت کودو حصوں میں تقسیم کردیتے اور دریافت کرتے کہ بتاؤہ ہے چیز کون سے ڈھیر میں ہے۔ جو تخص تھیک بتادیتا وہ جیت جاتا اور جو غلط بتاتا وہ ہارجاتا۔

جوا، قمار بازی اور تکبر کے علاوہ جوسب سے بری عادت تھی وہ اپنی بیٹیوں کوزندہ دفنا نالیعنی دختر کشی کی عادت تھی۔ بنی تمیم اور قریش میں دختر کشی کی رسم سب سے زیادہ تھی۔اس رسم پروہ لوگ فخر کرتے تھے اور اِس کواپنے لئے باعثِ عزت سمجھتے تھے۔ بعض گھرانوں میں یہ سنگدلی بیہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ لڑکی اگر بڑی بھی ہوجاتی خوب میٹھی میٹھی باتیں کرتی اوراس کی عمر پانچ چھسال کی ہوجاتی کھر بھی کہ اس کواچھے کپڑے پہنا کر سنگ دل باپ خود لے کربستی سے باہر لے جاتا اوراس کوایک گھرے گڑھے میں ڈال کرزمین ہموار کر کے واپس آجاتا۔ ہنو تمیم کے ایک شخص نے جس کانا مقیس بن عاصم تھااسی طرح اپنی دس لڑکیاں زندہ دفن کی تھیں۔ دختر کشی کی یہ تیجے رسم عرب کے تقریباً تمام قبائل میں رائج تھی البتہ بعض میں زیادہ تھی تو بعض میں قدرے کم۔

### \*\*\*

اب تک اہل عرب کی نسبت جو کھے بیان ہوا ہے یہ بعثت نبوی طال اللہ علی اللہ عل

اہل عرب کے لئے ہر کام آسان تھالیکن اپنے باپ دا داکادین چھوڑنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے دین پر بہت فخر کرتے تھے لیکن ان میں سے کچھوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے سچائی کی خاطراپنے باپ دادا کے دین کوخیر باد کہااور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور نہ صرف اسلام کی اشاعت کی بلکہ اسی دین کی خاطراپنے باپ کا سربھی قلم کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یے ظیم شخصیت کون تھے؟ پر سول اللہ چالاتھ کے ایک نامور صحابی اور اسلامی تاریخ کے ایک عظیم جرنیل سیدنا ابوعبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح شے۔ جوحضرت ابوعبیدہ بن جراح شکے نام سے مشہور ہیں۔

#### \*\*

رسول الله ﷺ فَيَلِّ فَي الله كَاحَكُم پاتے ہى تبليغ كا كام شروع كرديالوگوں كوشرك سے بازر كھنے اور توحيدالهى كى طرف بلانے كا كام آپ ئِللَّه أَيِّلِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ پہلے ایمان لائیں۔ حضرت علی میں ابی طالب، جوابھی آپ پھی ٹھائی کے ریم لفالت دس سال کے بیجے تھے اور حضرت زید بن حارثہ ، جوآپ بھی ٹھائی کے آزاد کردہ غلام سے بھی پہلے ہی دن ایمان لے آئے۔ یہ سب آپ پھی ٹھائی کے گھر کے لوگ سے ۔ حضرت ابو بکر بن ابی تحافہ جھی پہلے ہی جوآپ بھی ٹھائی کے گھر کے لوگ سے ۔ حضرت ابو بکر بن ابی تحافہ جھی جوآپ بھی ٹھائی کے گھر کے لوگ آپ بھی ٹھائی کے اخلاق وعادات سے بخوبی واقف شے ان کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ بھی ٹھائی صداقت وراست بازی کی ایک زبردست دلیل ہے ۔ جس دن حضرت ابو بکر سالام قبول کیا ہی دن سے اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہوگئے ۔ ان کی کوشش سے مصدیق شے نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہی دن سے اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہوگئے ۔ ان کی کوشش سے حضرت طلح بن عبیداللہ مسلمان ہوئے ۔ ان کے بعد حضرت ابو عبیدہ ہی بن جراح اور حضرت عثمان بن مطعون شید نا ابو بکڑ کے ساتھ رسول اللہ ٹھائی خدمت میں حاضر ہو کردائرہ اسلام میں واخل ہوگئے ۔ یہ مطعون شید نا ابو بکڑ کے ساتھ رسول اللہ ٹھائی خدمت میں حاضر ہو کردائرہ اسلام میں واخل ہوگئے ۔ یہ مطعون شید نا ابو بکڑ کے ساتھ رسول اللہ ٹھائی خدمت میں حاضر ہو کردائرہ اسلام میں واخل ہوگئے ۔ یہ مطعون شید کی سے مسلمان ہو نے ورسرادن اور عیسوی سال اللہ و تھا۔ یہمام حضرات ابو بکرصد ای خور کے دوسرادن اور عیسوی سال اللہ و تھا۔ یہمام حضرات ابو بکرصد اور کے دین کوخیر آباد کہہ کرمسلمان ہو گئے اور سابھین اولین میں شار ہونے لگے۔

سیدناابوعبیدہ قریش کے قبیلہ بنوالحارث کے پہلے جبکہ باقی تمام لوگوں میں اسلام لانے میں آٹھویں نمبر پر ہیں۔ بعض علاء اور مورخین کے نزدیک آپ گیار ہویں صحابی ہیں۔ آپ مکہ کے معزز اور سر برآوردہ لوگوں میں سے تھے۔ اسلام لاتے وقت آپ کی عمر مبارک ۲۸ برس تھی یعنی اس وقت آپ کی جوانی عروج پرتھی۔ آپ کی شخصیت ہر اعتبار سے متاثر کن تھی ۔ نہایت ہی ذہین ، خاکسارا ورعابد وزاہد ہونے میں اپنی مثال آپ تھے۔

سیدناابوعبیدہ ﷺ کے ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات موجود ہیں۔ بعض مؤخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوعبیدہ ؓ کی ایک زوج تھی جن سے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام مؤخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوعبیدہ ؓ کی ایک زوج تھی جن سے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام عمیر تھا۔ ان دونوں کی والدہ ہند بنت جابر بن وہب بن ضباب بن تجیر بن عبد تھا۔ بعض دوسرے مؤرخین نے ورجانا می بیوی بھی لکھا ہے جس سے آپ کے بیٹے عبیدہ پیدا ہوئے تھے۔ بہر حال آپ کے سارے بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو چکے تھے۔ آپ کی بیٹیوں کاذ کر کہیں موجود مہیں ہے۔ (واللہ اعلم)

آپ گا حلیہ مبارک دراز قامت ، دبلے پتلے، چہرہ مبارک نورانی اور کم گوشت والانتھا ۔ چوڑے اور ابھرے ہوئے سینے والے، سامنے کے دود انت رسول اللّه ﷺ غدمت میں قربان کر چکے تھے۔ داڑھی مبارک گھنی نتھی۔ سرکے بالوں اور داڑھی کومہندی لگا یا کرتے تھے۔ کھ کھ کھ

سیدنا ابوعبیدہ بن جراح عظم مسلمان ہوتے ہی دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہوگئے۔ آپ چونکہ مکہ کے ذی اثر لوگوں میں سے تھے لہذا آپ نے اپنا اسلام اپنے قبیلے اور دیگرلوگوں سے خفی ندر کھا اور کھلے عام لوگوں پر ظام رکیا۔ آپ کا اسلام لانا آپ کے والد عبداللہ بن جراح کو سخت نا گوار گزرااور آپ کو اپنے دین سے منحرف کرنے کے لئے طرح طرح کی دھمکیاں دینے لگا اور ملامت کرنے لگا لیکن آپ اپنے دین سے منحرف کرنے کے لئے طرح طرح کی دھمکیاں دینے لگا اور ملامت کرنے لگا لیکن آپ اپنے دین پر ایک چٹان کی طرح ڈٹے رہے اور دین اسلام کی مسلسل اشاعت میں مصروف رہے تی کہ آپ کے والد عبداللہ بن جراح نے آپ کے ساتھ طع تعلق کرلیا اور کلام بھی چھوڑ دیا۔

تین سال تک تبلیغ کا کام حفیہ اور انفرادی رہا۔ محد غزائی کلھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش تک پہنچ چکی تھیں ہلیکن قریش نے ابھی تک انہیں کوئی اہمیت نہیں دی تھی کیونکہ رسول اللہ چالٹھ کیٹے نے کھلے عام ان کے جوں اور دیوتاوں کی کوئی مخالفت نہیں کی تھی اس لئے قریش نے آپ کواسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جوالو ہمیت اور حقوق الو ہمیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں البتہ قریش نے آپ عیالیہ کے اثر ورسوخ کے بڑھنے راجتا کی مظالم بھی شروع نہیں کیا تھا۔ ابھی تک قریش مکہ نے رسول اللہ چالٹھ کی اور رسول اللہ چالٹھ کی اور رسول اللہ چالٹھ کی مظالم بھی شروع نہیں گئے تھے۔ تین سال بعد وی اللی نازل ہوئی اور رسول اللہ چالٹھ کی مظالم بھی شروع نہیں کے تھے۔ تین سال بعد وی اللی نازل ہوئی اور رسول اللہ چالٹھ کی مظالم بھی شروع نہیں کے تھے۔ تین سال بعد وی اللہ عن ان کے باطل سے طرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واشگاف کریں۔ چناخچہ آپ چالٹھ کی گئے وہ صفاء پر چڑ ھے اور قبائل قریش کونام لے لے کر پکارا۔ جب سب جمع ہوگئے تو یہ ارشاد فرما یا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ پہاڑ تریش کونام لے لے کر پکارا۔ جب سب جمع ہوگئے تو یہ ارشاد فرما یا کہ اگر میں آپ کی کوئیس دیکھا تب آپ چالٹھ کی گئے نے نہ نہ نہ تکہ کوئیس کی کوئیس دیکھا تب آپ چالٹھ کی گئے نے نہ نہ نہ تھی پر کیا ہم کواس لئے جمع فرما یا میں تم کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کے کوئیس کی کوئیس ک

رسول الله چلافی آیگی علی الاعلان کفروشرک کی ممانعت اور بتوں اور بت پرستوں کی مذمت اور مشرکین مکہ کے شدید عداوت اور مخالفت کے باؤجود، آپ کی اور آپ کے صحابہ کرام کی استقامت اس امرکی صرح دلیل ہے کہ ایمان اور اسلام کے لئے فقط تصدیق قلبی یا اقر ارلسانی کافی نہیں بلکہ کفرو شرک سے بیزاری اور ان کی مذمت اور ممانعت بھی لازمی اور ضروری ہے ۔ آپ چلافی پیٹا لیس دے دے کر سمجھاتے کہ یہ بت جس کوتم لوگ پوجتے ہوکس قدر عاجز اور ناکارہ ہیں اور دلائل سے واضح فرماتے کتم لوگ کس قدر کا گراہی میں مبتلا ہو۔

مکہ ایک الیں آوازس کرجس میں بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا غیض وغضب سے بھٹ پڑااور شدیڈم وغصہ سے بچ و تاب کھانے لگا، گویا بجلی کاایک کڑک تھاجس نے ایک پرسکون فضا کو بلا کرر کھ دیا تھا۔ اسی لئے قریش اس انقلاب کی جڑکاٹنے کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے تا کہ اس کو بر وقت ہمیشہ کے لئے دفنایا جائے۔ کفر واسلام کی پیملانیہ شکش نبوت کے چو تھے سال کے ساتھ ہی خوب زورو شور سے شروع ہوگئ تھی۔

اسی دوران رسول الله عبالی فایل و اسلم صحابه کی بھر پور دین اشاعت سے مسلمانوں کی ایک جھوٹی سی جماعت تیار ہوگئی جس میں مرد،عورت، جوان، بوڑھے اور بچے سب شامل تھے۔مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر کوہ صفاء کے دامن میں حضرت ارقم بن ابی الارقم مخزو کی گئے گئے گھر میں جمع ہونا شروع ہوگئے۔ و بال نما زاور دیگر عبادات ادا کیا کرتے تھے اور رسول الله عبالی فایلی دار ارقم میں بناہ گزیں دار ارقم میں بناہ گزیں ہوئے تا کہ رسول الله عبالی فایلی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں۔ البتہ رسول الله عبالی فایلی کے کام مشرکین کے دیر وقت گزار سکیں۔ البتہ رسول الله عبالی فایلی کام مشرکین کے دیر وقت گزار سکیں۔ البتہ رسول الله عبالی فایلی کام مشرکین کے دیر وقت گزار سکیں۔ البتہ رسول الله عبالی فایلی کام مشرکین کے دیر وقت گزار سکیں۔ البتہ رسول الله عبالی فایلی کے دیر وقت گزار سکیں۔ البتہ رسول الله عبالی فایلی کام مشرکین کے دیر وقت گزار سکیں۔ البتہ رسول الله عبالی فایلی کام مشرکین کے دیر وقت گزار سکیں۔ البتہ رسول الله عبالی کام مشرکین کے دیر وقت گزار سکیں۔ البتہ رسول الله عبالی کام مشرکین کے دیر وقت گزار سکی کے دیر وقت گزار سکی کے دیر وقت گزار سکیں۔ البتہ رسول الله عبالی کھی کے دیر وقت گزار سکیں کے دیر وقت گزار سکیں۔ البتہ رسول الله عبال کے دیر وقت گزار سے دیر کے دیر وقت گزار سکی کے دیر وقت گزار سکی کے دیر وقت گزار سکیں۔ البتہ رسول الله عبال المیں کے دیر وقت گزار سکی کی کہ کہ کر وقت کر وہ کر وقت گزار سکی کے دیر وقت گزار سکی کے دیر وقت کر وہ کر وہ کر وہ وقت گزار سکی کے دیر وہ وقت گزار سکی کر وہ کر وہ کر وہ کر وہ وہ کر وہ وہ کر و

#### \*\*\*

تین سال یعنی نبوت کے چھٹے سال تک رسول اللہ پھٹا تھیا گاہ اور اسلامی دارالصدریبی دارار الصدریبی دارار قم رہا۔ ان تین سالوں میں جولوگ مسلمان ہوئے ان کا مرتبہ بھی اول المسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے یعنی ایک قسم کے وہ حضرات جو دارارقم کے قیام سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، جن میں حضرت ابوعبیدہ اور باقی چنداول المسلمین آتے ہیں دوسرا گروہ وہ جو ابو بکرصدین اور ان کے دوست حضرت ابوعبیدہ اور باقی چنداول المسلمین آتے ہیں دوسرا گروہ وہ جو

دارارقم کے قیام کے دوران مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ دونوں گروہ اول المسلمین کہلاتے ہیں۔ دارِارقم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں حضرت عمر فاروق 'آخری شخص ہیں۔ ان کے اسلام نے مسلمانوں کو بہت تقویت دی اوروہ دارِارقم سے نکل آئے۔

ان کھٹن حالات میں اسلام قبول کرنا مصائب وآلام کا دروازہ کھولے کے مترادف تھا۔ کفار مکہ کے مظالم سے کوئی بندہ بری الڈ مہنمیں تھا۔ چاہیے وہ غلام ہویا قبیلے کا سر دار، اسلام کے دائر ب میں داخل ہوتے ہی پذہرآ گی طرح بھیل جاتی کہ فلاں قبیلے کا فلال بندہ مسلمان ہوگیا ہے۔ پہنرس کر ہر بوڑھا، جوان نومسلم حضرات کواذبیتیں دینا فخر سمجھتا تھا۔ وُ ور وُ ور سے آ کران مسلمانوں کوستاتے اور طعنے دیتے تھے کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین کیوں چھوڑا ہے۔ لیکن اس کے باؤ جو دابوعبیدہ اور آپ کے ساتھی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ کیونکہ اسلام میں داخل ہوکرہ وہ ایسے پختہ ہو چکے تھے کہ چاہیے اُن کو کاٹ کر فکڑے فکر دیا جاتا، تب بھی وہ دین اسلام کو چھوڑ نے کے لئے تیار نہیں تھے۔ مشرکین نے ہر چند کو ششش کی کہ ان نومسلموں کو اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹا ئیں لیکن اس بات کو ماننا تو در کنار، ابوعبیدہ اُن ور آپ کے ساتھی اس کو سننے کے لئے بھی تیار نہیں تھے۔

ایک طرف دسری ایک طرف اگرمشرکین مکه کا مسلمانوں کوصفحہ ستی سے مٹانے کی سرتوڑ کوسشش تو دوسری طرف حضرت ابوعبیدہ اورآپ کے ساتھی ابوبکر،عثان بن عفان، طلحہ بن عبیداللہ، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمٰن بن عوف، زبیر بن عوام، ابوطلحہ، عبدالا سد بن ہلال، عثان بن مظعون، قدامہ بن مظعون، معبدالرحمٰن بن عوف، زبیر بن عوام، ابوطلحہ، عبدالا سد بن ہلال، عثان بن مظعون، قدامہ بن مظعون، سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود اور جعفر بن ابی طالب رضوان اللہ عنہم اجمعین کی دن رات اسلام کی اشاعت کے لئے برسر پیکار ہونا قابل دید تھا۔ یہ حضرات اسلام کے ابتدائی جانباز مقداورزیادہ تررسول اللہ جالاتھ کی صحبت میں رہ کرزبان اقدس سے نکلنے والی ہر بات کودل میں محفوظ کر کے اس پرعمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا عزم رکھتے تھے۔ اس عزم کے سامنے مشرکین مکہ کی ساری کوششیں ناکام ہوجاتیں۔

#### \*\*\*

اسلام قبول کرنے والوں میں سے پھھلوگ غلام تھے اور بعض لوگ قبیلہ اور طاقت نہ رکھنے کے سبب کمزور تھے۔ اِن لوگوں کو مرتد بنانے کے لئے مشر کین مکہ نے تکالیف اور اذبیتیں دینے میں کوئی کسر نہ اٹھارکھی تھی البتہ جولوگ کسی خاص قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے یا خود اثر ورسوخ والے تھے جیسے حضرت ابو بکر " ،حضرت ابوعبیدہ " اور حضرت سعد بن ابی وقاص " وغیرہ تو ان کوزیادہ دباؤ کا سامنا نہ رہا البتہ اپنے قبیلے اور برادری کی طرف سے رکاوٹوں کے شکار ضرور رہے ۔ لیکن اس بات سے الکار ممکن نہیں کہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ حضرت محمر صطفی جھٹے گئے جب وہ لوگ تکالیف دیتے تو یہ اس امر کی دلیل سے کہ کوئی بھی مسلمان اُن کے مظالم سے محفوظ نہیں تھا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض مسلمان زیادہ ستائے گئے اور بعض کچھ کم ۔ جولوگ کسی خاص قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے ان کو عام لوگوں کا ایذا پہنچا نااس لئے خطرناک تھا کہ کہیں ان کے قبیلہ والے ان کی مدد کے لئے کھڑے ہوگے تو معاملہ سنگین حد تک جا سکتا ہے ۔ لہذا ایسے حضرات کے رشتہ داروں کو آمادہ کیا گیا کہ خود اپنے مسلمان ہوجانے والے رشتہ داروں کو آمادہ کیا گیا کہ خود اپنے مسلمان ہوجانے والے رشتہ داروں کو آمادہ کیا گیا کہ خود اپنے مسلمانوں کو گوگوں کی اور داروں کو آبادہ کیا گیا کہ خود اپنے مسلمانوں کولوگوں کی برائے اوران کو ومسلمانوں کولوگوں کی برائے کے لئے خصوصی طور پر تیاری کی ۔ بعض گندی زبان کے لوگوں نے یہ ذمہ داری کے لی اور نظروں میں اثنا گرانا چا ہے کہ لوگ خود بخو واسلام میں داخل ہونے کی جرات نہ رہے۔

مکہ مکر مہ میں اب دوقت مے لوگ سامنے آگئے ایک مسلمان اور دوسرے غیر مسلم ۔ حتی کہ رشتہ بھی صرف ایک ہی نج گیا۔ مسلمان یا غیر مسلم ۔ باپ اگر غیر مسلم تصااور بیٹا مسلمان تو باپ نے بیٹا ماننے سے الکارکر دیا۔ اسی طرح اگر باپ مسلم تصااور بیٹا غیر مسلمان تو بیٹے نے باپ ماننے سے الکارکر دیا اور بیٹن طعن کرتا کہ میرا باپ یا بیٹا مسلمان ہوکر بے دین ہوگیا ہے اور اپنے باپ دادا کا صدیوں پر انادین چھوڑ دیا ہے ۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابوعبید ہ کے باپ نے اپنے کے ساتھ طع تعلق کر کے بات چیت ترک کر دی تھی ۔

مکہ میں بیمنظر بہت ہی عجیب تھاکسی کاوالد کافرتو بیٹا پکامسلمان اورکسی کاوالد پکامسلمان تو بیٹا کافر ۔گھرگھرا ختلاف پیدا ہو گیا تھا گو یا سارے رشتے ختم ہو گئے تھے اور صرف اسلام اور غیر اسلام کار شتہ رہ گیا تھا۔

جب مشرکین مکہ کاظلم اپنے انجام کو پہنچ گیا اور مسلمانوں پر اس کا کوئی اثرینہ ہوا تو قریش نے

عتبہ بن ربیعہ کو پیغام دے کررسول اللہ علی اللہ علی اس جیجا۔ عتبہ بن ربیعہ رسول اللہ علی اللہ علی اس آیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا اے محمد! تم شریف انسان ہو، تمہارا خاندان بھی شریف اور معزز ہے مگرتم نے قوم کے اندرفتنہ ڈال رکھا ہے۔ بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے اگرتم کو مال و دولت کی خواہش ہے توہم تمہارے واسطے اس قدر مال جمع کرتے ہیں کہم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤگے اورا گر حکومت اور سرداری کے خواہش مند ہو توہم سب تم کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور تمہاری حکومت سلیم کرنے کو تیار ہیں اورا گرشادی کرنی منظور ہے تو ہم سب سے اعلی گھرانے کی سب سے حسین لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں اور اگر ان سب چیزوں کی خواہش ہے تو یہ سب تمہارے لئے فراہم کردیتے ہیں ہم اپنا دلی منشاء صاف میان کرو، ہم تمہاری خواہش ہو تو یہ سب تمہارے کو تیار ہیں۔ صاف بیان کرو، ہم تمہاری خواہشات پورا کرنے کو تیار ہیں۔

عتبہ بن ربعہ کی تقریر ختم ہوئی تورسول اللہ ﷺ نے جواب میں سورہ ہم سجدہ تلاوت فرمائی جب آپ ﷺ نے جواب میں سورہ ہم سجدہ تلاوت فرمائی جب آپ ﷺ نظامی آیت پر پہنچے ۔۔۔ فان اعرضوا فقل انذر تکم صاعقة مثل صاعقة عادو شمو د۔۔ یہ آیت کر بمہ سن کرعتبہ کارنگ فق ہوگیا اور اس نے رسول اللہ ﷺ نظامی کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا ایسانہ کہو، ایسانہ کہو۔ اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے سجدہ کیا اور سجدہ سے سر مبارک الحمایا تو فرمانے لگے کہ میرا جواب سن لیا؟ عتبہ بن ربعہ دہاں سے اٹھا اور قریش کے پاس آ کر کہا میری رائے یہ سے کہ اس شخص کواس کے عال پر چھوڑ دواور تم بالکل غیر جانبدار ہوجاؤ۔ اگر یہ ملک میری رائے یہ جہارا بھائی ہے اور اس کی کامیا بی جہاری کا میا بی اور اگر یہ تباہ ہوگیا تو تم سے چھوٹ جاؤگے۔

یہ من کر قریش نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد (ﷺ نے تم پر بھی اپنا جا دو کر دیا ہے۔اب تم بھی اس کے طرف دارنظر آتے ہوتمہارےا و پر بھی اثر ہو گیا۔ بیس کرعتبہ نے کہا کہ جو تمہارا جی چاہے کہو، میں نے اپنی رائے کا ظہار کردیا ہے۔

### $^{\diamond}$

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے ظلم وستم کا مذکورہ سلسلہ نبوت کے چوتھے سال شروع ہوا تھا جو دن بدن اور ماہ بماہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ نبوت کے پانچویں سال تک اپنے شباب کو پہنچ گیا حتی کہ مسلمانوں کے لئے مکہ میں جینا مشکل ہو گیا۔ان ہی سنگین اور تاریک حالات میں سورۃ زُمر کا نزول ہوا

اوراس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا۔

ادھررسول اللہ ﷺ معلوم تھا کہ اصحمہ نجاثی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے اس کے رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ جولوگ فتنوں سے نج کراپنے دین کی حفاظت کے لئے کہ چھوٹر نا چاہتے ہیں وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ درحقیقت رسول اللہ ﷺ کی طرف سے بیا یک اجازت نامہ تھا کہ جن لوگوں کے لئے ملہ میں جینا مشکل ہے وہ حبشہ ہجرت کر سکتے ہیں۔ الہذا نبوت کے بارجوں سال ماہ رجب میں گیارہ مرداور چارعورتیں (کل پندرہ افراد) حبشہ کی ہجرت اول کے لئے تیارہ ہوگئے صاحبزادی تیارہ و گئے۔حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھاور آپ کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت لوگل صاحبزادی حضرت رقیم ہم اللہ علی اللہ کی اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔

یہ حضرات رائت کی تاریکی میں چیکے سے نکل کراپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے اور حدیثہ پہنچ کرچین کاسانس لیا۔ ہجرت کرنے والوں کے نام مندر جہذیل ہیں ۔

(۱) حضرت عثمانٌ بن عفان (۲) حضرت الوحذ يفيهٌ بن عتبه (۳) حضرت ابوسلمه بن عبدالاسدُّ

(٤) حضرت زبير بنعوامٌ (۵) حضرت مصعب بن عميرٌ (١) حضرت عبدالرحمان بنعوفٌ

(۷) حضرت عثمان بن مظعون ﴿ (٨) حضرت عامر بن ربيعية (٩) حضرت ابوسيره بن الي اربهم ﴿ (١٠)

حضرت سهيل بن بيضائط (١١) حضرت عبدالله بن مسعودٌ (١٢) حضرت رُقيه بنت محمد حَاللهُ عَلَيْهُم

دوسری طرف مکہ میں دونسم کے مسلمان رہ گئے۔ ایک تو وہ حضرات تھے جن کے پاس
سامان سفر ہی نہیں تھااور نہایت ہی کمزور اور بے بس تھے۔ دوسری طرف وہ ذی اثر اور معزز حضرات
تھے جواپنے قبیلے اور اثر ورسوخ کی وجہ سے قریش کے مظالم سے کسی حد تک محفوظ تھے اور آپ جُلالنَّائِیلُّم
سے دور رہنا نہیں چاہتے تھے۔ انہی حضرات میں سیدنا ابو بکر "، سیدنا ابوعبیدہ " اور سیدنا سعد بن ابی
وقاص " وغیرہ حضرات شامل تھے۔ سیدنا عثمان " بھی اگر چہ قبیلہ ہنو اُمیہ کے مالدار اور معزز لوگوں میں
سے تھے لیکن قبیلہ بنوا میہ کا بنو ہاشم کے ساتھ پر انی دشمنی اور اُخض آپ " پر مظالم کا سبب بنی اور آپ
کے قبیلے نے مکہ میں ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔

اسی طرح حضرت الوعبيده على الم بنو حارث كسب سے پہلے مسلمان تھا سلئے تمام قبیلے والول نے آپ شکے والدعبداللہ بن جراح کو بہت لعن طعن کیا کہ دیکھو تمہارا بیٹااپنادین چھوڑ کرایک نیا دین اختیار کرچکا ہے اورتم مزے سے زندگی گزارر ہے ہو، لہذاان ظالموں نے اپنے سگے باپ کوبھی اپنے بیٹے کا دشمن بنادیااورسیدناابوعبیدہ پڑپرظلم کے پہاڑڈ ھادیئے۔اینے گھریر ہوتے تو والد کے ظلم وہتم اورلعن طعن سے تنگ آجاتے اور باہر نکلتے تواینے قبیلے والوں کی باتوں سے تنگ آجاتے البتہ آپ ﷺ جسمانی تکالیف اور اذبیت سے تقریباً محفوظ رہے تھے۔ دوسری وجہ جوخاص طور پر قابل غور سے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح شروع سے جنگی امور کے ایک ماہراور مایہ نازفشم کے شمشیرزن اورایک عظیم سپاہی تھے۔ دین اسلام کے مطالعے اور علم کے ساتھ ساتھ وہ میدان جنگ کے ایک عظیم سیہ سالار بھی تھے اسلئےان کی ننگی تلوار کےسامنے آ کران کوجسمانی تکالیف سے دو چار کرناخودا پنی موت کودعوت دینے کے مترادف تھا کیونکہ آپ کی تلوار کی ایک طرف موت اور دوسر ی طرف حیات تھی ، تب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ باقی صحابہ کرام م کی طرح ان کوجسمانی سزا دیتے بالکل اسی طرح کی حالت حضرت عمر اور رسول اللَّهُ مِثَالِثُهُ مَا يَعْمُ جِيا حضرت تمزُهُ كَي اسلام لانے كى بعرتھى \_كسى كى مجال نہيں تھى كەآپ كے سامنے آئے اور جسمانی اذیت پہنچائے۔ان تمام حالات کے باؤجود حضرت ابوعبیدہ فی نے اینے گھر بار کوخیر باد کہد کرزیادہ تروقت رسول اللَّه عِلَيْ ثَمَايِّمِ كِي ساتھ دارار قم ميں گزار نے لگے اور بيهاں پررسول الله عِلَيْ فَايْلِمُ ديگر صحابہ كرامٌ پر آنے والی مصیبتوں اورغموں میں برابر کے شریک رہے۔

اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہرسول اللہ مبال فیالی مورق کے میں ماری مورق کی طاری ہوگئی۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ میالی فیالی ف

کے آخرییں دل ہلادینے والی آیات تلاوت فرما کرالٹدکا پیچکم سنایا:

فاسجُدُوا لله واعبدوا

''اللہ کے لئے سجدہ کرواوراس کی عبادت کرو۔''

اوراس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو اہل قریش میں کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہااورسب کے سب بے اختیار سجدے میں گرپڑے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام اللی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اوروہ ٹھیک و ہی کام کر بیٹھے، جسے مٹانے اورختم کرنے کے لئے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگار کھا تھا تو انہوں نے اپنی جان چھڑا نے کے لئے یہ جھوٹ گھڑا کہ یہ سجدہ انہوں نے اپنی جان چھڑا اے کے لئے یہ جھوٹ گھڑا کہ یہ سجدہ انہوں نے اپنی جان تھا۔ دیوتاؤں کی عزت و تکریم میں کیا تھا۔

بہر حال مشرکین مکہ کے اس سجدہ کرنے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کوبھی معلوم ہوئی کیکن اپنی اصل روپ سے ہٹ کر ، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ کہ قریش سارے کے سارے مسلمان ہوگئے ہیں۔ الہذا مہاجرین نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ کی لیکن جب مکہ کے قریب آئے تو حقیقتِ حال آشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچھلوگ تو سیدھے حبشہ واپس لوٹے اور پچھلوگ قریش کے کسی آدمی کی یہاہ کے کرمکہ میں داخل ہوئے۔

اس کے بعدان مہاجرین پرخصوصاً اور باقی مسلمانوں پرعموماً ظلم وستم کے پہاڑٹوٹ پڑے اور اہل قبیلہ نے خوب ستایا کیونکہ قریش کوان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جوخبر ملی تھی وہ ان پر بہت گراں گزری تھی۔ لہذااس باررسول اللہ علیا لُفائِلے نے مسلمانوں کوصاف ہجرت کا حکم دیا۔

حضرت ابوعدیدہ بن الجراح " کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے حدیثہ کی طرف ہجرت کا اِرادہ فرما یا اور اپناسامان سے حدیثہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے تواس بارآپ " نے بھی ہجرت کا اِرادہ فرما یا اور اپناسامان سفر درست کیا۔ حدیثہ کی ہجرت ثانی میں سوائے رسول اللہ ﷺ نے ہمرت کیا۔ حدیثہ کی ہجرت سے منع فرما یا تھا۔
منع سیدنا ابو بکر" کورسول اللہ ﷺ نے ہجرت سے منع فرما یا تھا۔

کفار کو جب مسلمانوں کی ہجرت کا پتہ چلا کہ اب تقریباً سارے مسلمان ملک حدیثہ کی طرف ہجرت کرنے والے بیں تو اُنہوں نے راستہ رو کنے کی بہت کوششیں کیں کیونکہ اُن کوشبہ تھا کہ اگر مسلمان حدیثہ چلے گئے تو وہ ہمارے مظالم سے محفوظ ہوکرا پنے دین کی اشاعت کریں گے۔ اِسی وجہ

سے انہوں نے مسلمانوں کا تعاقب کیالیکن اللہ تعالی کے فضل وکرم سے مسلمان بخیر وعافیت ملک حبشہ پہنچ گئے۔اس قافلہ میں مسلمانوں کے ۸۳ مرداور ۲۰ عور تیں تھیں۔ (طبقات ابن سعد)
اس ہجرت سے مسلمانوں کو کافی سکون ملااور بہت آ رام وآسائش کی زندگی بسر کرنے لگے مگر قریش مسلمانوں کو آرام سے کہاں بیٹھنے دیتے تھے اس لیے اُنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کے جیلے اور منصوبے تیار کرنا شروع کردئیے۔

مشرکین مکہ نے نجاشی کے پاس ایک وفد ہدایاو تحائف کے ساتھ بھیجا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے پناہ گزین مسلمانوں کو وہاں سے زکال دے۔اس وفد کے ارکان عبداللہ بن ابی ربیعہ اورغمرو بن العاص تھے۔ یہ دونوں حبشہ پہنچے اور نجاثی کے دربار میں حاضری سے قبل درباریوں سے ملے اور فرداً فرداً ہرایک کو تخفید ہے کر کہا کہ ہماری قوم کے چندسا دہلوح لونڈوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کیاہے جوجارے اور تمہارے دونوں کے مذہب سے مختلف ہے اور وہ اپنے وطن سے بھا گ کر خجاشی کی حکومت میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ہم ان کو پکڑنے آئے ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں ہماری گزارش ہے کہ جس وقت ہم بادشاہ سلامت کے حضور میں عرض گزار ہوں تو برائے مہر بانی آپ ہماری تائید فرمائیں اور ان کومشورہ دیں کہ ہمارے مفرورین ہمارے حوالے کردیئے جائیں۔اس کے بعد نجاشی کی خدمت میں باریاب ہو کر ہدایا پیش کیے اور عرض کیا کہ ہمارے چندسادہ لوح لڑ کوں نے اپنے باپ دادا کادین چھوڑ کرایک نیامذہب اختیار کیا ہے جو ہمارے اورآپ دونوں کے ند ہب کے خلاف ہے۔اس لیے ہم عرض گزار ہیں کہ ان تمام لوگوں کو ہمارے حوالہ کرنے کا حکم صادر فرمائیں۔ درباری تو پہلے سے تحالف لے کرراضی ہو چکے تھے اس لیے اُنہوں نے پرزورطریقے سے تائید کی کہ بےشک بیلوگ ان لڑ کوں کی نسبت زیادہ تجربہ کاراوران کے واقف کاربیں اس لیے ان لوگوں کوان کے حوالہ کر دینا مناسب ہے۔

خجاشی اپنے درباریوں اور وفد والوں کی باتیں سن کر بہت برہم ہوگیا اور کہا کہ جب تک میں خودان لوگوں کو بلا کر تحقیقات نہ کرلوں گا، اُس وقت تک میں اپنے مہمانوں اور پناہ گزینوں کو ہر گز حوالہ نہیں کر سکتا البتہ اگر وہ تمہارے بیان کے موافق ہوتو مجھے حوالہ کرنے میں کوئی عذر نہیں ہوگا اور اگرابیا نہیں ہے تو تم لوگ کسی طرح ان کونہیں لے جاسکتے ہوا ور وہ جب تک ہماری پناہ میں رہیں گ

وہ ہارے مہمان ہیںان کومکمل آزادی ہوگی۔

چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کو ہلایا۔حضرت ابوعہیدہ ''بھی اس موقع پرموجود تھے۔ چونکہ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بالکل نیا تھااس لیےوہ کافی پریشان ہو گئے ادرسو چنے لگے کہ کیا جواب دینا چاہیے مگرآ خرمیں یہ فیصلہ ہوا کہ جو کچھ سے صحیح صحیح ہیان کردیں گےخواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔

جب بیلوگ حاضر ہو گئے تو نجاشی نے پوچھا: ''متمہارا کون سادین ہےجس کے باعث تم نے آبائی مذہب چھوڑ کرنیا مذہب اختیار کیا ہے اوراس مذہب میں کیا ہے، جوہم سب کے مذہب کی اور فرمایا: بادشاه سلامت! ہم جاہل قوم تھے بتوں کو پوجتے تھے مردار خور تھے ، فواحش میں مبتلا تھے، پڑوسیوں کے حقوق سے ناواقف تھے رشتہ داری کا پتہ تک نہیں تھا ، قطع رحمی کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کوزندہ در گور کرتے تھے، ننگے ہوکرطواف کرتے تھے۔پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمایا جس کا صدق، امانت اورنسب ونسل ہم جانتے ہیں ۔اس نے ہمیں خدائے واحد کی طرف بلایا کہ ہم صرف اسی کی پرستش کریں اورا پنے آباء واجدا د کے دیوتاؤں کی عبادت چھوڑ دیں ،اس نے ہمیں سچ ہولنے، امانت ادا کرنے،صلہ رحمی کرنے، حرام ہاتوں اورخونریزی سے محفوظ رہنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ، فواحش اور جھوٹ بولنے سے ، یتیم کا مال کھانے سے ، عور توں پر تہمت لگانے سے منع کیااور خدائے واحد کی عبادت کرنے اور اس میں کسی کوشریک نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ہم نے ان کی باتوں کو مانااورسر جھکا کرتسلیم کیا ہے اور ان پر ایمان لا چکے ہیں۔اب جب ہم نے شرک جھوڑ دیاا ورحلال کوحلال اورحرام کوحرام مانا،اس پر جماری قوم ہماری شمن بن گئی اورہم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگی کہ ہم اپنے غدا کی عبادت چھوڑ کر دوبارہ بتوں کی عبادت شروع کر دیں۔ (سیرة ابن ہشام)

خجاشی نے کہا خدا کا کلام یاد ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا، ہاں! یاد ہے۔ خجاشی نے سننے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت جعفر طیار نے سور ہَ مریم کے ابتدائی آیات تلاوت کیں جس کوس کر خجاشی اور اُس کے درباری اس قدر متأثر ہوئے کہ رور وکر ان کی داڑھیاں ترہوگئیں اور خجاشی نے کہا کہ یہ اور حضرت عیسی کالایا ہوا مذہب ایک ہی شمع دان سے نکلے ہوئے ہیں۔

خباشی نے پھر عمرو بن العاص اور عبد اللہ بن ابی رہیعہ سے کہا کہ م دونوں چلے جاؤ، یاوگ سی طرح تمہارے حوالے نہیں کیے جاستے۔ جب یہ دونوں ناکام ہو گئے تومشر کین نے دوسری تدبیر سوچی اور وہ یہ کہ نجاشی کے سامنے مسلمانوں سے حضرت عیسی کے متعلق ان کا عقیدہ دریافت کیا جائے کیونکہ عیسائی حضرت عیسی کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور مسلمان اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ ان کے اس عقیدے کا اثر نجاشی پر پڑے گا۔ غرض دوسرے دن عمرو بن العاص نے نجاشی سے کہا کہ یاوگ حضرت عیسی کے متعلق بہت غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کی شان میں گتا خانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ماری باتوں پر یقین نہیں ہے تو آپ ان کو بلا کر ان سے حضرت عیسی کے بارے میں اپنا عقیدہ دریافت کریں۔

خجاشی نے عمروبن العاص کے کہنے پر مسلمانوں کو اگلے دن پھر دربار میں بلایا اور سوال کیا کہم لوگ حضرت عیسی کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر ﴿ نے جواب دیا کہ ہماری کتاب کی روسے وہ خدا کے بندے اور اس کے رسول تھ لیکن اُن کی والدہ حضرت مریم کو کسی مرد نے ہا تہ ہمیں لگایا تھا یعنی وہ کنواری تھی لیکن خدا نے ان کے بطن سے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے حضرت عیسی کو پیدا کیا تھا ۔ جنہیں دوسرے انبیاء کے ساتھ مانے بغیر خدا کے حکم کے مطابق کوئی مسلمان در حقیقت پیدا کیا تھا۔ جنہیں ہوسکتا۔ خباشی نے جواب سن کرزمین پر ہاتھ مار کرایک تکا اُٹھا یا اور کہا جوتم کہتے ہو حضرت عیسی اس تنگے سے ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں تھے اور کہا کہ مجھے بھین ہے کہ تمہاری طرف خدا نے جو نبی بھیجا ہے، یہ و ہی خدا کا آخری نبی ہیں جس کا ذکر انجیل مقدس میں آیا ہے، الہذا تم لوگ جب تک چاہو، یہاں امن وامان اور آرام سے رہو۔ اس طرح پورے دربار میں خاموشی طاری ہوگئی اور تک چاہو، یہاں امن وامان اور آرام سے رہو۔ اس طرح پورے دربار میں خاموشی طاری ہوگئی اور قریش کی سفارت ناکام رہی۔ (سیرت ابن ہشام، البدایہ والنہایہ)

# ☆☆☆

ہجرت حبشہ ثانی کے بعد مکہ کی فضاظلم وستم کے ان سیاہ بادلوں سے بھری پڑی تھی کہا جا نک ایک بچلی چمکی اور مسلمانوں کا راستہ روشن ہوگیا، یعنی حضرت حمز وسلمان ہوگئے۔ان کے اسلام لانے کا واقعہ نبوت کے چھٹے سال ماہ ذی الحجہ کا ہے۔ حضرت حمز وسلمانوں کو بہت بڑی عزت وقوت ملی۔ مضبوط جوان تھے اس لئے ان کے اسلام سے مسلمانوں کو بہت بڑی عزت وقوت ملی۔

ظلم وطغیان کے ان سیاہ بادلوں کی فضاء میں ایک اور برق تابان کا جلوہ نمودار ہواجس کی چمک پہلے ہی بھی زیادہ خیرہ کن تھی ، یعنی حضرت عمر بن خطاب شمسلمان ہو گئے۔حضرت عمر کی حضرت عمر کے اسلام لانے کاوا قعہ حضرت حمزہ کے صرف تین دن بعد کا ہے۔رسول اللہ کیالٹی آئیڈ نے ان کے ایمان لانے کے لئے دُعا کی تھی۔ اُن کے ایمان لانے سے مسلمان دارار قم سے باہر نکل پڑے اور کھلے عام مسجد حرام میں نمازیڑنے گئے اور اسی وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑگیا۔

حضرت جمزہ اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے مسلمانوں کی حالت سنجل گئی۔ اب قریش مسلمانوں پر بلا جھجک ہا تھ نہیں ڈال سکتے تھے اور جسمانی تکالیف سے بھی چھٹکارامل گیا۔ ان حالات کے پیش نظر قریش نے نبوت کے ساتویں سال ماہ محرم میں ایک مجلس شور کی منعقد کی اور بالآخریہ فیصلہ ہوا کہ بنوہا شم اور بنومطلب سے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے اور جب تک محمد ہالٹ فیکھ جہارے دوالے نہ کریں، ان سے شادی بیاہ میل ملاقات ، سلام کلام سب ترک کیا جائے۔ کوئی چیزان کے ہاتھ فروخت نہ کی جائے اور کھانے چینے کی کوئی چیزان کے پاس نہ بینچنے دی جائے۔ چنا مجہ ایک عہدنامہ مرتب ہوا اور تمام رؤساء قریش نے اس پر شمیل کھائیں۔ یہ عہدنامہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکادیا گیا اور مقاطعہ شروع ہوا۔

اس بائیکاٹ کی وجہ سے خاندان ہنو ہاشم اور ہنومطلب، سوائے ابولہب کے تین سال کے لئے شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے ۔ غلے اور سامان خور دونوش کی آمد بند ہوگئی اور انہیں درخیوں کے پتے اور چمڑے کھانے پڑے ۔

دوسری طرف مہاجرین حبشہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح الله عبالتھی حبشہ میں اگر چہ نہایت چین وسکون کے ساتھی حبشہ میں اگر چہ نہایت چین وسکون کے ساتھ رہنے لگے تھے لیکن وہ رسول الله عبالله الله عبالته کے شعب ابی طالب میں محصور بہونے کے حالات سے لمحہ بہلحہ خبر دار بہوتے رہے اور انہی خبروں نے انہیں ہے جین کیا بہوا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے ۱۸۳ فراد کا یہ چھوٹا سامہا جرقا فلہ قریش کے آگے ہے بس تھا اور صرف دُ عادوًں کے سوااور کوئی چارہ نہیں تھا۔

شعب ابی طالب کی سختیوں اور بڑھا پے نے رسول اللہ ﷺ عُمْخوار چیا ابوطالب کی صحت کو جمنجھوڑ دیا تھا الہٰذانبوت کے دسویں سال ماہ رجب میں ابوطالب آسی سال کی عمر میں انتقال کر

گئے۔ جناب ابوطالب کی وفات کے دوماہ بعد یاصرف تین دن بعد علی الاختلاف الاقوال اُم المومنین خدیجة الکبری اُلِّ بھی رحلت فرما گئیں۔وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک ۲۵ برس تھیں۔

اسی سال حضرت ابوبکرصدیق شنے بھی قریش کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی ہجرت کا ارادہ فرما یااور سخت پریشانی کی حالت میں مکہ سے نکل پڑے۔ راستے میں برک الغماد کے پاس قبیلہ قارہ کے سر دار ابن الدغنہ نے قریش مکہ سے آپ کی ضانت لے کرواپس کر دیا چنا نچہ حضرت ابوبکر صدیق شمہیں واپس آئے۔

جیسا کہ پہلے گزر چکا جناب ابوطالب کی وفات کے ساتھ ہی قریش کی مظالم کی انتہا نہ رہی۔ الہذارسول اللہ ﷺ کی لے طائف کی طرف کل پڑے۔ سفر الہذارسول اللہ ﷺ کی لے طائف کی طرف کل پڑے۔ سفر طائف کا واقعہ سنہ ۱۰ نبوی ماہ شوال میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کوکافی براہجلا کہا۔ سمرداروں سے ملے۔ یہ بڑے مغرورومتکبر سے انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کوکافی براہجلا کہا۔ جب رسول اللہ ﷺ کوگائی سرداروں سے مایوس ہوئے تو اہل طائف کے لوگوں کو انفرادی طور پردعوت دی لیکن طائف کے ان سرداروں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں کو رسول اللہ ﷺ کے بیچھے لگا دیا۔ ان اوباش لڑکوں نے سردار دو جہاں رسول اللہ ﷺ کے بیشروں کی بارش برسائی۔ یہاں تک کہ یہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کھائے کے ان سردار دو جہاں رسول اللہ کھائے گئے گئے گئے گئے گئے اور سول اللہ کھائے گئے کے ان سردار دو جہاں رسول اللہ کھائے گئے کے بیشروں کی بارش برسائی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کھائے گئے کینڈ لیوں سے بھی خون بہنے لگا حالانکہ بیچھا کیا اور پھر مارتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ کھائے گئے کینڈ لیوں سے بھی خون بہنے لگا حالانکہ پیٹے لیوں کی فرم ہونے کی وجہ سے جلدی خون نہیں بہنا۔

سفرطائف کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک دلخراش واقعہ ہے جسے میں نے یہاں نہایت اختصار کے ساتھ ذکر کریا ہے۔ داستان ابوعبیدہ میں اس کا ذکر کرنا شاید مُوجب تطویل ہومگر اسے ذکر کئے بغیر بھی پید استان مکمل نہیں ہوتی۔ سفرطائف کے مصائب جناب رسول الله ﷺ گُلُفُر صحابہ کرام مُن پر کفار کے مظالم کی آخری کڑی ہے۔ اس کے بعد باوجود پوری کو شش کے کفار مسلمانوں پر اجتماعی

ظلم وزیادتی نه کر سکے۔

الغرض رسول الله علی فی میں زخموں سے پچور مطعم بن عدی کی ضمانت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ ایک صاحب عقل کے لئے قریش کے مظالم کے بارے میں اس سے بڑی دلیل کیا ہوئے۔ ایک صاحب عقل کے لئے قریش کے مطالم کے بارے میں اس سے بڑی دلیل کیا ہوسکتی ہے کہ قریش کے سب سے معزز خاندان بنوہاشم کے سب سے معزز فردا پنے ہی شہر میں ضمانت کے بغیر داخل نہیں ہوسکتے۔

#### \*\*\*

اگلے تین سال میں رسول اللہ چالی خاتی مسلسل دعوت وتبلیغ کی محنت سے مدینہ کے قبیلہ اوس اور خزرج کے چند نامور حضرات مسلمان ہوگئے۔ان لوگوں سے رسول اللہ چالی خُاتِی ملاقات ج کے موقع پر ہوگئی تھی۔ نبوت کے تیر ہویں سال ج کے موسم میں ان لوگوں کا ایک وفدر سول اللہ چالی خُاتِی کے پاس آیا اور آپ چالی خُاتِی کے بات کے دعوت دی۔ رسول اللہ چالی خُاتِی نے ان حضرات سے ایک بیعت کی دعوت دی۔ رسول اللہ چالی خُاتِی نے ان حضرات سے ایک بیعت کی دعوت دی۔ رسول اللہ چالی خُاتِی نے ان حضرات سے ایک بیعت کی دعوت دی۔ رسول اللہ چالی خُاتِی نے دیں جے نام سے مشہور ہے۔

بیعت عَقَبہ ثانیہ کے بعد رسول اللہ پالٹھائی نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف عام ہجرت کا اعلان کردیا۔ مسلمانوں کی طرف عام ہجرت کا اعلان کردیا۔ مسلمانوں کی طرف سے جس شخص نے سب سے پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہ ابوسلمہ عبداللہ اللہ بن عبدالاسد تھے۔ وہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تھے اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ سے بھی پہلے مدینہ چلے گئے ۔ ان کے بعد جملہ اہل اسلام گئے بعد دیگرے مکہ اور حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے چلے گئے۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ کی ہجرتِ مدینہ میں مؤرخین کا اختلاف ہے بعض نے لکھاہے کہ مکہ واپس آگئے تھے اور مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور بعض نے لکھا ہے کہ حبیثہ سے سیدھا مدینہ کی طرف چلے گئے تھے۔وہاں قبامیں حضرت سالم ﷺ کے پاس قیام کیا تھا پھر حضرت عمرؓ نے جب ہجرت کی تووہ بھی ان کے ساتھ ضہر گئے اور رسول اللہ عِللاَ عَلَا قِنا مِن کیا۔

یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ ان سے احمد بن ابی بکر بن حارث بن زرارہ بن مصعب بن عبدالرحمان بن عوف اورعبدالعزیز بن محمد نے عبیداللہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر من بن خطاب اور حضرت ابوعبیدہ من جراح ہجرت کے وقت ابوحذیف کے غلام سالم کے پاس قبا میں

ٹھہرے تھے۔حضرت سالم اُس زمانے میں حضرت ابوعذیفہ کے غلام تھے۔ (البدایہ والنہایہ)

امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان سے محمد بن بشار، منذراور شعبہ نے ابن اسحق کے حوالے سے
ہیان کیا کہ براء بن عازب نے فرمایا تھا کہ مجھ سے قبل مصعب بن عمیر اُور ابن مکتوم نے ہجرت کی تھی
اور اس کے بعد بلال معید اور عمار بن یاس کم کہ سے روانہ ہوئے ، پھر حضرت عمر اُنے دس صحابہ رضی
الله عنہم کے ہمراہ ہجرت کی۔

او پرکی روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر ﷺ نے مکہ سے ہجرت کی اور قباء پہنچ گئے تو حضرت ابوعبیدہ ؓ بن جراح پہلے سے حضرت سالم ؓ کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ یعنی حضرت ابوعبیدہ ؓ بن جراح ہجرت کے حوالے سے بھی سابقین الاولین میں سے بیں اور اسلام لانے کے حوالے سے بھی۔ حوالے سے بھی۔

# $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

رسول الله ﷺ رات ابو بکر صدیق می کوساتھ لے کرمدینہ کی طرف نکل پڑے اور کفار کے سارے عزائم الله تعالی نے ناکام بنادیئے۔ رسول الله ﷺ کی مخالف سمت یمن کی طرف پانچ میل تک چل پڑے اور غار توربیں تین راتیں گزاریں ۔ غار تورکے قیام کے بعد بحرا تمرکے ساحل کا راستہ لے کرمدینہ کی طرف چل پڑے اسی طرح مختلف مقامات سے گزر کر آخر کار قباء میں پہنچ گئے۔ رسول الله ﷺ کے دور یہ پیرکا دن ۸ رہیج الاول رسول الله کی الله کی الله کی الله میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کھر میں گھرے تھے اور یہ پیرکا دن ۸ رہیج الاول

سنه۔ ۱۲ نبوی تھا۔

رسول الله ﷺ قبایل باختلاف روایت کل چاردن یعنی پیر سے جمعرات تک، یادس سے زیادہ دن یا ۲۴ دن تک قیام فرمایا اور اسی دوران آپ شلائظیّا نے مسجد قباء کی بنیا درکھی۔مسجد کی تعمیر میں وہاں موجود تمام صحابہ نے شرکت کی۔جس میں حضرت ابوبکر "مضرت عمر اور حضرت ابوعبیدہ " بن جراح نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیا دتقو کی پررکھی گئی۔

قباء میں قیام کے بعدرسول اللہ عبالی انٹی اونٹی قصوی پرسوار ہوئے اور مدینے کی طرف چل پڑے صحابہ آپ عبالی اُنٹی کے دائیں اور بائیں ہمراہ تھے۔ ہرمسلمان آپ عبالی اُنٹی کے دائیں اور بائیں ہمراہ تھے۔ ہرمسلمان آپ عبالی کی کا کہتا مگر آپ عبالی کی سے کلمہ خیر فرماتے اور ان کے لیے دعا کرتے جاتے اور فرماتے کہ اونٹنی کو منجانب اللہ حکم دیا گیا ہے لہٰذا اس کی راہ چھوڑ دو جی کی اونٹی قبیلہ بنونجار۔۔۔ جو آپ عبالی کی گیا ہے ماموں کا قبیلہ تھا۔۔۔ جاکررکی اور آپ عبالی کی اور تب بنونجار میں حضرت ابوا یوب انصاری کی کے مکان پر قیام فرمایا۔

ابوایوب انصاری کے گھر کے متصل زمین دویتیم بچوں کی تھی جن کے نام سہل اور سہیل تھے ۔ انہوں نے بخوشی یہز مین رسول اللہ علاقہ کی ہبہ کرنا چاہی لیکن آپ علاقہ کے نام سہل اور سہیل تھے ۔ انہوں نے بخوشی یہز مین رسول اللہ علاقہ کی تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کی تعمیر میں رسول اللہ علاقہ کی بذات خود حصہ لیا۔ ساتھ ہی مہاجرین اور انصار نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب تک لوگ ان میں نمازیں پڑھتے رہیں گے وہ حضرات جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا ان کو برابر ثواب ملتار سے گا جن میں حضرت ابوعبیدہ گئی جراح بھی شامل ہیں۔

مسجد نبوی کی تعمیر کے بعدرسول الله ﷺ نے انصار کوحضرت انس میں مالک کے گھر جمع ہونے کا حکم دیا۔ پھر آپ ﷺ نے مہاجرین کو وہاں بلایا۔مہاجرین کی تعداد اُس وقت ۴۵ محتی ۔ تب آپ ﷺ نے خطاب فرمایا اور مختصر الفاظ میں انصار سے فرمایا کہ آج سے مہاجر تمہارے بھائی ہیں۔اس کے بعدرسول الله ﷺ نے انصار اور مہاجرین میں مواخات قائم کی۔

سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ خضرت علی میں کورسی طور پر اپنا بھائی بنایا۔اس کے بعد حضرت عمرہ اور نیر اپنا بھائی بنایا۔اس کے بعد حضرت عمرہ اور نیر بن عار فہ کو بھائی بنایا۔اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر صدیق اور خضرت ابوعبیدہ میں خطاب اورعتبان میں مالک اور اس کے بعد حضرت ابوعبیدہ میں بنا کے بعد حضرت ابوعبیدہ میں بھر حضرت ابوعبیدہ میں بنایا۔

جراح اورسعد ؓ بن معاذ کو بھائی بھائی بنادیا۔اس کے بعدعبدالرحمٰن ؓ بنعوف،حضرت ربیرؓ بنعوام، عثان ؓ بنعفان،طلحہؓ ،سعیدؓ بنزید،مصعبؓ بنعمیراورا بوحذیفہؓ کے بھائی مقرر کردیئے۔

مواخات کی اس ترتیب سے حضرت ابوعبیدہ ؓ کی عظمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ عشرہ مبین بھی رسول اللہ ﷺ کی اس ترتیب سے حضرت ابوعبیدہ ؓ مبشرہ میں بلایا اور قبیلہ اوس کے سر دارسعد بن معاذ رُسط کے ساتھ آپ کا بھائی چارہ قائم کیا۔ ابن اسحقؓ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فَی ابوطلحہ کو ابوعبیدہ ؓ کا بھائی قرار دیا تھا۔ کا بھائی قرار دیا تھا۔

طبقات ابن سعد میں حضرت معرف بن ابی سرح کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت معرف بن ابی سرح کی دو ہیویاں تھیں ایک ہیوی حضرت ابوعبیدہ نین جراح کی بہن تھی۔حضرت معمر بن ابی سرح حضرت ابوعبیدہ نین جراح کے قریبی رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ بہنوئی بھی تھے۔

#### $^{\diamond}$

مہاجرین کا مقام کتنا بلند ہے؟ آئے ہم قرآن کی روسے دیکھتے ہیں کہ مہاجرین کون تھے اوران کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے۔ انسان کے لیے تھوڑے عرضے تک مصائب برداشت کرنا نیادہ دشوا نہیں چند دنوں کے لیے وہ مالی نقصان بھی اُٹھا سکتا ہے، جسمانی اذبیتیں بھی برداشت کرسکتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر جان بھی دے سکتا ہے مگر جیتے جی ہمیشہ کے لیے اپنے اہل وعیال اور مال ودولت کو چھوڑ کر جلاوطنی کی مصیبت نہیں سہہ سکتا۔ مہاجرین معالی سب سے بڑا ایثار، سب سے بڑی قربنودی کے لیے اپنے اہل وعیال اور مال قربانی اور سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ وہ صرف اللہ اور سول اللہ پالٹھ کی خوشنودی کے لیے اپنے وطن ، اپنے اہل وعیال اور مال ودولت سب کچھ چھوڑ کر بے خانماں ہوئے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس کی فطیر اقوام عالم کی تاریخ میں ڈھونڈ نے سے نہیں ملتی۔ جب وہ گھرسے بے گھر ہوئے تو وہ تہی دست نظیر اقوام عالم کی تاریخ میں ڈھونڈ نے سے نہیں ملتی۔ جب وہ گھرسے بے گھر ہوئے تو وہ تہی دست

تھے۔کھانے پینے کا سامان نہ تھا، نہ بدن ڈھانگنے کو کپڑا، نہ سرچھپانے کو چھت، نہ کاروبار، نہ کو کی آسرا،الغرض ہرقسم کے مادی دولت سے محروم تھے لیکن ان کے دل ایمان،اللہ اوررسول اللہ چالٹھ آپی محبت اور ولولہ مذہب کی دولت سے معمور تھے اور یہی وہ صفات تھیں جن کی وجہ سے وہ لوگ دنیاوی زیب وزینت سے لبے نیا زیتھے اور رسول اللہ چالٹھ آپی خوشنودی اور رضامندی کوہرچیز سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔

مدینہ طبیبہ میں چند دن گزار کرحضرت بلال حبشی ؓ نے در دوسُوز سے بھر پور چندا شعار کہے تھے جن کا ترجمہ ہے :

'' کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گذارسکوں گا اور میرے گرد ازخر اور جلیل ( گھاس ) ہوگی۔اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہوسکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل (پہاڑ) دکھلائی دیں گے۔''

ان اشعارے ایک صاحب عقل بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب ملک حبشہ کا ایک غلام مکہ کی یاد میں اس قدر شمگین تھا تو جن کا آبائی وطن مکہ تھا اُن کا کیا حال ہوگا۔لیکن انہوں نے اللہ اور رسول ٹیالٹائیائی حکم کے سامنے سرتسلیم ٹم کیا۔

الله تعالی نے ان کی بیصفات قرآن پاک میں خود بیان فرمائی ہیں۔ چنا نچیہ سورہ الحشر میں مہاجرین کی پخصوصیت بیان کی گئی ہے۔

ترجمہ: ''(مال غنیمت میں) ان محتاج مہاجرین کاحق بھی ہوتا ہے جواپنے وطن سے ترجمہ: سے لکا لے گئے اور اپنی جائیداد و دولت سے محروم کردیئے گئے اور خدا کے فضل اور رضامندی کے طلبگار بیں اور اُس کے رسول جال اُلئے گئی مدد کرتے بیں، یہی بیں راست بازلوگ۔'' (الحشر: ۸)

ایک دوسری جگهاللّه تبارک وتعالی نے خودان کی تعریف کی ہےاوریہ بھی فرمایا کہ کیوں نکالے گئے ہیں اوران کا قصور کیا تھا:

ترجمہ: ''وہ لوگ اپنے گھروں سے ناحق اس جرم میں نکالے گئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہار ارب اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں نہ پٹوا تا تو کلیسے اور

گر جے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں کثرت سے خدا کا نام لیا جاتا ہے گراد یے جا چکے ہوتے اور جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا، بیشک اللہ قوت والا اور غالب ہے۔ یہ لوگ (مہا جرین) اگرہم ان کو حکومت دے کرزمین پر قادر کریں تو ینمازیں پڑھیں گے، زکو قدیں گے اور لوگوں کو اچھے کام کے لیے کہیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے اور انجام خدا ہی کے لیے ہے۔'' (الحج: ۱۳، ۴۳)

ان قربانیوں کےصلہ میں انہیں دنیاوآخرت کی سب سے بیش قیمت نعمت حاصل تھی اور وہ نعمت تھی رضائے الٰہی اور اس کی رحمت۔ درجات اور مراتب کے اعتبار سے بھی وہ خدا کے نز دیک سب سے بلند ترلوگ تھے۔ حبیبا کہ اللہ تعالی قرآن یا ک میں فرماتے ہیں :

ترجمہ: ''جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور مال وجان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہ لوگ کامیاب ہونے والے جہاد کیا یہ لوگ کامیاب ہونے والے بیں، ان کارب ان کواپنی خوشنو دی اور رَحمت اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کودائمی آسائشیں بیں اور یہلوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔'' (التو به: ۲۲-۲۲)

اس آیت سے پیجی معلوم ہوا کہ ہجرت کے علاوہ ان کی ایک شان یہ ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال اللّٰہ کی راہ میں لٹاتے ہیں، ایک اور آیت میں خصرف مہاجرین کے لیے بلکہ مہاجرین کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بھی ایسے انعامات کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔

ترجمہ: ''اور مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے اسلام میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے خلوص قلب سے ان کا اتباع کیا ، اللہ اُن سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی بیں اور ان کے لیے ایسے باغات تیار کرائے گئے ہیں جن کے نیچے نہریں روال بیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ۔ یہ بڑی کا میا بی ہے۔'' (المتو به: ۰۰۱)

ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ رحمت الٰہی سے ناامیر نہیں ہوتے اس لیے مہاجرین ہمیشہاس کی رحمت کے اُمیدوارر ہتے تھے۔

ترجمہ: '' جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی لوگ اللہ کی رحمت کے اُمیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔'' (البقرہ: ۸ ۲ ۲)

۔ اللہ ان کی اس اُمیدر حمت کواس طرح پورا کرے گا کہ ان کے تمام گنا ہوں کو درگز رکرے گا اوران کی خطا ئیں ان کے نامہ ُ اعمال سے مٹا دے گا۔

ترجمہ: ''پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے وطن سے نکالے گئے اور میرے راستے میں تکلیفیں پہنچا کیں گئیں اور لڑے اور مارے گئے،ہم ان کی برائیوں کومٹادیں گے اور ان کوایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی۔'' (آل عمد ان: ۹۵)

ایک اورمقام پرارشاد ہے کہاللہ ان کی ہجرت کا صلہ دنیا میں بھی عطافر مائے گااورآ خرت میں بھی اُن کوسر فراز فر مائے گا۔

ترجمہ: ''اورجن مسلمانوں نے اپنی مظلومیت کی وجہ سے ہجرت کی ،ان کوہم دنیا میں بھی ضرور اچھی جگہ بٹھائیں گے اور آخرت کا اجر اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش وہ لوگ جانتے۔''(النحل: ۲۸)

مہاجرین نے راہ خدا میں تمام مصیبتیں اور تکلیفیں اُٹھا ئیں ہر طرح کی جسمانی اور رُوحانی تکالیف برداشت کیں مگر آبر و پرشکن تک نہ آئی اور نہ صبر کادامن ہا تھ سے چھوڑا ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس استقامت اور صبر کاصلہ دنیاو آخرت میں دیاہے۔

ترجمہ: '' پھراللدان اوگوں کے لیے جنہوں نے مصیب میں مبتلا ہونے کے بعد گھر بار چھوڑا ااور جہاد کیا اور صبر کیا بے شک تمہارا رَب بخشنے والا مہر بان ہے۔'' (النحل: ۱۱)

اسی طرح ایک اورموقع پربھی اللہ تعالی نے ان مہاجرین کوانعام واکرام سے نوا زاہیے۔ ترجمہ: ''جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ، پھرشہید ہوگئے یا مرگئے۔ان کو اللہ ضرورا چھارزق دےگا، بے شک خدا ہی روزی دینے والوں میں بہتر روزی دینے والاہیے ، وہ ان کوالیسی جگہ داخل کرےگا جن سے وہ لوگ خوش ہوجائیں گے۔''(الحج: ۸۴)

تنگدستی اورمصیبت کے وقت جب کہ تمام رشتہ داریاں منقطع ہوجاتی ہیں اور احباب کنارہ کش ہوجاتے ہیں عین اُسی وقت مہاجرین نے رسول الله علیاللَّهُ اللَّاسا تقد یا اللّٰہ نے اس کے عوض ان

پراپنافضل و کرم کیا۔

ترجمه: "الله تعالى نے رسول الله ﷺ الله عَلَيْهِ مان مهاجرين وانصار پراپنافضل وکرم کيا جنهوں نے عسرت کی گھڑيوں ميں رسول الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

الله تعالی نے صرف اپنے نصل وکرم پر اکتفانہیں کیا بلکہ صاحب مقدور مسلمانوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک اوران کی خطاؤں سے درگزر کرنے کی ہدایت بھی فر مائی اوراس کوموجب مغفرت قرار دیا۔

ترجمہ: ''تمہارے صاحب مقدورلوگ قرابت والوں اورمحتاجوں اورمہاجرین فی سبیل اللہ کی مدد نہ کرنے کی قسم نہ کھالیں بلکہ چاہیے کہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہیے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے اور اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔'' (النود: ۲۲)

ہجرت اخلاص فی الاسلام کی علامت اور کسوٹی ہے اس سے مؤمنین اور منافقین میں امتیا زہوتا ہے یعنی اللہ نے ہجرت کو اسلام اور نفاق کے پیجا یک امتیا زی نشان مقرر کیا۔ میں امتیا زہوتا ہے یعنی اللہ نے ہجرت کو اسلام اور نفاق کے پیجا یک امتیا زی نشان مقرر کیا۔ ترجمہ: ''جب تک یے لوگ (منافقین) خدا کی راہ میں ہجرت نہ کر جائیں اس وقت تک ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ۔'' (النساء: ۸۹)

مسلمانوں میں صرف و ہی ایک دوسرے کے دوست میں جنہوں نے راہ خدامیں گھر بار چھوڑا اوراس کی راہ میں جان ومال سے جہاد کیا یا جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اللہ نے صرف مہاجرین کی تعریف نہیں کی بلکہ ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کا دوست قر اردیا ہے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی۔ تعریف نہیں کی بلکہ ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کا دوست قر اردیا ہے جنہوں نے مہاجرین کی اور راہِ خدا میں اپنی جان ترجمہ: ''جولوگ ایمان لائے اور اُنہوں نے ہجرت کی اور راہِ خدا میں اپنی جان ومال سے جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان (مہاجرین) کو جگہ دی اور ان کی مدد کی بہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔''(الانفال: ۲۲)

وراثت کے لیے تنہا ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہجرت بھی نہایت ضروری ہےور نہوارث مورث کی وراثت نہیں یاسکتا۔

ترجمہ ''اور وہ لوگ جوا یمان لائے مگر ہجرت نہیں کی توتم کوان کی ورا ثت سے

كوئي تعلق نهيس جب تك وه هجرت يه كرجائيس-'' (الانفال: ٢ ٧)

ایمان کی پختگی کادارو مدار بجرت اور جہا دفی سبیل اللہ پر ہے۔

ترجمہ: '' جولوگ ایمان لائے اور اُنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستہ میں جہاد

کیا اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی یہی لوگ پکے ایمان والے ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔'' (الانفال: ۴۷)

مذکورہ بالا آیات کوسا منے رکھ کرہم بخو بی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہاجرین کون تھے اوراللہ کے ہاں ان کی قدرو قیمت کیاتھی ۔

#### $^{\diamond}$

آئیے اب احادیث نبوی علیہ کی روشیٰ میں ہجرت کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔احادیث میں بھی ہجرت کی اہمیت اور مہاجرین کے فضائل کا کافی ذخیرہ موجود ہے۔ چنا نچپرسول اللّه ﷺ نے ایک موقع پرمہا جرین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشا دفر مایا۔

''ا گرہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کاایک فرد ہوتا۔''

ہجرت حفاظت دین کی خاطر کی جاتی ہے۔

حضرت عا ئشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ اب ہجرت کا حکم منسوخ ہوگیا، یہ مؤمنین کے لیے اس وقت تھی جب وہ اپنے دین کو بچپانے کے لیے اللہ اور اُس کے رسول مِلِلِیُّفَائِیِّی طرف فتنہ کے خوف سے بھا گ کریناہ گزین ہوتے تھے۔

ہجرت کامعاملہ نہایت سخت ہے اور و ہی لوگ ہجرت کر سکتے ہیں جواپنے دین واعتقاد میں نہایت مضبوط ہوں۔

ایک اعرابی نے رسول اللہ طلائھ کیا ہے پاس آ کر ہجرت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ ٹیالٹھ کیا نے فرمایا : مجھ پرافسوس ہے، ہجرت بہت ہی سخت (چیز) ہے۔

ہجرت کا ثمرہ نیت پر ہے

حضرت عمر شنے فرمایا کہ میں نے رسول الله علی فائی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دارومدار بنیت پر ہے، پس جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے کے ہجرت کی تواس کی ہجرت ان چیزوں کے لیے ہی ہوگی اور جس نے اللہ اور رسول مِلاَثْفَائِلْ کے لیے ہجرت کی،اس کی ہجرت اللہ اور رسول مِلاَثْفَائِلِ خوشنو دی کے لئے ہوگی ۔

چونکہ مہا جرین رضی اللہ عنہم اپنے وطن کو خالصۃ لوجہ اللہ چھوڑ کرآئے تھے اس لیے دوبارہ اس زمین میں رہنا اور مرنا تک گوارا نہ کرتے تھے۔ چنا نمچہ حضرت سعدرضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد کسی ضرورت سے مکہ آئے ،اور وہاں آ کر بیار پڑ گئے۔ حالت نازک ہوئی تو محض اس خیال سے زیادہ پریشان تھے کہ مکہ میں ہی انتقال نہ ہوجائے۔

مہاجرین قیامت کے دن عام مسلمانوں سے ممتازاور آفتاب کی طرح تاباں ہوں گے۔
حضرت عمرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ طلوع آفتاب کے وقت رسول اللہ علی الل

مہاجرین کے لیے عام مسلمانوں سے مدتوں پہلے جنت کے دروازے کھول دیئے جائیں

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن علی اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن علی الفراء مہا جرین ہوں گے، قیامت کے روز جنت کے در بان سوال کریں گے کہ تمہارا کے روز جنت کے در بان سوال کریں گے کہ تمہارا حساب تم جو چکا ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ تمارا کس چیز کا حساب ہوگا، خدا کے راستہ میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں کی زینت بنی رہیں اور اسی حالت میں ہم نے جان دے دی۔ اس کے بعد جنت کے درواز سے کھول دیے جائیں گے اور عام لوگوں کے داخلہ سے چالیس سال قبل وہ لوگ اس میں آرام کریں گے۔

مہاجرین کسی بھی حال میں اسلام کی خدمت سے روگردانی نہیں کرتے تھے۔فاقوں پر

ُ فاقے ہوتے مگر ان کی جان فروثی میں فرق نہ آتا۔غزوہؑ خندق کےموقع پرعلی الصباح کڑ کڑاتے جاڑوں میں خالی پیٹ خندق کھود تے تھے، چنانچہاس موقع پرایک دن صبح سویر سےرسول اللّه ﷺ نکلےتو بیمنظر دیکھا۔

رسول الله ﷺ عَلِيْ فَالِيَّامِ مِن كَلِ طرف كَئة وآبِ عِللْ فَالِيِّلْ عَلَيْ فِي كِما كَهِ مِها جرين اورا نصار سردي ك موسم میں صبح کے وقت خندق کھو در ہے ہیں۔ان کے پاس کوئی خادم نہیں ہے جواس کام کوسرانجام د \_\_\_رسول الله ﷺ من ان كي تفكن اور بحموك كو ديكه كريه دُعا فرما كي \_ خدايا! اصل عيش آخرت كا عیش ہے، مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔ (بخاری جلد ۳ کتاب المغازی بابغزوۂ خندق) مہاجرین کی سب سے بڑھ کرایک فضیلت پیجی تھی کہان میں کوئی منافق نے تھا بلکہ نفاق ا نصار کے قبیلوں میں ظاہر ہوا، جب مدینہ میں اسلام کاغلبہ ہوااوراس میں اوس وخزرج کے قبیلے داخل ہوئے اورمسلمانوں کوایک ایسامحفوظ گھرمل گیاجس کے ذریعہ سے وہ اپنی حفاظت کرنے اورلڑنے پر قا در ہو گئے تو مدینہ کے باشندے اسلام میں داخل ہو گئے تو قرب وجوار کے بعض منافقین بھی خوف اورجان بچانے کی غرض سے بظاہر اسلام لے آئے حالا نکہ وہ دل سے اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نفاق کا ذکر مدنی سورتوں میں ملتا ہے کمی سورتوں میں نہیں ہے کیونکہ جولوگ ہجرت سے قبل مکہ میں اسلام لائے تھے،ان میں کوئی بھی منافق نے تھا بلکہ یہ سب اللہ اوراُس کے رسول ﷺ تَنْفِيرا يمان لائے تھے اوراللہ اوراس کے رسول ﷺ تَنْفِيعِي محبِ کے رکھنے والے تھے اور اللہ اور اس کارسول ﷺ نیکن کوان کے اہل وعیال اور ان کے مال ودولت سے زیادہ محبوب تھا۔ (منہاج السنة علامه ابن تيمير

# $^{\diamond}$

مذکورہ بالا قرآنی آیات اورا حادیث کو پڑھ کرہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہاجرین کا مقام کیا تھااور یہاں سے ہم بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ جماح کی جہالی القدر صحابی ہیں جو نہ صرف اسلام کے حوالے سے سابقین اولین میں سے ہیں بلکہ ہجرت کے حوالے سے ہی سابقین اولین میں اولین میں سے ہیں جہاری آیات اور احادیث مبار کہ حضرت سابقین اولین میں سے ہیں۔ پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری آیات اور احادیث مبار کہ حضرت ابوعبیدہ جماع کی جماع کی ہیں۔ جنہوں نے ہجرت کی ، اپنے مال اور اہل وعیال کو

جَهِورًا، پھر جہاد کیااور ہمیشہ ہمیشہ رسول الله عِلاَیْمَا کی صحبت میں رہے۔ سفروحضر میں رسول الله عِلاَیْمَا کی صحبت میں رہے۔ سفروحضر میں رسول الله عِلاَیْمَا کی صحبت کو ہر چیز پر فوقیت دی ۔ تب ہی تو دنیا میں جنت کے ستحق بنے۔ کے مستحق بنے۔

یہاں ہم یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ مہاجرین میں دوشم کےلوگ تھے ایک وہ جن کے اہل وعیال موجود تھے اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ مدینہ میں آباد ہو گئے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور دوسراوہ جن کا کوئی نہیں تھا یاغیر شادی شدہ تھے یاان کے اہل وعیال غیر مسلم تھے بہر حال جومہا جرین اکیلئے تھے وہ خصوصی طور پررسول اللہ عیال تھے دہ خصوصی طور پررسول اللہ عیال تھے دہ خصوصی طور پررسول اللہ عیال تھے۔

وہ مہاجرین جن کے اہل وعیال نہیں تھے اور اکیلے ہجرت کرکے آئے تھے ان کے لیے مسجد نہوی میں ایک چبوترا سا بنایا گیا اور وہاں پر آباد ہو گئے یعنی بیلوگ رسول اللہ چلاٹھ کیا گئے کے شاگر دخاص بن گئے۔ بیر حضرات رسول اللہ چلاٹھ کیا سے احادیث مبار کہ سنتے اور قر آن کا جو حصہ نازل ہوتا تھا وہ یاد کر لیتے تھے۔ان لوگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔

صفر بی زبان میں سا کھیلتان یا چبوترے کو کہاجا تا ہے یہ ایک سا کھیلتان تھا جومسجد بوی کی ایک جانب بنایا گیا تھا۔ صحابہ کرام میں سے اگر تو مشاغل دینیہ کے ساتھ ساتھ اپنے کاروباریعنی تجارت یا زراعت وغیرہ بھی کرتے تھے لیکن حضرت ابوعبیدہ گین جراح اوران جیسے صحابہ کی ایک محدود تعداد جن میں احادیث کے سب سے بڑی راوی حضرت ابوہریرہ جبی شامل تھے ) نے اپنی زندگی صرف عبادات اوررسول اللہ میل تھا تھی عندر کی تھی ، ان لوگوں کے بیوی بچنہیں تھے تا ہم ان میں سے جو شخص شادی کر لیتا یا اپنا گھر بسالیتا تو اس حلقہ مخصوص سے نکل جاتا تھا البتہ حضرت ابوعبیدہ گین جراح یوری زندگی رسول اللہ میل تھا تا ہے میں اس جماعت سے وابستہ رہے۔

یہ حضرات دن کے اوقات میں بارگاہِ رسالت مکھاٹھ کیا حاضر ہوکر احادیث سنتے اور یاد
کرتے اور رات کو اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے ۔ان کے پاس جسم ڈھانپنے کے لئے دو
چادریں تک نہیں ہوتی تھیں۔ ایک ہی کپڑے کو گلے سے اس طرح باندھ لیتے کہ رانوں تک
آجاتی۔اکثر انصار کھجور کے خوشے لا کر مسجد نبوی میں لئکا دیتے ۔ یہی صحابہ اس میں سے کھالیتے
تھے۔ بار باایسا بھی ہوا کہ دودودن تک کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ بسااوقات ایسا بھی ہوتا کہ رسول اللہ

۔ ﷺ کیٹھ کیٹے میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے ، یہ لوگ آ کرنماز میں شریک ہوتے لیکن بھوک کی شدت سےنماز میں ہی گرجاتے اور بے ہوش ہوجاتے ۔

حضرت سعد میں بیادہ نہایت فیاض اور دولتمند صحابی تھے وہ کبھی کبھارائٹی تک اصحابہ صفہ کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کھانا کھلاتے تھے۔حضرت ابوہریرہ فی فرماتے ہیں کہ میں نے تیس اہل صُفہ کو رسول اللہ چالٹا فَائِیا کے جیجے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہان کے بدن پر چادرین نہیں ہوتی تھیں۔

 سیدناابوعبیده گن جراح نے رسول الله علی محلت تک تقریباً پوری زندگی اصحاب صفه کے ساتھ گزاری ۔ صحبت رسول کی وجہ سے آپ گورسول الله علی الله علی ہے کا فی کچھ سیسے کا موقع ملا ۔ دن کے ساتھ گزاری ۔ صحبت رسول کی وجہ سے آپ کا حصہ سنتے اس کو یاد کر لیتے تھے اور پھررات کونوافل میں اُس کی تلاوت کرتے تھے ۔ سیدنا ابوعبید گائے کی تنادہ تر حصہ رسول الله علی الله علی الله علی محبت میں گرارا، چاہیے وہ سفر ہو یا حضر، حالت جنگ ہویا زمانہ امن، ہر حال میں وہ رسول الله علی الله علی شانہ بھائے گائے کے شانہ بشانہ رہے ۔

الغرض سابقین اولین کے ساتھ ساتھ حضرت ابوعبیدہ ہ بن الجراح اہل صفہ کے فضائل میں بھی شریک ہیں۔حضرت ابوعبیدہ تاہم مجی شریک ہیں۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے اصحاب صفہ میں رہ کر بہت کچھ سیکھا اور تقریباً ہر حدیث رسول اللہ ﷺ میں نہائے ہیں ہے خودسی کیونکہ ان کا کام ہی قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کوسیکھنا اور یاد کرنا تھا۔ اس لیے جہاں بھی کسی حافظ یا عالم کی ضرورت پڑتی تورسول اللہ ﷺ کے ہیں سے سے مافظ ،قاری اور عالم دین تھے۔

حضرت حذیفہ بن بمان سے روایت ہے کہ ایک بار اہل نجران بارگاہِ رسالت الله عُلَیْمُ الله عَلَیْمُ الله عَلِی الله عَلَیْمُ الله عَلِیْمُ الله عَلَیْمُ الله الله عَلَیْمُ الله عَلَیْمُ الله عَلَیْمُ الله عَلَیْمُ الله الله عَلَیْمُ الله الله عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ الله عَلَیْمُ اللهِ عَلَیْمُ اللّهُ عَلَیْمُ اللّهُ عَلَیْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

یہی روایت ایک دوسری جگہ قدر ہے تفصیل کے ساتھ درج ہے کہ اہل نجران کے چندعیسائی رسول اللہ عمالی فی فدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ عمالی فی فدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ عمالی فی فدمت میں عاضر ہوئے اور جو بہت زیادہ امین ہو، تا کہ لوگوں سے جزیہ بھی وصول کرلے ۔ رسول اللہ علی فی نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرما یا ظہر کے وقت آئے میں آپ کے ساتھ ایک ایسے آدمی کو بھیجے دوں گا جو قرآن کا عالم اور سب سے زیادہ امین ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں بیس کر میں بہت تعجب کا شکار ہوا کہ یہ خوش قسمت اور امین بندہ کون ہوگا۔ لہذا میں صلو ق ظہر کے لئے بہت جلدی آگیا اور رسول اللہ عمالی قریب بیٹھ گیا کہ شاید وہ خوش صلو ق ظہر کے لئے بہت جلدی آگیا اور رسول اللہ عمالی قریب بیٹھ گیا کہ شاید وہ خوش

''مبرامت کاایک املین ہوتا ہے اوراس امت کے املین ابوعبیدہ بن جراح طبیں۔'' (صحیح بخاری )

حضرت عمر بن خطاب ؓ کہتے ہیں کہ اُس دن سے مجھے ابوعبیدہؓ کی فضیلت معلوم ہوئی جو کہ ابوعبیدہ کے لئے ایک بڑی اعزاز کی بات تھی۔

# \*\*\*

امین الامت ابوعبیده من جراح نے اپنی زندگی تو رسول الله ﷺ کی کے لیے وقف کر رکھی تھی الیکن یہ مجبت یک طرفہ پنتھی بلکہ حضرت ابوعبیده من مجھی رسول الله میال کی محبوب ترین لوگوں میں شامل تھے۔

امین الامت ابوعبیدہؓ کے لئے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرت ابو بکرصدیں ؓ اور حضرت عمرؓ کے بعد تیسر نے نمبر پررسول اللّٰہ ﷺ کے محبوب ترین صحابی تھے۔

رسول الله مثلاثاً مَا لِللهُ عَلَيْهُ مَا لِللهُ عَلِيْهُ اللهُ عَلِيْهُ مَا لِيَّا مِنْ مِنْ اللهِ عَلِيْنَ ا تحصرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر الله بنات خود بھی حضرت ابوعبیدہ اللہ کا بہت خیال رکھتے تھے اور

۔ پیند فرماتے تھےاوران کی بہت قدر کرتے تھے۔

آپ کے ُسن اخلاق کے بارے میں حضرت مبارک بن فضالہ حضرت حسن ؓ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا دفر مایا:

حضرت ابوعبیدہ ؓ بن جراح ایسے خص ہیں جن کے اخلاق کے بارے میں کوئی کلام نہیں۔ (المستدرک،معرفۃ الصحابہ)

یعقوب بن سفیان بحوالہ حسن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بی ابوعبیدہ کے اعلی اخلاق کے بارے میں فرمایا : میں اگر چا ہموں تواپنے ہر ساتھی کی کوئی اخلاقی گرفت کرسکتا ہوں کیکن ابوعبیدہ بن جراح اس سے مستثنی ہے۔

حضرت انس من ما لک سے روایت ہے کہ رسول الله علی ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ شفیق اور مہر بان ابو بکر صدیق من معاملات میں سب سے زیادہ شفیق اور مہر بان ابو بکر صدیق من معاملات میں سب سے زیادہ شفیق اور مہر بان ابو بکر صدیق من معاملات میں سب سے بڑے قاری اُبی بن کعب معاملات معاملے میں سب سے زیادہ عثمان من کتاب الله کے سب سے بڑے قاری اُبی بن کعب مالم الفرائف کوسب سے بڑے عالم الفرائف کوسب سے نیادہ جانے والے حضرت زید من ثابت، حلال وحرام کے سب سے بڑے عالم حضرت معاذ من بن جبل بیں اور سن لو! ہر اُمت کا ایک ایکن ہوتا ہے اور اس اُمت کے امین حضرت ابوعدیدہ من جراح ہیں۔ (سنن تریذی ، کتاب المناقب)

حضرت ابوعبیده ی کے اخلاق میں خدا ترسی ، اتباع سنت ، تقوی ، زید ، تواضع ، مساوات اور ترحم کے ابواب نہایت روشن بیں ۔خوفِ خدا کا یہ عالم تھا کہ اکثر خدا کی ہیبت وجلال کو یا دکر کے چشم پرنم ہوجاتے تھے۔ایک دفعہ ایک شخص ان کے گھر آیا ، دیکھا تو زار وقطار رور ہے تھے اس نے متعجب ہوکر پوچھا ، ابوعبیده ی ایک روز رسول الله پالله کی کے مسلمانوں کی آئندہ فتو جات کا ذکر کرتے ہوئے شام کا تذکرہ فرمایا: اے ابوعبیدہ اگر اس وقت تمہاری عمر وفا کرے تو

تمہارے لیے صرف تین خادم کافی ہوں گے،ایک خاص تمہاری ذات کے لیے،ایک تمہارے اہل وعیال کے لیے،ایک تمہارے اہل وعیال کے لیے اور ایک سفر میں ساتھ جانے کے لیے،اسی طرح سواری کے تین جانور کافی ہیں ایک تمہارے لیے،اسی طرح سواری کے تین جانور کافی ہیں ایک تمہارے لیے،ایک اب دیکھا ہوں تو میرا گھر تمہارے لیے،ایک اب دیکھا ہوں تو میرا گھر غلاموں سے اور اصطبل گھوڑوں سے بھرا ہوا ہے۔آہ! میں رسول اللہ چاپائی آئی کے کیا منہ دیکھاؤں گا؟ رسول اللہ چاپائی آئی نے فرمایا تھا کہ وہ شخص میرے نزد یک سب سے زیادہ محبوب ہوگا جو مجھے اسی حالت میں ملے جس حال میں میں أسے چھوڑ جاؤں گا۔ (مستد جلد اصفحہ 19)

بية وحضرت ابوعبيده بن جراح للم كا عاجزي، تواضع اورمنكسرالمز اجي تقي كهوه اينے حال پررو رہے تھے حالا نکہ وہ ذرا بھر بھی تبدیل نہیں ہوئے تھے جس حال میں رسول اللہ ﷺ نے چھوڑا تھا اسی حال میں رہے تھے۔ وہی سادگی، وہی انکساری، وہی عاجزی تھی۔آپ کی عاجزی اور انکساری کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ملک ِشام تشریف لائے تو آپ نے دریافت کیا: میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا: کون؟ تو آپ نے فرمایاا بوعبیدہ بن جراح ۔لوگوں نے عرض کی ،وہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائیں گے ۔ جب ابوعبیدہ ؓ امیرالمؤمنین کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہی عرب کی سادگی تھی۔ بدن پر سادہ کپڑے اور سواری افٹنی کی جس کی نکیل بھی معمولی رسی کی تھی ، جب حضرت عمر النائي ديكھا تو بہت خوش ہوئے كەحضرت ابوعبيد الله عمر بھى نہيں بدلے ہيں پھر جب آپ حضرت ابوعبیرہ کے قیام گاہ پرتشریف لے گئے تو وہاں اس لیے بھی زیادہ سادگی دیکھی۔گھر میں تلوار، تیروں کا ترکش اور اونٹ کے گجاوے کے سوا کوئی سامانِ راحت نہ تھا۔حضرت عمرؓ نے فرمایا ،ابوعبیدہؓ! کاش تم ضروری سامان تواینے پاس رکھ لیتے لیکن جواب میں اس بے نیا زصحابی رسول ﷺ نے جواب دیا،امیر المؤمنین! ہمارے لیے بس یہی کافی ہے۔اس کے بعد امیر المؤمنین نے کھانے کے متعلق یو چھا کہ مجھے کچھروٹی کھلاؤ ۔ابوعبیدہ ؓ نے آپ کے سامنے روٹی کے کچھ سو کھے گلڑے پیش کئے۔ یہ مناظر دیکھ کرامیرالمؤمنین حضرت عمر ؓ آبدیدہ ہو گئے اور رو تے ہوئے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا : '' دنیا کےاس دھو کے نےسب کو بدل ڈ الا،سوائے ابوعبیدہ کے۔''

 $$\Rightarrow$$ 

سيدناا بوعبيده ﷺ كى فتو حاتِ شام كِ تفصيلى وا قعات آ گے بيان بهوں گے البته په چندوا قعات

جس کا تعلق آپ کے اخلاق اور کردار سے تھا ضروری سمجھا کہ یہاں بیان کئے جا تیں تا کہ حضرت ابوعبیدہ ملک کی سیرت کا پتہ چلے کہ وہ جب اصحاب صفہ میں تھے توکیسی زندگی گزار رہے تھے اور جب ان کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے سلطنت روم جیسی سپر پاور کو شکست دی تب کیسی زندگی گزار رہے تھے۔

امین الامت ﷺ کی خا کساری اورتواضع کااس سے اندازہ ہوتا ہے کہاُ نہوں نے باوجود سپہ سالا راعظم ہونے کے جاہ وحشم سے کوئی سرو کارنہیں رکھا جب بھی کوئی سفیریا قاصدآتا تو اُس کوسیہ سالار (ابوعبیده الله کی شناخت میں دِقت پیش آتی تھی۔ایک دفعہ ایک رومی قاصدآیاوہ پیدیکھ کرحیران ہوگیا کہ یہاں سب ایک ہی رنگ میں ڈو بے ہوئے ہیں۔ بالآخراس نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ لوگوں کا سردا رکون ہے؟ لوگوں نے حضرت ابوعبیدہ ؓ بن جراح کی طرف اشارہ کیا کہ یہی ہمارے سردار ہیں۔ وہ قاصد پہلے سے بھی زیادہ حیران ہوا جب دیکھا کہ ایک نہایت معمولی وضع قطع کا ایک عرب فرش خاک پر بیٹھا تیروں کوالٹ پلٹ کر ہتھیاروں کامعائنہ کر رہاہے۔رومی سفیر نے بڑی تعجب کے ساتھ یو چھا کیا مسلمانوں کے سالارآپ ہیں؟ آپٹانے جواب دیا۔۔۔جی ہاں۔۔۔رومی سفیرنے کہاا گرآپ قالین پرتشریف فرما ہوتے تواحیجانہ ہوتا؟ آپ نے خود کو کیوں ان تعمتوں سےمحروم رکھا ہوا ہے؟ حضرت ابوعبیدہ ﷺ نے جواب دیا'' دراصل میری ضرورت کاسامان زیادہ سے زیادہ تلوار، گھوڑ ا اور دیگر چند ہتھیار ہیں ۔البتہ اس کےعلا وہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہوتو میں اینے مسلمان بھا ئیوں سے قرض لے لیتا ہوں۔اسی طرح اگرانہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تووہ مجھ سے لے لیتے ہیں۔ جہاں تک قالین کی بات ہے تو میں اس پر کیسے بیڑھ سکتا ہوں جبکہ میرے دیگر بھائی زمین پر بیڑھتے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔زبین پربیٹے ہیں،زبین پر چلتے ہیں،اسی پربیٹھ کرکھائی لیتے ہیں،اسی پرسو جاتے بیں اوران باتوں کے سبب اللہ تعالی ہمارے درجات بلند کرتے بیں۔ (الریاض النظرۃ۔جلد (٢

#### ☆☆☆

امین الامت ﷺ کی زندگی انتہائی سادہ گزری تھی کیکن اس کے باوجودا کثر اس بات پرروتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعدوہ حالت نہیں رہی ،جس حالت میں رسول اللہ ﷺ کے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ م کررحلت کر گئے تھے۔ حالا نکہ دُنیا کی محبت حضرت ابوعبیدہ گئے قریب بھی نہیں آئی تھی جتنا مال و دولت ہاتھ آتا،عین اسی وقت فقراء میں نقشیم کردیتے اور خود اپنے لیے پچھ بھی بچا کرنہیں رکھتے تھے۔کھانے میں بھی معمولی خوراک پر گزارہ کرتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ﷺ نے حضرت ابوعبیدہ ؓ کے پاس چارسودینار اور چار ہمزار درہم بطور انعام بھیجے اور قاصد کو بتایا کہ غور سے دیکھنا کہ ابوعبیدہ ؓ ان پیسوں کا کیا کرتے بیں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابوعبیدہ ؓ اس رقم میں سے اپنے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑ ہےگا، رقم ملتے ہی اُنہوں نے فقراء میں تقسیم کرنی شروع کر دی اور اپنے لیے ایک حبّہ تک نہیں رکھا۔ جب قاصد نے یہ خبر حضرت عمر فاروق ؓ کوسنائی تو بے حدخوش ہو گئے اور فرما یا الحمد للہ! کہ اسلام میں ایسے آدمی بھی موجود ہیں۔

حضرت ابوہریرہ ﷺ عمروی ہے کہ رسول الله علی الله علی ارشاد فرمایا : ابو بکر ؓ ایجھے آدمی ہیں، عمرٌ ایجھے آدمی ہیں، عمرٌ ، ثابت ؓ بن قیس بن شاس، معاذرؓ بن جبل اورمعاذرؓ بن عمرو بن جموع ؓ بیسارے بھی ایجھے ہیں۔

اس حدیث مبارک کو پڑھ کراندازہ ہوتا ہے کہرسول اللہ مالٹا الوعبیدہ سے بہت محبت کرتے تھے تئی کہ ابوعبیدہ سے بہت محبت کرتے تھے تئی کہ ابو بکرصدیق اور عمر فاروق کے بعد تیسرانمبر حضرت ابوعبیدہ تا بن جراح کو دیا اور شایداسی لئے امال عائشہ نے فرمایا کہرسول اللہ مالٹہ تا تھے کے سب سے زیادہ محبوب حضرت ابو بکرصدیق سے جو تھے ، پھر حضرت عمر شخصے اور پھر حضرت ابوعبیدہ تا بن جراح تھے ۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے جو حضرت عبداللہ بن شقیق نے قال کی ہے ۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے ۔

ان تمام احادیث کی روشی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ اُ اکابرین صحابہ میں سے تھے،عشرہ میشرہ میش سے تھے،اخلاق کے اعلی مقام پر فائز تھے اور املین الامت کے لقب کے حامل تھے۔

حضرت عبدالرحمن من بن عوف سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا۔ ابوبکر جنتی بیں، عمر جنتی بیں، عثمان جنتی بیں، علی، طلحہ، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابوعبیدہ بن جراح اور سعید بن زیدرضی الله عنهم یہ سب جنتی بیں۔ (سنن تر مذی)

حضرت ابوعبیدہ ؓ بن جراح کے لیے یہ بشارت وُ نیا و مافیھا سے بہتر ہے کیونکہ جس چیز کی

طلب تھی اس کی خوشخبری رسول اللہ علی تھا تھے نے دنیا میں سنادی ۔ یہ ان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ آپ کی فضیلت پر یہ ایک حدیث ہی کافی ہے کہ ابوعبیدہ جمنتی ہیں۔
عشرہ مبشرہ میں ہونے کے باوجو دخوف خدا کا یہ عالم تھا کہ قیامت کی ہولنا کیاں ، میدان حشر کی وحشیں اور اعمال کا حساب ، یہ تمام امور آخرت انہیں کسی وقت چین نہ لینے دیتے اور جب آپ پُر خوفِ خدا کا غلبہ ہوتا، دُنیا کی آزمائشی زندگی اور اس کے فتنوں کو دیکھتے تو بے ساختہ پکاراً گھتے : کاش! میں کوئی مینڈ ھا ہوتا جسگھر والے ذبح کرتے اور پکا کراس کا گوشت کھا لیتے اور شور بانی لیتے۔

خوف خدا کے بارے اسی طرح ایک دوسری روایت حضرت قمادہ ﷺ سے مروی ہے کہ سیدنا ابوعبیدہ ؓ فرماتے تھے : ''کوئی گورا ہو یا کالا، آزاد ہو یا غلام، عجمی ہو یا عربی جس کے متعلق مجھے معلوم ہو کہ وہ تقویٰ و پر ہیزگاری میں مجھ سے بڑھ کر ہے تو میں یہ پبند کرتا کہ میں اس کی کھال کا کوئی حصہ ہوتا۔'' (الذہدللامام احمد بن حنبل)

ا تنااعلی اخلاق اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے باوجود آپ کی یے تمنااس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں خوف خدا بہت زیادہ تھا اور یہ سب اس لئے کہ آپ تقویٰ و پر ہمیز گاری کے پیکر تھے۔ حمد حمد حمد

حضرت ابوعدیدہ "بن جراح ایک بہت بڑے عالم دین تھے تب ہی تو رسول اللہ ﷺ نے خوان کی طرف ان کو میجا کیونکہ جب کہیں سے لوگ آتے تھے کسی قاری یا عالم کی ضرورت ہوتی تھی تو رسول اللہ ﷺ مالم دین ہونے کے باوجودعلم کی رسول اللہ ﷺ میں بہت مختاط رہتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ محبت میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے باوجود بھی آپ سے صرف چندا عادیث منقول ہیں۔ جومندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) رسول الله عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

(مسندالبزار،مسندابوعبيده من جراح \_الحديث ١٢٨٠ \_ج ۴ \_ص ١٠٧)

(۲) رسول الله ﷺ نظام نظر مایا: ''روزه ایسی دُرهال ہے جسے کوئی نہیں بھاڑ سکتا۔'' (السنن الکبری البیہ قبی ، کتاب الصیام الحدیث ۱۳ ج ۴ ص ۴۵ م)

(۳) رسول الله مِثَالِثُومَا الله مِثَامِّةُ آخری کلام بیخصا۔ 'میہود کوججا زے اور اہل نجران کو جزیرہ عرب سے نکال دواور جان لو کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے بدترین لوگ ہیں۔''

(مندامام احد بن حنبل محديث الي عبيده أبن جراح ، حديث ١٢٩١، ج اص ١٦٩)

(۴) رسول الله طِلْلَهُ عَلِيمُ نِهِ ارشاد فرما یا: 'مومن کادل چڑیا کی طرح ہے کبھی اِدھر کبھی اُدھر ہوتا رہتا ہے۔''

(مصنف ابن الي شيبه، كتاب الزبد، حديث ٥ج٨ص ١٤٢)

(مسندالبزاء،مسندا بي عبيده من جراح \_الحديث ١٠٤٩ \_ج ٣ ص١٠٩)

(۲) رسول الله پیل فایش نے ارشا د فرمایا: '' مجھے اپنے بعد نہ کسی مون سے خوف ہے اور نہ کا فرسے کیونکہ مومن کو اس کا ایمان برائی سے رو کے رکھے گا اور کا فرکو الله اس کے کفر کے سبب ذلیل فرمائے گا البتہ مجھے تم پر منافق کا ڈر ہے جوزبان کا عالم ہو، دل کا جاہل ہو، زبان سے وہ کہے جسے تم اچھا سمجھتے ہو۔ سمجھتے ہو۔

(مسندالربيع،الاخبارالمقاطيع عن جابر بن زيدج ا ص ٦٢ ٣)

(الجامع الصغير الحديث ٢٨٦٨ ص ٨٦٨)

(۸) رسول الله ﷺ نیان ارشاد فرمایا: ''جوکسی مریض کی عیادت کرے، اپنے اہل وعیال پرخرچ کرے یاراتے سے کوئی تکلیف دہ چیزدور کرے تواسے دس گنا اجر ملے گا''۔

(مصنف ابن الى شيبه حديث ٣٦٨ ص ١٤٣)

(۹) ۔ رسول اللہ ﷺ نَالِثُوَیَّا اِسْاد فرمایا : ''تمھارے دین کی ابتداء نبوت اور رحمت سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد خلافت ورحمت ہوگی اور پھر بادشاہی اور جبر کا زمانہ آئے گا۔

(مسندا بوعبيده بن الجراح، تاريخ الخلفاء ٣٦)

# \*\*\*

تمام صحابہ کرام ؓ حضرت ابوعبیدہؓ بن جراح کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کیونکہ رسول اللّہ ﷺ نے آپ کوامین الامت کالقب دیا تھالیکن عمر فاروق ؓ اور بھی زیادہ خیال رکھتے تھے اور آپ کی عادات واطوار سے انتہا درجہ متأثر تھے۔

ایک دن حضرت عمر فاروق شنے اپنے ہم نشینوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں کی دلی تمنا کیا ہے؟
تو ہرایک نے اپنی آرزواور تمنا بیان کی ،کسی نے عرض کیا: کہ کاش میرے پاس سونے سے بھرا ہوا
ایک کمرہ ہوتا اور میں وہ ساراراہ خدا میں گئا دیتا۔کسی نے کہا کاش میرے پاس ہیرے اور جواہرات
سے بھرا ہواایک کمرا ہوتا اور میں وہ ساراراہ خدا میں خرج کر دیتا۔ تو آخر میں حضرت عمر فاروق فرمانے
گئے کہ میری آرزویہ ہے کہ کاش ایک مکان ہوتا جو ابوعبیدہ میں جراح جیسے لوگوں سے بھرا
ہوتا۔(الریاض النضر ق۔جلد۲)

امیرالمؤمنین کے اس تمنا سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت ابوعبیدہ من جراح کتنے عظیم الشان صحابی تھے کہ وہ ہستی جوخود عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جن کے بارے میں رسول الله جائے تیا ہے فلیم الشان صحابی تھے کہ وہ ہستی جوخود عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جن کے بارے میں رسول الله جائے تیا ہے فرما یا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اُن کی تمنا یہ ہے کہ میرے پاس حضرت ابوعبیدہ اُن بن جراح جیسے بندوں کی کثرت ہو ۔ کیونکہ مال خرج کرنے کا فائدہ زیادہ سے زیادہ چندافراد تک محدود رہے گااور بالاً خرختم ہوجائیگالیکن سیدنا ابوعبیدہ جیسے ذبین اور دلیر افراد سے پوری امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے گااور اسلام کی ترویج واشاعت کا سبب بنے گا۔

#### $^{\diamond}$

امیرالمومنین حضرت عمر می نظاب کی رحلت کا وقت جب قریب آگیا تو مسندخلافت کے لئے انتخاب مشکل ہو گیا۔ امیرالمومنین حضرت عمر نے فرمایا اگر میں ابوعبیدہ میں کوزندہ پاتا تو انہیں خلیفة بنا تا۔ اگر میرارب مجھ سے ابوعبیدہ کا کی خلافت کے بارے پوچھتا تو میں کہتا کہ میں نے

تیرے رسول علائی گیا کہتے ہوئے سناہے کہ ابوعبیدہ اس امت کے امین ہیں۔

حضرت عمر فاروق ﷺ کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کوحضرت ابوعدبیدہ ؓ بن جراح پر حد درجہ اعتاد تھا کہ بلاکسی مشورہ اورمجلس شوریٰ کے حضرت ابوعدبیدہ ؓ بن جراح کومسلمانوں کا خلیفة مقرر کرتے کیونکہ وہ آپ ؓ کی صفات اورا خلاق سے خوب واقف تھے۔

حضرت ابن الى مليكه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اگر رسول اللہ مباللہ مبالہ مباللہ مبالہ مباللہ مبالہ مباللہ مباللہ مباللہ مباللہ مباللہ مباللہ مباللہ مباللہ مبالہ مباللہ مباللہ مباللہ مباللہ مباللہ مباللہ مباللہ مباللہ مباللہ

#### \*\*\*

شام کی امارت جب ابوعبیدہ ﷺ کے حوالے ہوئی تومیدان جنگ میں معاذ ؓ بن جبل نے ایک شخص کو کہتے سنا کہ اگر خالد ؓ بن ولید ہوتے تو جنگ میں بوڑ ھانہ ہوتا، یہن کرمعاذ ؓ بن جبل نے فرما یا کہ تیرا باپ نہ ہو، کرامت بھی حضرت ابوعبیدہ ؓ بن جراح کے پاس جانے کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ واللہ وہ روئے زمین کے سب سے بہتر شخص ہیں۔ (طبقات ابن سعد، جلد ۲ حصہ سوم ص ۲۹۰)

حضرت معاذم بن جبل کے حضرت ابوعبیدہ بن جراح کے بارے میں یہ الفاظ کہ واللہ! وہ روئے زمین کے سب سے بہتر شخص ہیں اور جس شخص نے تھوڑا ساشکوہ کیاان کے بارے میں حضرت معاذم بن جبل کی بددعااس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی حضرت ابوعبیدہ بن جراح کے خلاف بات سننے کوتیار نہیں تھا حالا نکہ یہ اس شخص کی اپنی رائے تھی کہ اگر خالد بن ولید ہوتے تو بوڑھوں کو آرام دیتے صرف جوان اور طاقتور صحابہ جنگ میں حصہ لیتے لیکن معاذم بن جبل نے اس کی بات کی تردید کی اور بتلادیا کہ ابوعبیدہ شکے ہرکام میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔

#### $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

امین الامت حضرت ابوعبیده طبی جراح کے مذکورہ فضائل سے بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہآپکتنی اعلی شخصیت کے مالک تھے۔گوں نا گوں صفات کے حامل سیدنا ابوعبیده اللہ امانت، نرم دلی علم دین، بہا دری، معاملہ فہمی اور تقویٰ و پر ہیز گاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ دیکھنے میں سادہ لوح اورخوش اخلاق ابوعبیدہ جب تیر وترکش سنجال لیتے اور ہاتھ میں تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑتے توان کے اوسان خطا ہوجاتے اور یوں رسول اللہ جَالِنُّا اَیْکُے ارشاد مبارک۔۔۔ رُھبان باللیل و فُر سان بالنہار ۔۔۔ یعنی رات کے عبادت گزار اور دن کے شہسوار، کا ایک عملی نمونہ دیکھنے کو ملتا کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ مرد درویش جوصقہ کے چبوتر ہے میں بھوکا اور پیاسارہ کر قرآن وحدیث سیکھر ہا ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سلطنت روم کے حکمران بھی ان کی نگی تلوار کے سامنے بے بس ہوکر گھٹنے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سلطنت روم کے حکمران بھی ان کی نگی تلوار کے سامنے بے بس ہوکر گھٹنے کے علاوہ کسی انصاری تک کو پیٹے ہیں تھا کہ اہل صفہ کا یہ درویش میدان جنگ کا بھیدی ہے اوران کی تھی میدان جنگ کا بھیدی ہے اوران کی تھی میدان جنگ کا بھیدی ہے اوران کی تھی تھی ایک ایک کو پیٹے ہیں تھی ایک کو پیٹے ہیں تھی ایک کی ہے درویش میدان جنگ کا بھیدی ہے اوران کی تھی میدان جنگ کا تھیدی ہے اوران کی تعالیم میدان جنگ کا تھیدی ہے اوران کی تھی ہو کہ کی بھیدی ہے۔

حضرت ابوعبیدہ تلوار چلانا پناایک مشغلہ سمجھتے تھے لیکن اسلام نے ابھی تک اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ دشمنان اسلام کے خلاف تلوار اُٹھائی جائے ۔ باوجود شمشیر زنی ، تیغ زنی اور شہسواری میں اعلیٰ کمال رکھنے کے ،اسلام قبول کرتے ہی آپ کی تلوار نیام میں گئی تھی۔

#### $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

۲ صفرسند ۲ ہجری تاریخ اسلام کاوہ سنبر ادن تھاجس کا مسلمانوں کوشدت سے انتظار تھا۔
آخر کارمسلمانوں کو کافروں کے خلاف تلوار اُٹھانے کی اجازت دی گئی اوریہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
ترجمہ: ''جن لوگوں سے جنگ کی جارہی ہے انہیں بھی اب جنگ کی اجازت دی
جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقینا اللہ ان کی مدد پر قادر ہے ۔'' (الحج : ۳۹)
حضرت امام محمد بن شہاب زہری گا قول ہے کہ جہاد کی اجازت کے بارے میں ہی آیت
ہے جوسب سے پہلے نازل ہوئی مگر تفسیر ابن جریز میں ہے کہ جہاد کے جارے میں سب سے پہلے جو
آیت اُتری ہے وہ یہ ہے:

ترجمہ: ''لڑوخدا کی راہ میں ان سے، جوتم سےلڑتے ہیں۔'' (البقر ۃ: • ۱۹)
ہبر حال مسلمانوں کو کفار سےلڑنے کی اجازت تومل گئی مگر مشروط اجازت کہ اگر کافرتم سے
لڑیں توتم بھی لڑویعنی مسلمانوں کو پہل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن مدینہ کے بہوداور مشرکین مکہ
نے جب مسلمانوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی کوششیں شروع کی تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو

کا فروں سےلڑنے کی کھلی اجازت دے دی۔

غزوات کی کل تعداد ستائیس ہیں۔بعض مورخین نے چوبیس، پجیس اور چھبیس بھی لکھا ہے۔ بہر حال جتنی بھی ہوں، تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ سید ناابوعبیدہ اُللہ سول اللہ سُلِاللَّفَائِلِ کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے۔

# \*\*\*

صفرسنہ۔ ۲ ہجری بمطابق اگست ۱۲۳۰ ، پہلی مرتبدرسول الله ﷺ ادکے ارادے سے مدینہ سے باہرنکل گئے آگئے اور الله ﷺ اور کے ارادے سے مدینہ سے باہرنکل گئے اس غزوہ کا نام غزوہ ابواء یا غزوہ وڈان تھا۔ اس مہم میں رسول الله ﷺ کے اس عسکری ستر مہاجرین کا ایک دستہ تھا جس میں سیدنا ابوعہیدہ شم بھی شریک تھے۔ رسول الله ﷺ کے اس عسکری دستے کا جھنڈ احضرت جمزہ ؓ بن عبدالمطلب کے یاس تھا۔

مهم کا مقصد قریش مکہ کے ایک قافے کا راستہ روکنا تھا۔ رسول اللہ ﷺ فیڈوان تک پہنچ کیان قافلہ نکل چکا تھا اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔البتہ رسول اللہ ﷺ فیڈنے بنوضم قری سردار عمر و بن مخشی الضمری سے صلیفا نہ معاہدہ کرلیا۔اسلامی لشکر نے پندرہ دن مدینہ سے باہر گزارے۔ یہ وادی مدینہ اور مکہ کے درمیان واقع ہے اور مکہ المکر مہ سے اسی میل کے فاصلے پر ہے۔ رسول اللہ ﷺ فی مقام ابواء تک کفار مکہ کا پیچھا کیالیکن وہ فرار ہو چکے تھے۔ابواء وہ جگہ ہے جہاں آپ ﷺ والدہ ما جدہ حضرت آمنہ مدفون ہیں اس لئے اس غزوہ کوغزوہ ابواء یاغزوہ وہ وہ اللہ علیہ میں۔ ربیع الاول سنه ۲ ہجری بمطابق ستمبر ۲۲۳ ، میں رسول الله علی الله علی خوبارہ مسلم انوں کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم صادر فرمایا ، یہ سنتے ہی ابوعبیدہ شنے لیبیک کہااور مجاہدین کی صف میں شامل ہوگئے ۔ رسول الله علی فی قلیم نے مدینہ میں حضرت سعد شن معاذ کو اپنا خلیفة نامز دکیا اور حضرت سعد شنال وقاص کو جھنڈا دیا اس جھنڈ کے کارنگ سفید تھا۔

اس مہم میں رسول اللہ علی آئی ہے ۔ ۲ صحابہ لے کر قریش کے ایک قافلے کورو کئے کے لیے نکلے تھے جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے ۱۰ آدمی اور ڈھائی ہزار اونٹ تھے۔مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے نکل کر وادی بُواط میں پہنچا۔ یہ جگہ ایک پہاڑی سلسلہ میں علاقہ رضوی اور شام کے راستے کے متصل ذی حشب کے قریب ہے، بُواط مدینہ منورہ سے تقریباً ۸ میل دورایک مقام کانام ہے۔ یہاں بھی جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی۔اس غزوہ کوغزوہ بواط کہتے ہیں۔

ابن اسحقُ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر دشمنان اسلام کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا تضااس لیے رسول اللّه مَالِلَهُ مَالِیُّا اَلْمَالُوں کا مقصد چونکہ قریش مکہ کومدینہ سے روکنا تضااور کفار نے وہاں کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے جنگ چھڑ جاتی ۔بعض مؤرخین نے لکھا سے کہ اس غزوہ میں جتنے بھی مجاہدین شریک ہوئے تھے وہ سب کے سب مہا جرتھے۔

اگر چیاس غزوہ میں لڑائی تونہیں ہوئی تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مخالفین جان گئے کہ جن بے سروسامان مہاجرین کوہم نے مکہ سے بے دخل کیا تھاوہ نہ توالپنے دشمن سے غافل ہیں اور نہ ہی خوف زدہ ہیں ۔وہ دشمن کی چالوں کوبھی سمجھتے ہیں اور تلوار چلانا بھی جانتے ہیں۔

#### $^{\diamond}$

بُواط سے واپسی کے بعداُسی مہینہ میں ایک شخص کرز بن جابرفہری نے ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپامارا تھااورلوٹ مار کر کے بچھرمویشی بھی لے گیا۔ رسول اللہ جُلاٹھ کی جب خبر بھوئی تو اُنہوں نے زید بن عارشہ کومدینہ میں اپنا خلیفۃ مقرر کر کے اپنے ساتھ • کے صحابہ لے کر جھنڈ احضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔ اسلامی لشکر نے مقام سفوان تک تعاقب کیا لیکن قریش اس قدر تیزی سے بھا گے تھے کہ ہاتھ نہیں آئے۔ رسول اللہ جُلاٹھ کیا کے ساتھ حضرت ابوعبیدہ گاتھ بین جراح کی یہ مسلسل تیسری مہم تھی لیکن اس بار بھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ وادی سفوان بدر کے بن جراح کی یہ مسلسل تیسری مہم تھی لیکن اس بار بھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ وادی سفوان بدر کے

قریب ہےاس لیےاس غزوہ کوغزوہ سفوان یا غزوہ بدراو لل بھی کہاجا تا ہے۔

غزوه سفوان کے والیسی پر حضرت الوعبیده الله بین جراح اور دیگر صحابہ کرام مدینہ بہنچ کر جنگی سیاری میں مصروف ہوگئے۔ تیراندازی شمیشر زنی اور شہسواری کی با قاعدہ مشقین ہوتی تھی۔ کیونکہ حالات کچھ یوں پیدا ہو گئے تھے کی کسی بھی وقت ایک خونر یز جھڑپ چھڑسکتی تھی۔ان میں سے بعض مشقین مسجد نبوی علی تھا ہے کے حص میں ہوتی تھی اور رسول الله عیالی تھی اور مسول الله عیالی تھی مسجد نبوی عیالی تھی کے مسلم مشقین مسجد نبوی عیالی تھی کے میں ہوتی تھی اور رسول الله عیالی تھی کے مسلم کی تھے۔

# ☆☆☆

مدینہ میں تقریباً دوماہ کے قیام کے بعد آخر کار مسلمانوں کو بھی کافروں پر پہل کرنے کا موقع مل گیا پہلے تین غزوات میں مسلمان دفاعی جہادی سنت سے فکلے تھے۔اس باررسول الله پالله علی انوں کا ایک لشکر لے کرمشرکین مکہ کے ایک قافے کو شام جانے سے روکنے کی غرض سے روانہ ہوئے۔اس لشکر میں ڈیڑھ سویا دوسو صحابہ شامل مجھے۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ سند۔ ۲ ہجری نومبر ۱۲۳ بی تھی ۔رسول الله پالله اُسِلِی فی مقرر کیا اور حضرت جمزہ بن عبدالاسد المحزوری کو اپنا خلیفة مقرر کیا اور حضرت جمزہ بن عبداللسد المحزوری کے ایک رسول الله پالله اور حضرت ابوسلم وارتھے۔ اس غزوہ کے لیے رسول الله پالله اُسِلِی کے کسی کو حکم نہیں دیا محض ایک عبدالمطلب لشکر کے علمبر دارتھے۔ اس غزوہ کے لیے رسول الله پالله اُسِلی کے سند کے ابوعبیدہ جمال اور ان الله پالله کے ایک خرض حکم سے کم نہیں تھا اور فوراً جہادی منیت سے تیار ہوگئے۔مسلمانوں کے پاکس کی تیس اونٹ تھے جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔

س کل تیس اونٹ تھے جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔

امین الامت میں مسلسل چوھی مہم تھی جس میں وہ رسول اللہ علی تا اند بشانہ رہے۔ اس غزوہ میں رسول اللہ علی تا گئی تھا ہے۔ اس غزوہ میں رسول اللہ علی تھا تھا ہے۔ اس خوصی دور تک جانا پڑا اور آخر کار آپ علی تھا ہے۔ کے ساتھ ذی العشیر ہینچ جو مدینہ سے تقریباً ۱۰۸ میل دور تھا۔ ابن کثیر آنے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے یہاں جمادی الاولی کا پورا مہینہ اور جمادی الثانی کی پچھا بتدائی را تیں گزاری تھیں۔ یہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ قافلہ یہاں سے چندروز قبل جاچکا ہے۔ یہاں پررسول اللہ علی تا تی مدلے اور ان کے حلیفوں سے جو بنی ضمرہ میں تھے کے فرمائی بھر مدینہ لوٹے اور جنگ کی نوبت نہ آئی لیکن یہی قافلہ جب شام چلا گیا اور واپسی پرمسلمانوں نے ان کاراستہ روکنے کی کوشش کی تواسلام کی ابتدائی لڑائی غزوہ بدر کی تاریخ رقم ہوئی یہم غزوہ ذی العشیر ہ کے نام سے مشہور ہے۔

### $$\Rightarrow$$

حضرت ابوعبیدہ ٔ اور دیگر صحابہ کرام ٔ مدینہ آ کر پھر سے جنگی تیاریوں میں مصروف ہوگئے اورتقریباً تین ماہ تک مسلسل جنگی تیاری کی ۔اب حضرت ابوعبیدہ م بن جراح تلوار نیام سے نکال چکے تھے اورزیادہ تروقت شمشیرزنی میں صرف کرتے تھے جوان کا پسندیدہ مشغلہ تھا اوریہی وقت کا تقاضا بھی تھا کیونکہ قریش بھی مسلسل مسلمانوں کے خلاف شرانگیزیوں اور جنگی تیاریوں میں مصروف رہتے تھے۔ مدینه میں تین ماہ قیام کے بعدرسول الله ﷺ اطلاع ملی کہ ابوسفیان کاوہ قافلہ جوشام گیا تھاوہ واپس آر با ہے، پیخبر مسلمانوں کے لیے بہت عجیب تھی کیونکہ اسی سال ماہ شعبان میں تحویل قبلہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھااور چند ہی روز پہلے ماہ شعبان میں روز ہے بھی فرض ہو گئے تھے۔اب پرمضان المبارك كامهينه تھا۔ پہلی بارروزے فرض ہوئے تھے۔رسول الله ﷺ گلیا اپنے جاسوسوں کے ذریعے پی خبر ملی کہ شام کا جو قافلہ ابوسفیان کی سربراہی میں واپس آر باہیے،اہل مکہ کی مال ودولت سے مالا مال ہے جبکہ اس کی حفاظت کے لئے صرف حیالیس آ دی ہیں۔رسول الله جالی اُنگائے نے مکہ والوں کوم عوب کرنے اور کرز بن جابر کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے مہاجرین وانصار کی ایک جماعت روانہ کی اوران کو ہدایت کی کہ مکہ والوں کے قافلے کوروک لیس تا کہ اہل مکہ جان لیس کہ مسلمانوں سے بگاڑےرکھناان کے لئے کس قدرنقصان دہ ہے۔جس کے نتیج میں ملک شام سے ان کی تجارت مکمل طور پر منقطع ہوسکتی ہے۔ یرسول اللّهُ عَاليَّهُ مَيَّا ايك عظيم حكمت عمل تھی كەرتىمن پراپنارعب جمايا جائے تا كەرە خودمسلمانوں سے مصلحت كے لیے تیار ہوجائے ۔اس باربھی رسول اللہ علیہ نے کسی کو حکم نہیں دیامحض ایک اعلان کیا کہ جوحضرات جانا چاہتے ہیں وہ تیاری کرلیں للہذامحض ۱۳ سحابہ تیار ہوکرنکل پڑے۔جن کاارادہ جنگ کانہیں تھا بلکہ ان كامقصد مال غنيمت، دشمن كودهمكا نااوررُعب ڈ النا تھا۔اس ليےان كى روانگى ميں جنگى احتياطيں بھى ملحوظ نہیں رکھی گئیں۔ چنانچے پورے لشکر میں صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے۔ جیسے ہی پیشکر مدینہ سے نکلا ، ابوسفیان کواسلامی لشکر کی پیش قدمی کی خبر ہوگئی۔ ابوسفیان ایک ماہر جنگجوا در تجربہ کارشخص تھاوہ اپنے قافلے کو بحفاظت مسلمانوں کی پہنچ ہے دور لے گیااورا پناغلام مکھیج کرمشرکین مکہ کومطلع کردیا کہ مسلمان جمارا قافلەردىنے كے ليے مدينہ سے نكل چكے ہيں۔

اس خبر کے پہنچتے ہی مکہ میں ایک کہرام بیا ہو گیا۔اس قافلے میں چونکہ تقریباً تمام رؤسائے

قریش کامال تھااس لیے تمام رؤساء قریش اور سرداروں نے بڑھ چڑھ کرمسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ بنوعدی کے علاوہ قریش کے تمام قبائل میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ خصوصاً رؤساء میں سے صرف ابولہب پیچھے رہ گیا تھا اورا پنی جگہ اپنے ایک قرضدار کو بھیجا تھا۔ قریش کا پیشکر نہایت شان و شوکت اور غرور و تکبر کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف اس انداز سے تھا۔ قریش کا پیشکر نہا بیت شان و شوکت اور غرور و تکبر کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف اس انداز سے کے ساتھوں نے اہل مکہ کے قافے پر آنکھ اٹھانے کی جرأت کیسے کی؟ بہر حال جب پوگ مقام جھنہ پہنچے تو ابوسفیان نے ابوجہل کے پاس خبر بھیجی کہ میں خیریت سے پہنچ چکا ہوں آپ واپس جھنہ آجا کیس لیکن ابوجہل کسی بھی طرح واپس جانے کو تیار نہیں تھا گویا کہ موت اُس کو بلار ہی تھی۔ مشرکین مکہ کے وہ لوگ جو سی حد تک سلح پینداور شمجھدار تھے مثلاً ابوا بختر کی بنوفل ،عباس اور عتبہ تھی۔ مشرکین مکہ کے وہ لوگ جو سی حد تک سلح پینداور شمجھدار تھے مثلاً ابوا بختر کی بہوفل ،عباس اور عتبہ جیسے لوگوں کی رائے یقی کہ دانے جانے جا کہ اُس کو ملکانوں کی گرفت سے جیانا تھا اب چونکہ قافلہ خیریت سے پہنچ چکا سیتو مدینہ جا کرلڑ نے کی کیا ضرورت ہے۔

مشرکین مکہ میں سے ابوجہل اور ابوجہل جیسے اور شرپندایک ہی بات پرڈٹے ہوئے تھے کہ ہم ضرور لڑیں گے اور ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کرکے دم لیں گے ۔عتبہ، نوفل اور ابوجہل کسی طرح نہانا اور آنہیں طعنے دے کرلڑائی پر آمادہ کرلیا۔ پیشکر بڑے دھوم دھام کے ساتھ راستے میں شعروشاعری اور مستیاں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔

مشرکین مکہ کابیدستہ جوہر شم کی سہولیات سے آراستہ تھامدینہ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھاان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ مستی اور موج میلہ کا رمضان المبارک جمعة المبارک کی شبح تک ہے۔ واپسی پریہ قافلہ سرداروں کے بغیر افراتفری کی صورت میں بھا گ کر آئے گا۔ اُن کے ذہنوں میں بس ایک ہی بات تھی کہ جانا ہے اور مسلمانوں کونیست و نابود کر کے واپس آنا ہے۔

کچھلوگوں کو شاید یہ عجیب سالگے کہ وہ اپنوں کے ساتھ لڑنے جارہے تھے جیسا کہ رسول اللہ مُاللَّهُ مُلِّا سِکُ عَنوار چِیا مجبوراً لڑائی کے لئے روانہ کیا گیا تھا۔انہوں نے اپنے سگے بھائی حضرت امیر حمزہ اللہ مُللِّهُ مُلاَّ مُلِّا مُلِّا مُلِّا مُللِّهُ مُلاَ اللہ مُللِّا مُللِّهُ مِن البوحد یفلہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ نے بھی ابوحد یفلہ بن اور البید میں عتبہ نے بھی ابوحد یفلہ بن

عتبہ کے خلاف لڑنا تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن جراح نے اپنے سگے بیٹے ابوعبیدہ بن جراح ہے خلاف لڑنا تھا۔ دین اسلام کی دشمنی نے اپنے بیٹے کوسب سے بڑاد شمن بنایا ہوا تھا۔ سہیل ابن عمر و نے بھی اپنے عبداللہ بن سہیل ہے خلاف لڑنا تھا۔ اسی طرح عبدالرحمن بن ابو بکرصدیت نے اپنے والدمحترم کے خلاف تلواراً ٹھائی تھی۔ الغرض سب ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی رشتے میں جڑے ہوئے تھے لیکن عرب کے لوگ چونکہ بہت ضدی تھے اس لیے وہ قصد کر چکے تھے کہ جو بھی ہو آج اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ جزیرۃ العرب میں یا تومسلمان ہو نگے یا ہم ہو نگے اور اس بات پر بہت غرور کرتے تھے کہ (نعوذ باللہ) آج کے دن اسلام کانام مٹادیں گے اور مسلمانوں کی گردنیں کا ٹے کرائیں گے۔

مسلمانوں کی کل تعداد تین سوتیرہ تھی لیکن یہ مکمل جنگی دستہ نہیں تھااس لیے ان کے پاس
آلاتِ حرب نہ ہونے کے برابر تھے۔ پورے لشکر میں صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے۔ ایک
ایک اونٹ پر تین تین اور چار چار بندے سوار ہوا کرتے تھے۔ بعض بہت کم عمر لڑکے بھی
تھے۔ تلواریں تقریباً آٹھ لوگوں کے پاس تھیں، باقی کے پاس ڈنڈے تھے۔ آخر کار ۱۱ رمضان
المبارک بروز جمعرات کو مسلمانوں کا یہ دستہ مقام بدر بہنچ گیا۔ یہاں پرایک کنواں تھا جس کے مالک
کانام بدر تھااسی وجہ سے اس وادی کانام بدر رکھا گیا تھا۔

اسلامی کشکر کورسول اللہ پالٹائی نے پہلے سے پی خبردی تھی کہ قریش کے دوگر وہوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہماری لڑائی ضرور ہوگی توصحابہ کی تمنا یہی تھی کہ ہمارا مقابلہ ابوسفیان کے قافلے سے ہو کیونکہ مسلمانوں کا دستہ اس قافلہ سے کرانا مسلمانوں کا دستہ اس قافلہ سے کرانا مسلمانوں کے لیے آسان تھا۔ اس قافلہ سے کرانا مسلمانوں کے لیے آسان تھا۔ اس قافلہ تھا۔ جس میں ایک ہزار آدمی، وہ بھی مکہ کے ماہر جنگجو، جن کے مقابلہ کے لیے میدان جنگ میں اترناکسی کی بس کی بات نہیں تھی اور مال غنیمت بھی کچھ خاص نہیں تھا مقابلہ کے لیے میدان جنگ میں اترناکسی کی بس کی بات نہیں تھی اور مال غنیمت بھی کچھ خاص نہیں تھا ۔ اس لیے مسلمانوں کی کوششش بہی تھی کہ ہمارا مقابلہ ابوسفیان کے شکر سے ہوجائے ۔ اگر دیکھا جائے تو مجابلہ بن کی سوچ تھے کہی تھی کیونکہ آٹھ تلواروں سے ایک ہزار جنگجوؤں کوشکست دینا انسانی سوچ کے منافی سے ۔ بہر حال جب اسلامی شکر بدر پہنچ گیا اور دیکھا تو حالات بالکل اُلٹ تھے کیونکہ یہاں ایک منافی سے ۔ بہر حال جب اسلامی شکر بدر پہنچ گیا اور دیکھا تو حالات بالکل اُلٹ تھے کیونکہ یہاں ایک منافی سے ۔ بہر حال جب اسلامی شکر بدر پہنچ گیا اور دیکھا تو حالات بالکل اُلٹ تھے کیونکہ یہاں ایک منافی جے ۔ بہر حال جب اسلامی شکر بدر پہنچ گیا اور دیکھا تو حالات بالکل اُلٹ حرب وضرب اور سواروں کا شکر جرار پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ صرف تعداد کی کثر یہ نہیں بلکہ پیشکر آلات حرب وضرب اور سواروں

لے لیس تھااوریہ کہ پہلے پہنچنے کا فائدہ بھی ہواتھا۔ مٹی والی زمین پروہ قبضہ کر چکے تھے۔

مشرکین مکہ کو جب مسلمانوں کے آنے کی خبر ملی توانہوں نے اپنے ایک جاسوس عمیر بن وہب کو جیجا کہ مسلمانوں کی تعداد میں وہب کو جیجا کہ مسلمانوں کی تعداد میں ہورے آئے ،عمیر نے جا کر کہا کہ مسلمانوں کی تعداد تین سو سے زیادہ نہیں ہے اور ان میں صرف دوسوار ہیں۔ یہ سن کر عقبہ بن ربیعہ نے کہا کہ استے تھوڑے آدمیوں سے ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخدا اپنے ہی کنیے اور قبیلے کے لوگوں کو مارنا کوئی بہادری نہیں ہے۔ اس لئے واپس چلے جاؤاور محد ( اللہ اللہ اللہ اللہ ہمار کہا : خدا کی قسم محمد ( اللہ اللہ اللہ ہمارے اور محد ( اللہ ہمارے اور میان ہے۔ عقبہ کے حملہ دول سے کہاں کا بنا بیٹا ( ابو حذیفہ ) بھی انہی کے در میان ہے۔ عقبہ ابو ہمول کے طعنے سن کر لڑائی پر آبادہ ہموا اور بولا : اے بر دلی کا مظاہرہ کرنے والے! کل آپ کو معلوم ہوجائیگا کہ کس کا سینہ نوح آیا ہے میرایا تھا را۔

ابوحذیفہ بن عتبہ قدیم الاسلام سے اور رسول اللہ جال اُلیے کے ساتھ ہجرت کر کے آئے سے ۔ اس میں کوئی شک نہیں سے کہ عتبہ کورسول اللہ جال اُلیے کے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ ابوحذیفہ عتبہ کا نہایت محبوب اور لا ڈلا بیٹا تھا اور باوجود مسلمان ہونے کے عتبہ نہیں بہت چاہتا تھا۔

آخر کارسترہ رمضان المبارک کی رات گزرگئی اور جمعۃ المبارک کا سورج ایک نے انداز کے ساختہ طلوع ہوا جواس بات کی ضانت دے رہا تھا کہ آج کے دن باطل کا غرور ٹوٹ جائے گااور حق کی حکمر انی ہوگی۔رسول الله میلائی کی نظافی نے اپنے دست مبارک سے اسلامی لشکر کی صفوں کو تر تیب دیا اور انہیں لڑائی کے بارے ضروری احکامات دیئے۔

جب فریقین کی صف بندی ہوگئ تومشرکین مکہ کی طرف سے قریش کے تین بہترین شہوار نکلے جوسب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے۔ان کے نام یہ تھے۔عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولیہ بن عتبہ ۔ یہ تینوں میدان میں آگے بڑھے اور دعوت مبارزت دی۔اسلامی لشکر سے تین انصار عوف میں معوز ہمیں معوز ہمیں مارث اور عبداللہ بن رواحہ نکلے۔عتبہ کوجب پتہ چلا کہ یہ تینوں انصار کی بین تو کہنے لگا ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں۔ہمارے پاس ہمارے قوم کے ہمسروں کو جھیجو۔رسول

الله ﷺ نے فوراً اپنے خاندان کے تین آ دمی جیج دیئے۔ حمزہ بن عبدالمطلب ؓ ، عبیدہ بن حارث ؓ اور علی بن ابوطالب ؓ ۔

حمزه المعللب عتبہ کے مدمقابل ہوئے۔ عبیدہ المراضی المرتفی المرتفی والدین عتبہ کے جبکہ علی المرتفی ولیدین عتبہ کے مدمقابل ہوئے۔ ان کا میدان میں اترنا مسلمانوں کے لیے ایک سخت آزمائش کا وقت تھا کیونکہ یہ تینوں حضرات رسول اللہ عبالی آئے کے سب سے قریبی رشتہ دار تھے۔ ایک چچا جبکہ دو چچا داد بھا کی تھے۔ لیکن سب سے بڑی آزمائش ابو حذیفہ کے لیے تھی۔ کیونکہ ایک طرف اہل ہیت کے نایاب ستارے اور دوسری طرف سگاباپ، سگا چچا اور بھائی تھا۔ حضرت امیر حمزہ شنے نکلتے ہی عتبہ کا کا ممتمام کردیا اور زمین پر گرادیا۔ دوسری طرف حضرت علی شنے ولید کا سرحمزہ شنے نے ملابہ میں مردیا حضرت عبیدہ شن ما مردیا دوسری طرف کو کندھوں پر اٹھا کر مسلمانوں کے پاس لائے۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیراوراً عد، آحد کے نعرے بلند کئے۔

قریش نے اپنے تین بہترین شہسواروں اور سالاروں کو یوں قبل ہوتے ہوئے دیکھا توغیظ وغیظ وغضب سے بے قابو ہوکر یک بارگی کے ساتھ جملہ آور ہوگئے۔رسول اللہ علی نظائی نظر و کے ساتھ ہی گھسان کی لڑائی شروع ہوگئی۔رسول اللہ علی نظائی نظر و کے میدان جنگ میں چکر لگاتے رہے اور یہارشاد فرمار ہے تھے کہ : ''عنقریب یہ جھے شکست کھا جائے گا اور پیٹے بھیر کر بھاگے گا۔''

بدر کامیدان ایک ایسا منظر پیش کرر با تھا جوشاید ہی تاریخ میں کبھی وقوع پذیر ہوئی ہو۔
ایک ہی کنبے اور قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف میدان جنگ میں اترے ہوئے تھے۔وہ
قریش جو بہت دور کے رشتوں پر ایک دوسرے کی حمیت میں تلوار اٹھاتے آج وہی قریش اپنے
قریبی رشتوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔میدان جنگ میں کوئی اپنوں کوڈھونڈ رہا تھا تو کوئی اپنوں
سے شرم کے مارے منہ موڑر ہا تھا۔

ہدر کے میدان میں سیدناا بوعبیدہ "بن جراح بھی اپنی شمشیرزنی اور تیغ زنی کے جوہر دکھار ہے تھےاور مشرکین مکہ کی صفوں میں گھس گئے تھے۔جو بھی ان کے سامنے آتا کٹ کر گرجا تا۔ان کی شمشیرزنی کی مہارت تھی یا اپنارعب کہ قریش ان کا سامنا کرنے سے کتر انے لگے۔اس کے باو جود قریش میں ایک شخص ایسا بھی تھا جوحضرت ابوعبیدہ میں براح کا پیچھا کرر ہا تھا۔ جب وہ بالکل سامنے آیا تو ابوعبیدہ تنظیم نے بڑی حسرت سے ان کی طرف دیکھا اور منہ موڑ کر اپنا راستہ بدل لیا اور مشرکین کی صفوں میں گھس کر قبال میں مصروف ہو گئے۔ان کے لڑنے کا انداز ایسا تھا گویا وہ اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر قریش کی پندرہ سالما ذیتوں کا انتقام لینا چاہتے تھے۔اس بار بھی جب ہر کوئی ابوعبیدہ میں جراح کو راستہ دے رہا تھا، وہی شخص دوبارہ سامنے آگیا اور ابوعبیدہ کا کا راستہ روک لیا۔اس بار بھی اس مردِمجا ہد نے اپنی تلوار پر قابویا کراپنا رُخ موڑ لیا اور دشمنانِ اسلام پر تملہ آور ہوگئے۔

بدر کےمیدان میں زندگی اورموت کی لڑائی شروع تھی۔ یہ کفراور اسلام کی لڑائی تھی۔آج پیہ فیصلہ ہونا تھا کہ روئے زمین پراسلام رہےگا یا کفر، لات وعزیٰ کے پیجاری رہیں گے یا اُحدوصد کے یکار نے والے ۔ یہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی جس نے باقی سارے رشتے وفناد ئیے تھے۔لڑائی اپنے شباب پرتھی اورا بوعبیدہ ؓ اپنی تلوار سے دشمنان اسلام کا قلع قمع کررہے تھے کہاجا نک وہی شخص آپ ؓ کے سامنے آ کرراستے کی دیوار بن گیا۔ گویا پیر بخت اپنی موت کو دعوت دے رہا تھا۔ اس بار ا بوعبیدهٔ نے وقت ضائع کئے بغیرا یک ایسا واررسید کیا کہاس کا سر کاٹ دیااور آناً فاناً زمین پرڈھیر کر دیا۔ یہ بدبخت انسان کوئی اورنہیں تھا بلکہ ابوعبیدہ اُ کا پناباپ عبداللہ بن جراح تھا۔ وہی باپ جس کے سامنے حضرت ابوعبیدہ ؓ بن جراح نے کبھی سراُ ٹھا کر بات نہیں کی تھی۔ آنکھوں میں آبھیں ملا کر دیکھانہیں تھا۔ حتی کہان کے سامنے آنے سے بھی شرماتے تھے۔اپنے باپ کے بہت تابعداراور فرمان بردار بیٹے تھے۔ یہاں پرایک اور بات جوحضرت ابوعبیدہ ﷺ کے لیےا نتہائی تکلیف دہ تھی وہ بیہ کہ جب آپ بدر کے میدان میں اپنے والدے ملے تھے پیملا قات پور نے نوسال بعد ہوئی تھی (سات سال ہجرت حبشہ کے اور دو سال ہجرت مدینہ کے )۔اس عرضے میں حضرت ابوعبیدہ ہم بن جراح نے ا پنے والد کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھااور جب آمنا سامنا ہوا تو بجائے گلے ملنے، دعاسلام اور حال احوال يوچھنے كےعبداللہ بن جراح اپنے بيٹے كےقتل كا تهيه كرچكا تھا۔ لہٰذاابوعبيد ہُ نے مجبوراً اپنے باپ كو قتل کر کے ایک نئی تاریخ رقم کردی کہ اسلام وہ مذہب ہےجس میں رشتوں کی قدرو قیمت مذہب کے بعد آتی ہے۔اور جو رشتہ اسلام نے مقرر کیا ہے وہ یہ کہ صرف مسلمان ہی مسلمان کا بھائی

ہے۔ایک مسلمان کاغیرمسلم کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔سیدنا ابوعبیدہ گئیں جراح نے دشمنان اسلام کوایک پیغام دیا کہ ہم مسلمان کسی بھی رشتے کودین اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے نہیں دیتے۔ ہمیں اسلام کارشتہ اپنے باپ،اپنی ہیوی اور اپنے اہل وعیال سے زیادہ عزیز ہے۔

حضرت ابوعبیدہ من جراح نے ایک ایساعملی مظاہرہ کردکھایا کہ رہتی وُ نیا تک اس کو یاد رکھاجائے گا جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی محبت اور اسلام کی سربلندی کے لئے قطعاً کسی کی کوئی پروا نہیں کی کیونکہ وہ۔۔۔الحب ملدّاور البغض ملدّ۔۔ کی بہترین مثال تھے۔

کہنے کو تو آسان ہے کہ اپنے باپ کا سرقلم کیالیکن جس وُ کھ اور اذبت کا سامنا حضرت ابوعبیدہ فی نے اس وقت کیا ہوگا، انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے جس کواللہ ہی خوب جانتا ہے جس وقت امین الامت اپنے باپ کوقتل کرر ہے تھے عین اسی وقت اللہ تعالی نے حضرت عمر فی کو بھی ایک ایسے ہی امتحان میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر کی کامقابلہ اپنے سگے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ سے ہوا تھا اور اس کا سرکاٹ ڈالا تھا۔

لڑائی جب ختم ہوگی اور مشرکین اپنے پیچے + کے سرداروں کی لاشیں چھوڑ کر بھا گ گئے اور ان کے + کے جگر گوشے تیدی بن گئے تو رسول اللہ چپائٹی نے ان کی لاشوں کوایک گڑھے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ مرحلہ حضرت ابوعہیدہ ، حضرت ابوحذیف اور دیگر چندصحابہ کے لیے انتہائی دردنا ک تھا جب وہ اپنے خونی رشتہ داروں کو گڑھے میں گھسیٹ گھسیٹ کر پھینکتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور پھر رسول اللہ پپائٹی نیٹ نے انہیں مخاطب کر کے جہنم کی وعیدیں بھی سنائیں۔ اس وقت ابوحذیف ہم بہت زیادہ عملین نظر آر ہے تھے، جسے رسول اللہ پپائٹی نظر آر ہے تھے، جسے رسول اللہ پپائٹی نے بھانپ لیا اور پوچھا۔ ابوحذیف ہ ! غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تھا رے دل کے اندر پھھا حساسات ہیں؟ یہ س کر وہ عرض کرنے لگے : ''نہیں واللہ یا مسلسلے میں تھا رہے دل کے اندر پھھا حساسات ہیں؟ یہ س کر وہ عرض کرنے سے ۔ البتہ میر ے والد یا دول اللہ پپائٹی نے باپ کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں ہے۔ البتہ میر کھا والہ نہیں کھا تھے۔ وہ شرکونا پیند کرتے تھے۔ میرا یہی خیال تھا کہ والدایک تی وجہ سے ایک دن وہ ضرور اسلام میں داخل ہوگا لیکن آج معلوم ہوا کہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں کھا تھا اور کفر پران کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہوا۔'' اس پر رسول اللہ پپائٹی کے نے ابوحذیف المی تھیں دیا ہوگا دین کے تیں دعائے خیر کی۔

جنگ بدر میں اصحاب رسول ﷺ بوکارنامہ سر انجام دیاوہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک کاعملی مظاہرہ تھا:

''محمد ﷺ عَلَيْظُهُ کَا الله اور ان کے ساتھ والے کا فروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل بں۔''

غزوہ کے اختتام پر مدینہ میں یہ خبر بڑی تیزی سے پھیل گئی کہ ابوعبیدہ فٹ نے اپنے مشرک باپ کوقتل کیا ہے تو آپ عرض کرنے لگے واللہ! میرے باپ کومیں نے نہیں بلکہ اللہ سجانہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے اور پھررسول اللہ میال فیالٹی ہے دیں بیان کی:

''تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے نز دیک اس کے والدین ،اولاداور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہوجاؤں ۔''

رسول الله ﷺ وَبِي يَخْرَمُلِي تُو فرمانے لگے : '' بے شک ابوعبیدہ ؓ دنیا میں امین اور جنت میں محفوظ و مامون ہیں'' میں محفوظ و مامون ہیں''

اس كے بعد الله سجانة تعالى نے ان كون ميں قرآن مجيدكى بيآ يت نا زل فرمائى۔ لائتجِدُ قوماً يُومِئُونَ بِاللهِ وَاليومِ الأَخِرِ يُوَادُّونَ مَن حَادَاللهُ وَرَسُولُهُ وَلَوكَا نُوا أَبَائَ هُم أَو اَبْنَائَ هُم اَواخِوَانَهُم اَوعَشِيرَتَهُم اولْئِکَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الايمَان (المجادله: ٢٢)

ترجمہ: ''تم نہ پاؤ گےان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، کہ دوسی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول میل فالفت کی اگر چہوہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یارشتہ دار ہوں، یہوہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمادیا۔''

اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابوعبیدہ گئیں جراح مطمئن ہو گئے کیونکہ اللہ نے ان کی تعریف کے روز قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے جب یہ آیت پڑھیں گے توایک مرتبہ ضرور حضرت ابوعبیدہ گئی تحریل کا یہ بدروالا واقعہ سامنے آئے گااوراسی طرح ابوعبیدہ گئی کی فضیلت اور قربانی کے بارے میں ضرور ایک مرتبہ سوچیں گے کہ یہی وہ عظیم انسان تھے جس کے بارے میں یہ

آیت اُ تری ہے۔

#### $^{\diamond}$

اگرچہ حضرت ابوعبیدہ ہو ہیں جراح پہلے سے عشرہ مبشرہ میں شامل بیں لیکن غزوہ بدر سے ایک اور شہوت مل گیا کہ اللہ نے آپ شکے اگلے بچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے بیں غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے جب فدیہ لینے کا فیصلہ ہوااور مشرکین مکہ کی طرف سے ایک قیدی کا فدیہ نہیں پہنچا توحضرت عمر فاروق نے نہول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے بین کر رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی کی اجازت طلب کی ۔ بیس کر رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ تعالی کو تمہارے دلوں کا عال معلوم ہو گیا سے ۔ لہذا اب تم جو چا ہوکرو (حمہاری بنیت کے پیش نظر) وہ تمہیں بخش دے گا اور جنت تم پر واجب ہوگئی ہے۔

امام احدُّ فرماتے ہیں کہ ان سے سلیمان بن داؤد، ابوبکر بن عیاش اور اعمش نے ابی سفیان اور عالم احدُّ فرماتے ہیں کہ ان سے سلیمان بن داؤد، ابوبکر بن عیاش اور اعمش نے ابی سفیان اللہ علی اور این کثیر: جلدنمبر ۳ صفحہ ۳۲۹) اور این کثیر: جلدنمبر ۳ صفحہ ۳۲۹)

اليي ہي مضمون كى ايك حديث حضرت ابو مريره في نفل كى ہے كه رسول الله علائماً في في فرمايا:

''الله تعالى نے اہل بدر كود مكھااور فرما يااتِتم جو چاہو كروميں ثم كو بخش چكاہوں۔''

اسلام کے اس عظیم معر کے نے مشرکین مکہ کی تمرتوڑ ڈالی اور کفار پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا اور وہ جان گئے کہ مسلمان صرف راتوں کو اٹھ اٹھ کرنوافل پڑھنے والے نہیں بلکہ میدان جنگ میں ان کی تلواریں بھی اپنا جوہر دکھاتی بیں۔اس معر کے میں کل ۱۲ مسلمان شہید ہو گئے تھے۔جن

### $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

غزوہ بدر سے فارغ ہوکر حضرت ابوعبیدہ فی بن جراح اور دیگر صحابہ پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھے کیونکہ جب بہود نے دیکھا کہ میدان بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرما کرانہ ہیں عزت و شوکت سے نوازا توان کی عداوت اور حسد بھڑک اُور رسول اللہ علی فائی کے ساتھ جوامن معاہدہ کیاا شوکت سے نوازا توان کی عداوت اور مسلمانوں کی ایڈارسانی پراُتر آئے ۔منافقوں کے سردار عبداللہ بن اُبی اور یہود کے درمیان دوسی بڑھ گئی اور مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈ بے عبداللہ بن اُبی اور یہود کے درمیان دوسی بڑھ گئی اور مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈ بے شروع کردیئے۔ یہودی قبائل میں سب سے زیادہ سرگرم بنوقینقاع تھا یہ لوگ مدینہ کے اندر رہتے تھے۔

زمانہ جاہلیت سے اوس اور خزرج میں باہمی عداوت تھی اسلام نے اس باہمی عداوت کو بھائی چارے میں بدلا جو یہود کوہضم نہیں ہورہی تھی۔ایک بارایک بوڑھا یہودی ۔۔۔شاش بن قیس۔۔۔صحابہ کرام مظملی ایک مجلس کے پاس سے گزرا،جس میں اوس وخزرج کے لوگ بیٹھے باہم گفتگو کررہے تھے۔اس یہودی نے مسلمانوں کی باہمی محبت دیکھی توسخت عملین ہوا کہ بخدا اگریہ دونوں قبیلے متحدر ہے تو مدینہ میں ہمارار ہنا مشکل ہوجائے گا۔ چنا نچہ اس نے ایک یہودی شاعران کے جاس میں بھیج دیا اور جنگ بُعاث (یہ جنگ حال ہی میں اوس وخزرج کے درمیان لڑی گئھی ) کا کے کہاس میں بھیج دیا اور جنگ بُعاث (یہ جنگ حال ہی میں اوس وخزرج کے درمیان لڑی گئھی ) کا خزرج میں بدکلا می شروع ہوئی اور ایک دوسرے پر فخر جنانے گئے تھے، سناد سے۔اس کے نتیج میں اوس و خزرج میں بدکلا می شروع ہوئی اور ایک دوسرے پر فخر جنانے لگے۔حتی کہ ایک نے اپنے مدمقابل خزرج میں بدکلا می شروع ہوئی اور ایک دوسرے پر فخر جنانے لگے۔حتی کہ ایک نے اپنے مدمقابل کے بہا کہا کہ اگر چاہوتو اس لڑائی کوہم پھر سے شروع کر سکتے ہیں کہ کون زیادہ بہا در ہے۔وہی ہوا جو یہودی چر سے تھیار لے کرحرہ کی طرف چل پڑے۔ قریب تھا کہ یہودی چاہتے تھے۔اوس وخزرج اپنے ہتھیار لے کرحرہ کی طرف چل پڑے۔قریب تھا کہ یہودی چاہتے تھے۔اوس وخزرج اپنے ہتھیار لے کرحرہ کی طرف چل پڑے۔قریب تھا کہ

خونریزلڑائی حچھڑ جاتی لیکن رسول اللہ علی ٹائیٹی نے بروقت میدان جنگ میں پہنچ کرانہیں وعظ وضیحت کی اوراس شیطانی حرکت پر ملامت کیا۔رسول اللہ علی ٹائیٹی نصیحت سن کرانہیں اپنی اس غلطی کااحساس ہوا چنانجے وہ رونے لگے اور وہیں ایک دوسرے سے گلے ملے۔

یہ یہودیوں کی شرانگیزی کا ایک نمونہ تھا اور بھی بےشاراس طرح کی ناقابل برداشت حرکتیں تصيں \_واپسي پررسول الله ﷺ نے ان کو بہت سمجھا یا اور فرمایا کہ تمہارا اَنجام بھی وہی ہوگا جوقریش کا ہوا۔ یہود نے بجائے نصیحت حاصل کرنے انتہائی سخت زبان استعمال کی اور کہا کہ قریش تدابیر جنگ سے ناوا قف تھے۔اگرہم سےلڑ و گے تو جان جاؤ گے کہ ہم مرد ہیں۔ہمیں قریش مکہ کی طرح مت سمجھنا۔ رسول الله على الله عل فر مائی ۔ایک روز ایک انصاری عورت ہنوقینقاع کے کسی سنار کی دکان پر گئی ۔اس سناریپودی نے مسلمان عورت کے ساتھ بدتمیزی کی اور باقی لوگ قبقیج لگاتے رہے۔ وہاں ایک انصاری موجود تھا۔ اُس نے یہودی کوقتل کر دیا۔جواباً سارے یہود نے انتظمے ہو کراس مسلمان انصاری کوشہید کر دیا۔ وہاں جب دوسر ہے مسلمان پہنچتو بہودی مسلح ہو کرحملہ کے لیے تنیار ہو گئے۔ پی خبررسول الله عِلاَفُائِيَّا بِپنجی تو آپ ﷺ فَاللَّهُ عَلَيْكُ فُوراً اپنے جانبا زوں كا دسته تيار كيا۔اس بار بھى حضرت ابوعبيدهُ مَّى بن جراح نے اپنے آپ کورسول الله ﷺ کی خدمت میں پیش کیا اور بنی قلیفاع کا صفایا کرنے کے لیے اس جیشِ محدی طالنَّهُ اللهِ اللهِ عامل ہوگئے۔ ۱۵ شوال سن ۲ ہجری بمطابق وا اپریل ۱۲۳ یے حضرت ابوعبیدہ "بن جراح مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں حضرت ابولبالیہ بن عبدالمنذرانصاری کوخلیفة مقرر کیا۔ جب قبیلہ بنوتینقاع پہنچ گئے تو وہ یہودی جوبڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے،اپنے ۰۰۷ فوجی جن میں ۰۰ ۴ زرہ پوش تھے،مسلمانوں کا دستہ دیکھ کر قلعہ میں روپوش ہو گئے ۔مسلمانوں نے ۱۵ دن تک قلعہ کا محاصرہ کیا۔ ۱۵ دن کےمحاصرے کے بعداُ نہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ گرفتاری کے بعدرئیس المنافقین عبداللہ بن أبی کی درخواست پرسارے بہودیوں کوزندہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جلاوطن کردیا گیا۔ جلاوطنی کے بعدیپلوگ خيبر ميں رہنے لگے۔

غزوہ بنوقینقاع کے بعدمسلمانوں کوجو فائدہ سب سے زیادہ ہوا، وہ پیخھا کہ یہودیوں کا

غرور بھی مشرکین مکہ کی طرح خاک میں مل گیا اور مدینہ سے بہودیوں کا خطرہ بھی تقریباً ٹل گیا کیونکہ بہود کے باقی قبیلے اس طرح سرکش نہیں تھے۔ بنوقینقاع نے صرف اسلامی لشکر کے بارے میں سناتھا لیکن جب دیکھ لیا کہ یہ وہ عظیم جانبا زبیں جو میدان جنگ میں اپنے باپ دا دا، بھائی اور بیٹوں کو بھی معاف نہیں کرتے اور ان کی تلواریں سب کے خلاف ایک جیسی چلتی ہیں تو قلعہ میں چھپ جانے میں عافیت سمجھی کسی کوتلوار چلانے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔

### \*\*\*

غزوہ بنوقیۃ تا کے دوران آپ مسلسل دیگر صحابہ گئے ساتھ جہادی مشقین کرتے رہے کیونکہ مسلمانوں کیا۔اسی قیام کے دوران آپ مسلسل دیگر صحابہ گئے کے ساتھ جہادی مشقین کرتے رہے کیونکہ مسلمانوں کے اندرونی اور بیرونی مسائل دن بدن بڑھتے رہے۔ ہروقت دشمن کا خطرہ رہتا تھا۔ایک طرف مشرکین مکہ کے سرغنے ابوسفیان ،صفوان بن امیہ اور عکر مہ بن ابوجہل وغیرہ سرگرم تھے، تو دوسری طرف منافقین اور بیہود اپنی سازشوں اور شرانگیزی سے باز نہیں آرہے تھے۔ابوسفیان نے نذر مانی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدر کا بدلہ نہ لے لول آس وقت تک سر پرتیل نہیں لگاؤں گااور نہ خسل کروں گا۔ اس لیے ابوسفیان من ذی الحجہ س ۲ ہجری کواپنی قسم پوری کرنے کے لئے دوسواونٹ سواروں کا گا۔ اس لیے ابوسفیان نے بنونفیر کے پاس پناہ کی اور رات کو پچھلے بہر میں وہاں سے نکل کر دامن میں خیمہ ذن ہوا۔ابوسفیان کے دستے نے مدینہ کے اطراف میں عریض نامی جگہ پرحملہ کردیا اور ماملہ نوں کے کھیتوں اور باغات کو آگ لگادی۔ اس کے علاوہ وہاں ایک انصاری اور ان کا ایک حلیف یا کران دونوں کوقتل کردیا اور تیزی سے مکہ بھا گ گیا۔

ا پنے ساتھ لایا تھا بھینکتا چلا گیا۔ یہ سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔عربی زبان میں ستو کوسویق کہتے۔ ہیں اس لیے اس لڑائی کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔

سیدناابوعبیدہ 'بن جراح کا پچھلے گیارہ ماہ میں رسول اللّہ ﷺ کے ساتھ مسلسل بیسا تواں فوجی مہم تھا۔اگرچہ ہرمرتبہ اسلام کی سربلندی کی نیت سے میدان جنگ میں اُتر نے کا ارادہ کئے ہوئے نکلے تھے لیکن لڑائی کی نوبت صرف غزوہ بدر میں آئی تھی۔

## \*\*\*

مدینہ سے باہر عراق کے راستے میں ۹۹ میل دور ایک علاقہ تھا جو قرقر قرالکدریا قرارة الکدر کے نام سے مشہور تھا۔ بہاں پر مقام معدن میں بنی سلیم کا قبیلہ آباد تھا۔ بنوسلیم نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی اور مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملے کی تیاریاں کررہے تھے۔ اس لیے یہ قبیلہ مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوسکتا تھا۔لیکن قربان جاؤں رسول اللہ چالٹھ آگئی جنگی تدابیر کے کہ جہاں سے خطرہ کی تھنی بجتی فوراً مسلمانوں کو آگاہ کرتے اور معاملہ حل کرنے کی کوشش کرتے۔اگر مسئلہ مذاکرات اور امن سے حل ہوسکتا تھا تو مذاکرات کرتے لیکن اگر ایسانہ ہوتا تو سانپ کا سرکیلئے میں دیر نہیں کرتے تھے۔

رسول الله ﷺ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ۔رسول الله ﷺ آواز پرلبیک کہتے ہوئے دوسوجانبازوں کا جنگ کے لیے تیار ہنے کی ہدایت کی ۔رسول الله ﷺ آواز پرلبیک کہتے ہوئے دوسوجانبازوں کا ایک دستہ تیار ہوگیا جن میں حضرت ابوعبیدہ ؓ بن جراح بھی شامل تھے۔ ۹۲ میل کا فاصلہ طے کر کے جب وہاں پہنچتو پتہ چلا کہ وہ لوگ وہاں اپناسا زوسامان چھوڑ کر بھا گ گئے ہیں۔ یہاں سے ایک غلام گرفتار ہوا جن کا نام بسار تھا۔رسول الله ﷺ فی بعد میں اس کو آزاد کر دیا۔ مدینہ سے رسول الله ﷺ فی بعد میں اس کو آزاد کر دیا۔ مدینہ سے رسول الله ﷺ فی بعد اسلامی لشکر بخیریت واپس مدینہ آ گیا۔ یہ ہم غزوہ قرقر قالکدر کے نام سے مشہور ہے۔

اگرچہ اس غزوہ میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی لیکن بیان کے لیے بہت تکلیف دہ سفر تھا کیونکہ ۹۶ میل مدینہ سے دُور گئے تھے اور یہ سفر اُنہوں نے گھوڑوں اور اونٹوں پر کیا۔ تواس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی اسلام کی خاطر کتنی مشکلات میں بسر ہوئی تھی کہ جب سے جہاد

فرض ہوا اُس دن سے سیدنا ابوعبیدہ ؓ کی زیادہ ترزندگی میدان جنگ میں گزری۔اول تو مدینہ میں قیام بہت تھوڑا ہوتا اور جو قیام ہوتا بھی تو وہ جنگی تیاری میں صرف ہوتا کیونکہ وہ لڑائیاں ایسے نہیں جبتی جاسکتی تھی اس کے لیے جذبہ اُیمانی کے ساتھ ساتھ جنگی اُمور میں مہارت کی سخت ضرورت تھی۔اس لیے مدینہ میں قیام بھی آرام نہیں ہوتا تھا بلکہ جنگی تربیت کا ایک حصہ تھا۔

### \*\*\*

حضرت ابوعبیدہ گابندائی دِن مدینہ بین جراح کومدینہ بینج کر پھھ آرام کاوقت ملا۔ صفر کا پورا مہینہ اور رہ بی الاول کے ابتدائی دِن مدینہ بین قیام کیالیکن اس دوران بھی وہ نہ میدان جنگ کی تیاری بھولے اور نہ را توں کواٹھ کر نوافل میں اللہ کے سامنے رونا بھولے ۔ دن کورسول اللہ چالٹھ آیکی صحبت میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ شمشیر زنی اور تیخ زنی کی مشقین کرتے جبکہ رات کواٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے آہ وزاری کرتے سے حیے دن کے وقت اگر کوئی آپ کود بھتا توسمجھتا کہ عرب کا سب سے تیز جنگواور شہسواریہی ہے لیکن جب رات کے وقت نماز میں کھڑے ہوئے تھے تو یقین نہیں آتا تھا کہ یو ہی شہسوارا بوعبیدہ بیں۔ بدرات کے وقت نماز میں کھڑے ہوئی میں رسول اللہ چالٹھ آیٹھ اطلاع ملی کہ بنی خطفان اور بنی تعلیہ کی ماہ رہنے الاول سنہ ۔ ۳ ہجری میں رسول اللہ چالٹھ آیٹھ اطلاع ملی کہ بنی خطفان اور بنی تعلیہ کی مضرت ابوعبیدہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف آر ہی ہے ۔ اطلاع ملتے ہی حضرت ابوعبیدہ گابی میں جراح جو پہلے سے مدینہ میں شمشیر زنی میں مصروف تھے اور جنگی تیاری کررہے صفرت ابوعبیدہ گابی تھابیہ بین کی فوج تیار ہوگی ۔ رسول اللہ چالٹھ آیٹے نے مقیم نورگی مقام نورگی مقام نورگی مقام نورگی اللہ چالٹھ آیٹے نے مدینہ میں صفرت عثمان گابی بین کی فوج تیار ہوگی ۔ رسول اللہ چالٹھ آیٹے نے معینہ میں صفرت عثمان گابی بین کوخلیفتہ مقرر کر کے مقام نورگی امرئ کارخ کیا۔

رسول الله ﷺ کیا سیار دستے نے مقام ذی امرے قریب پہنچ کرفیام کیا۔ وہ بہودی اور سرکش غیر مسلم جومسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کا منصوبہ بنار ہے تھے جب اسلامی شکر کی کوچ کا پتہ چلا تو اپنے گھروں کو خالی جھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے وہاں بدوؤں پر رعب ودبد بہ قائم کیا اور اس کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا حساس دلانے کے لئے تقریباً ایک مہینے تک قیام کیا اور اس کے بعدوا پس مدینہ شریف لائے۔ بیغزوہ ،غزوہ ذی امر کے نام سے مشہور ہے۔

غزوہ ذی امر کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اردگرد کے دشمنان اسلام کو پتہ چلا کہ سلمان ایک ہیدار قوم ہے جوابیٹ کا جواب پتھرسے دے سکتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا بہادر جنگجو، جورسول اللہ ﷺ قبل کرنے کی غرض سے آیا تھا آپ ﷺ کرامات دیکھ کرمسلمان ہوگیا۔

### $$\Rightarrow$$

۲ جمادی الاول سنہ ۳ جری بمطابق ۱۲۵ کتوبر ۱۲۴ و کو حضرت ابوعبیدہ نظر بن جراح کو دوبارہ بنی سلیم کے خلاف لڑنے کے لیے نکلنا پڑا کیونکہ یہی بنی سلیم مدینہ سے باہر مسلما نوں کے خلاف سازش شروع کرنے والے ہی تھے۔حضرت عبداللہ نظر بن مکتوم کو مدینہ میں اپنا خلیفۃ مقرر کر کے رسول اللہ جالاتی تی سوحا بھ کے نشکر کے ساتھ مدینہ سے نکلے تا کہ بنی سلیم کی اس سازش کو نیست ونابود کر دیں۔مدینہ سے نکل کر ۲۹ میل کے فاصلے پر بحران نامی مقام پر مسلمان پہنچ گئے لیکن بنی سلیم کواطلاع ملتے ہی وہ بھاگ کے ۔اس غزوہ میں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ ہم غزوہ بحران یاغزوہ بنی سلیم کے نام سے مشہور ہے۔

### \*\*\*

غزوہ بدر کے بعد قریش نے متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیا جائے۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے ابوسفیان، عکرمہ بن ابوجہل، صفوان بن امیہ اور عبداللہ بن ربیعہ سب سے پر جوش اور پیش پیش سے ۔ ابوسفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا، جس میں \* 8 ہزار مثقال سونا اور ایک ہزار اونٹ شامل سے ، اس قافلے کا مال مالگوں میں تقسیم نہیں کیا گیا بلکہ سامانِ جنگ کی تیار کی میں لگا دیا گیا۔ قریش مکہ نے اردگر قبیلوں کی طرف شعراء روانہ کئے ۔ انہوں نے شعروشاعری کے ذریعے اس لڑائی میں امدادا کھا کرنا شروع کر دی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ اس دفعہ عورتوں کی ایک کثیر تعداد بھی جمع ہوگئی تھی۔ ان لوگوں کا مدینہ کردی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ اس دفعہ عورتوں کی ایک کثیر تعداد بھی جمع ہوگئی تھی۔ ان لوگوں کا مدینہ یہ یہود کے ساتھ برابر کا رابطہ تھا اس لیے وہ مسلمانوں کی تمام تقل وحرکت سے آگاہ تھے ۔ پور اسال تیاری کرنے کے بعد آخر کا رتین ہزار فوجیوں کے علاوہ مقتولین بدر کی لڑکیاں اورعورتیں بھی ان کے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان تین ہزار فوجیوں کے علاوہ مقتولین بدر کی لڑکیاں اورعورتیں بھی ان کے مدینہ کی ساتھ جو اپنے اشعار سنا کر راستہ بھر بہا دروں کے دلوں میں لڑائی کا جوش اور شوق سے تسل سے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی تا تلوں کو اپنی آئکھوں سے قسل ہوتا ہوا دیکھنا ورشوق بیدا کرتے رہے ۔ قریش میں عورتوں کی سر دار ابوسفیان کی بیوی ہند ہنت عتبہ تھی جبکہ مردوں کا سردار ابوسفیان تھا۔ سوار دستے کاسالار خالہ بن ولید تھا۔ ابوسفیان تھا۔ سوار دستے کاسالار خالہ بن ولید تھا۔ ابوسفیان تھا۔ سوار دستے کاسالار خالہ بن ولید تھا۔ ابوسفیان تھا۔ سوار دستے کاسالار خالہ بن ولید تھا۔ ابوسفیان تھا۔ سوار دستے کاسالار خالہ بن ولید تھا۔

مشرکین مکہ نے کسی کوغیرت دلا کر تو کسی کولا کے دے کرلڑ ائی کے لیے تیار کیا تھا۔ مقولین کے ورثاء کوغیرت دلاتے کہ دیکھو تہارے او پر تبہارے بھائی باپ اور بیٹے کا خون قرض ہے اسی طرح کسی کولا کی دیکھو تہارکیا گیا تھا۔ جبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام تھا جس کانام وحشی تھا اس کو بھی ہمراہ لے لیا گیا کیونکہ وہ نیزہ بازی میں بہت ماہر تھا اور اس کامارا ہوانیزہ کبھی چُو کتا نہیں تھا۔ جبیر بن مطعم نے کہا کہ اگرتو نے میرے چھا طعیمہ بن عدی کے بدلے محد (چلا ٹھائیا کے چھا حمزہ کو قتل کردیا تو میں تحجے آزاد کردوں گا، اس طرح ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے کہا کہ اگرتم نے میرے باپ کے قاتل امیر حمزہ کا کوقتل کردیا تو میں تحجے اپنے تمام زیورات انعام میں دوں گی۔ الغرض تین ہزار کا ایک شکر جرارتیار ہوکر مکہ سے مدینہ کی طرف چل پڑا۔

کفار مکہ کا پیشکر مکہ سے نگلتے ہی رسول اللہ ﷺ خضرت عباس شکے ذریعے اطلاع مل گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے تمام مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندررہ کرلڑنا بہترر ہے گایا باہر نکل کر۔رسول اللہ ﷺ اپنی رائے بیتھی کہ مدینہ میں رہ کردفاعی جنگ لڑی جائے کیونکہ آپ ہالٹہ آپٹی فائی آ کہ کچھ گائیں ذبح کی جارہی ہیں نیز آپ النائیکی تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے اور یہ بھی دیکھا کہ آپ النائیکی نیا ہے اور یہ بھی دیکھا کہ آپ النائیکی نے اپنا ہو مبارک ایک محفوظ زرہ میں ڈال دیا ہے۔ پھر آپ النائیکی نے گائے کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ النائیکی نے گائے کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ النائیکی کے گھر کا کوئی آدمی شہید کے جو کا کوئی آدمی شہید ہوگا اور محفوظ زرہ کی تعبیر یہ بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے۔

فضلاءِ صحابہ کی ایک جماعت کی رائے یہ کی کہ مدینہ سے باہر نکلا جائے اور میدان جنگ میں شمن سے لڑا جائے حتی کہ رسول اللہ چالی فائیے کے چپا حضرت جمزہ بن عبدالمطلب نے نے تسم کھائی کہ میں اس وقت تک کوئی غذا نہیں چکھوں گا جب تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان مشرکین سے دو بدو خلا وں حالا نکہ بعض اکا برصحابہ کرام ابو بکر صدیق نام عمر فاروق ابوعبیدہ بن جراح اور زبیر نام بن عوام نے بھی رسول اللہ چالی فائی رائے کی تائید کی ۔ اسی طرح رئیس المنافقین عبداللہ بن أبی نے بھی رسول اللہ چالی فائی نے اس کا مقصد جنگ سے دور رہنے کا تھا۔ رسول اللہ چالی فائی نے اس کا مقصد جنگ سے دور رہنے کا تھا۔ رسول اللہ چالی فائی نے اس کا مقصد جنگ سے دور رہنے کا تھا۔ رسول اللہ چالی فائی کے اس کی حالا نکہ اس کا مقصد جنگ سے دور رہنے کا تھا۔ رسول اللہ چالی فائی کی حالا نکہ اس کا مقصد جنگ سے دور رہنے کا تھا۔ میں معرکہ آرائی ہوجائے۔

۲ شوال سنہ ۳ ہجری ہر وزنم عدنما زعصر کے بعدر سول اللہ پالٹفائی تشریف لے گئے اور زرہ پہن کرمسلح ہوگئے۔ جب رسول اللہ پالٹفائی تشریف لائے تو جب رسول اللہ پالٹفائی تشریف لائے تو جن لوگوں کے سامنے تشریف لائے تو جن لوگوں نے باہر لڑنے کی رائے دی تھی وہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ پالٹفائی آپسی آپ پالٹفائی رائے کی مخالفت نہیں کرنی چا بیئے تھی اگر آپ پالٹفائی شائی بیٹن کہ مدینہ کے اندر ہی مدا فعت کی جائے تو ایسا ہی تیجئے ہمیں کوئی عذر نہیں ہے۔ رسول اللہ پالٹفائی نے فرمایا: ''کوئی نبی جب اپنا ہمتیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اُسے اتار ہے جب تک اللہ اُس کے اور اُس کے درمیان فیصلہ نہ فرمادے۔''

رسول الله علی فی میں حضرت عبدالله الله الله علی مقرر کے ایک ہزار کا فوجی دستہ لے کر مدینہ سے نکلے۔ مدینہ سے دویا ڈیڑھ میل کے فاصلے پراُ حد کے قریب مقام شوط پر منافقوں نے راستہ چھوڑ دیا۔عبداللہ بن اُبی نے اپنے ساتھ تین سومنافقین کو واپس کر دیا اور کہا کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی توہم خواہ مخواہ لڑنے کے لیے کیوں جائیں۔لہذا مسلمانوں کی تعداد

تقریباًسات سویااس ہے بھی کم رہ گئی جبکہ مشرکین کی تعداد تین ہزارتھی۔

جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علمبر دار طلحہ بن ابی طلحہ بنا۔ جوحضرت زبیر بن عوام م کے ہاتھوں قتل ہوا۔ مشرکین کا پہلا ایندھن مشرکین کا مرکز ثقل بنا ہوا تھا۔ جب کوئی علم بر دار قتل ہوتا تو فوراً دوسرا جھنڈ ااٹھا تااسی طرح قریش کے بارہ علمبر دار گیے بعد دیگرے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ مشرکین مکہ تجھ گئے کہ جھنڈ ااٹھانا اصل میں خود کوموت کی دعوت دینے کے مترادف ہے اس لیے جھنڈ از مین پر ہی پڑار ہا۔

حضرت امیر حمرت مشرکین مکہ کے قلب میں شیر کی طرح لڑ رہے تھے۔ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہا دراس طرح بکھر جاتے جیسے تیز آندھی میں پتے اُڑ رہے ہوں۔اسی اثنامیں ایک حبشی غلام وشی نے چھپ چھپا کر نیزے کا ایک بزدلانہ وار کیا جوسیدھا آپ کی ناف کے نیچے لگا اور آرپار گزر گیا۔ سیدالشہداء حضرت امیر تمزرہ اللہ ہماری شہید ہو گئے۔ شیر رسول حضرت امیر تمزرہ اللہ ہماری شہادت مسلمانوں کے لئے ایک نا قابل تلافی نقصان تھا لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا پاللہ بھاری رہا۔ حضرات ابو بکر، عمر، علی ، ابوعبیدہ ، زبیر، طلحہ، سعد بن معاذ ، سعد بن عبادہ ، ابودجانہ ، نضر بن انس اور مصعب بن عمیر وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایسی پامردی اور جانبازی سے لڑے کہ مشرکین کے چکھے جھوٹ گئے۔ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دو پہر تک مشرکین مکہ کے دوسلے خاک میں مل چکے تھے۔ پہلے وہ اللہ پاؤں مڑتے ہوئے بیچھے مٹتے رہے لیکن جب دیکھا کہ جانباز بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے بیل تو پشت بھیر کر فرار ہونے میں عافیت سمجھی۔ وہ عور تیں جودف بجا بجا کر اشعار گار ہی تھیں اور رہے بیل تو پشت بھیر کر فرار ہونے میں عافیت سمجھی۔ وہ عور تیں جودف بجا بجا کر اشعار گار ہی تھیں اور رہونے میں عافیت سمجھی۔ وہ عور تیں جودف بجا بجا کر اشعار گار ہی تھیں اور میں بھا گ گئیں۔

عین اس وقت جب اسلای اشکراہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پرایک اورشاندار فتح شبت کررہا تھا، جبل رماۃ پرمقرر کردہ تیراندازوں کی اکثریت نے ایک خوفنا ک غلطی کاارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسہ پلٹ گیا۔ اس دستے کے چالیس تیراندازا پنامقام چھوڑ کرمیدان جنگ میں آگئے کیونکہ ان کو یقین ہوگیا کہ کفار کو اب شکست ہوگئی ہے ۔ خالد بن ولید نے اس موقع سے فائدہ الحقاتے ہوئے اپنے دستے کے ساتھ اسلامی لشکر کی پشت سے تملہ کردیا اور چند کھوں میں عبداللہ بن جبر سمیت وہاں موجود دس صحابہ کو شہید کردیا۔ خالد بن ولید کے اس حملے نے مشرکین مکہ میں ایک نئی روح چھینکی ۔ دوسری طرف سیدنا ابوعبیدہ ٹے قبیلے کی ایک مشرک عورت عمرہ بنت علقمہ نے لیک کرمشرکین کا جھنڈ اُس ٹھالیا۔ جھنڈ کے کا اُٹھا نا تھا کہ بکھرے ہوئے مشرکین پھر سے انسی میں اور کے نامی کے اور حضرت مصعب ٹے بن عمیر پر جملہ کر دیا۔ جھنڈ کر دیا چونکہ وہ رسول اللہ چھاٹھ کے ہم شکل تھے اس لیے اس حضرت مصعب ٹے بن عمیر پر جملہ کر کے شہید کر دیا چونکہ وہ رسول اللہ چھاٹھ کے ہم شکل تھے اس لیے اس کے دل ٹوٹ گئے ۔ ان پر قیامت بریا ہوگئی اور اپنے ہوش وجو اس کھو بیٹھے۔

Copy Right Reserved. NOT for Printing.

انتشار اور آز مائش کے اس عالم میں رسول الله جَاليُّ فَاللَّهُ فِي لِمَند آواز سے صحابہ کرام کو بلایا:

اے اللہ کے بندو! میری طرف آؤ، میں اللہ کارسول پالٹھ آئے اللہ کارسول پالٹھ آئے اللہ کے بندو! میری طرف آؤ، میں اللہ کارسول پالٹھ آئے اللہ علی الورز بیر بن عوام فاغیرہ رسول اللہ علی فاورز بیر بن عوام فاغیرہ رسول اللہ علی فائے کے سے بہت کے اس نازک موقع پررسول اللہ علی فائے کے ساتھ صرف سعد بن ابی وقاص فاور طلحہ بن عبیداللہ اللہ علی فائے کے ساتھ صرف سعد بن ابی وقاص فاور کنا ان مشرکین کے اس سیلاب کوروکنا ان مول اللہ علی فائے کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گئے تھے لیکن مشرکین کے اس سیلاب کوروکنا ان دو جانثاروں کی بس کی بات نہیں تھی۔ اسی دوران سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتب بن ابی وقاص نے رسول اللہ علی فائے پھر ماراجس سے آپ علی فائے پلو کے بل گر گئے اور آپ کا نجلا دانت مبارک بھی ٹوٹ گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری کے وار سے رسول اللہ علی فائی پیشانی مبارک زخمی ہوگئی عین اُسی وقت ابن قریہ کے دور کے دو حلقے آپ علی فائی کے چہرہ ابن قمیہ نے آپ علی فائی کے قریب آکرتاوار سے وار کیا جس سے خود کے دو حلقے آپ علی فائی کے جہرہ مبارک میں آئی ہوگی بڑی میں گئے۔

ابوعبیدہ اُ نے مجھے پھر خدا کاواسطہ دے کرمنع فر مایا۔اس کے بعد دوسری بھی آ ہستہ اُ ہستہ اُ ہستہ اُن کا دوسر انچلا دانت بھی ٹوٹ گیا۔اس طرح گیے بعد دیگرے آپ اُ کے دودانت ٹوٹ گئے۔ابوعبیدہ اُن بن جراح بغیر سامنے کے دانتوں کے لوگوں میں سب سے خوب صورت نظر آتے تھے۔ (طبقات ابن سعد۔جلد ۲ میں ۲۸۸)

سیدناابوعبیدہ میں جراح کوالاثرم بھی کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ علی گھائی محبت میں اپنے دودانت قربان کئے تھے۔حضرت عمر فاروق اکثر حضرت ابوعبیدہ کا کے بارے میں فرماتے، میں نے بھی بھی بغیر سامنے کے دانتوں کے اپنی زندگی میں ابوعبیدہ کا سے زیادہ خوبصورت اورا چھی شکل والا شخص نہیں دیکھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے اس کارنامے پر بہت فخر کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے یہ دانت رسول اللہ علی فلکھ فلکھی تھی کے بہرہ اطہر سے آئی کڑیاں نکا لتے وقت ٹوٹے تھے اور یہ سعادت اللہ تعالی نے ابوعبیدہ کا میں میں لکھی تھی۔

حضرت الوبگر اور الوعبیدہ کے بعد صحابہ کرام کی ایک جماعت یکے بعد دیگرے آل پہنچی۔
جن میں حضرت الوبگر مصرت الود جائے ،حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام فیرہ شامل تھے۔اس کے
ساتھ ہی مشرکین کی تعداد اور د باؤ میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔حضرت قنادہ بن نعمان سے سروایت ہے کہ
رسول اللہ جَالِی فَایِم نے نی کمان سے خود اتنے تیر چلائے تھے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا تھا۔حضرت ابوعبیدہ
بن جراح کے کورسول اللہ جَالِی فَایَا دِفاع کرتے ہوئے بے شار زخم آئے تھے۔

رسول الله ﷺ بھائی آئیے نے اپنے جھوٹے سے دستے کو منظم طریقے سے بیچھے ہٹاتے ہوئے پہاڑکی گھاٹی میں واقع کیمپ تک پہنچادیا۔ ابوسفیان اور خالد کے دستوں نے گھاٹی تک پہنچنے کی کوشش کی لکین مسلمانوں نے انہیں ناکام بنادیا۔ اس کے بعد قریش نے واپسی کا ارادہ کرلیا اور جاتے جاتے شہداء کامُثلہ کیاان کے باتھ، کان اور ناک وغیرہ کاٹ لئے۔مشرکین کی واپسی کے بعدرسول اللہ بھائی تیک شہداء کامُثلہ کیان کی۔ آپ بھائی آئے نے دودوتین تین شہداء کوایک ہی قبر میں وفن فرمادیا۔

شہداء کی تدفین کے بعدرسول اللّه ﷺ نے مدینے کارخ کیا۔ صحابہ تقریباً سب کے سب رخی ہو جیکے محصے بعداد کی تعداد پینسٹھ خی ہو جیکے محصے مخزوہ اُحد میں مسلمان شہداء کی تعداد ستر تھی۔ جن میں انصار کی تعداد پینسٹھ تھی،ا کتالیس خزرج سے اور چوہیں اوس سے۔ جبکہ ایک یہودی تصااور صرف چارمہا جرتھے۔ قریش

كے مقتولین كی تعداد بائيس ياسينتيس تھی۔

اُسی روز ہفتہ کے دن کے شوال سنہ۔ ۳ ہجری کو رسول اللہ ﷺ میں گزاری اور ہفتہ کے دن کے شوال سنہ۔ ۳ ہجری کو رسول اللہ ﷺ میں گزاری اور ہاؤ جود آپ ہالہ ہمائی ہوں ہے۔ اس کے کہ جنگ نے انہیں نچور نجور کررکھا تھا پوری رات مدینہ سے باہر راستوں اور گزرگا ہوں پر بہرہ دیتے رہے۔ رسول اللہ ﷺ نے خود بھی پوری شب بیداری میں گزاری اور جنگ سے پیدا شدہ صورت مال پرغور کرتے رہے۔ لہذا صبح ہوتے ہی رسول اللہ ﷺ نے نچر سے صحابہؓ کو مدینہ سے باہر ابوسفیان مال پرغور کرتے رہے۔ لہذا صبح ہوتے ہی رسول اللہ ﷺ نے نچر سے صحابہؓ کو مدینہ سے باہر ابوسفیان کے لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا اور اس کے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار میدان اُحد میں شریک تھے۔ عبداللہ بن اُبی اور اس کے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار میدان اُحد میں رسول اللہ اُللہ ہمائی ہوئے کے ایونکہ و کے صحابہؓ تو شہید ہوگئے تھے اور کیا ہونے مناز کی ان میارک اور کندھا شدیدر خی تھا۔ دندان مبارک ٹوٹے ہوئے تھے اور نیچ کا ہونے مبارک اندر کی جانب مبارک اور کندھا شدیدر خی تھا۔ دندان مبارک ٹوٹے ہوئے تھے اور دور دندینہ سے باہر آ کھ میل کے فاصلے پر جمراء مبارک اور کندھا میک بھی گھی کی پڑاؤڈ الا۔

Copy Right Reserved. NOT for Printing.

مشرکین کالشکر مدینه کی طرف رُخ کرنے کی تیاریاں کرر ہاتھا کہ راستے میں ہنو ہاشم کاایک

حلیف معبد بن ابی معبد خزاعی جس نے مسلمانوں کو مقام حمراء الاسد پر دیکھا تھا ، ایک اعصابی پرو پیگنڈ اکرتے ہوئے ابوسفیان کو بتا دیا کہ مسلمانوں کالشکر حمراء الاسد میں پہنچ چکا ہے اور عنقریب بہت جلدتم تک پہنچنے والے ہیں۔ اتنی بڑی جمعیت میں نے بھی زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ مدینے کے تمام قبائل انتقام کی غرض سے نکل چکے ہیں۔ لہذا بھلائی اس میں ہے کہ فوراً مکہ کوچ کر جائیں۔ یہ خبرسن کرلشکر کفار بدحواس ہوکر وہاں سے سیدھا مکہ کی جانب روانہ ہوا اور مکہ پہنچ کر دم لیا۔ مسلمان مجاہدین نے جب دیکھا کہ کفار بھاگ چکے ہیں تو وہاں سے واپس مدینہ آگئے۔ غزوہ حمراء الاسد کاذکر اگر چایک مستقل نام سے کیاجاتا ہے مگر درحقیقت یے غزوہ اُحدی کا ایک جزوتھا۔

# ☆☆☆

غزوہ أحد كى ناكا مى كے بعد مسلمانوں كى شہرت اور ساكھ پر بہت بُرااثر پڑا۔ يہود، منافقين اور بدوؤں نے گھل كر عداوت كا مظاہرہ كيا اور موقع پاتے ہى چھاپ مارقسم كى كاروائى كرتے رہے دخسرت ابوعبيدہ بن جراح اپنازيادہ تروقت جنگى تربيت اور مشق ميں گزار نے لگے اور پہلے سے زيادہ كوششيں شروع كرديں كيونكہ ان كے ذھے رسول الله ﷺ كے دندان مبارك اور چہرے مبارك كے جالات كاجائزہ بھى ليتے رہے۔

ر تیج الاول سنہ۔ ۴ ہجری بمطابق اگست ۱۳ عنیں رسول اللہ بھالی ایک مصلحت کی غرض سے قبیلہ بن نضیر تشریف لے گئے۔ یہ بہود کا ایک طاقتو راور جنگجو قبیلہ تصابحو مدینہ کی اطراف میں رہائش پنہ بیر تھا۔ان لوگوں نے وہاں رسول اللہ بھالی آئے گئے گئی کا منصوبہ تیار کیالیکن اللہ تعالی نے اپنے رسول کو بہود کے ارادے سے باخبر کردیا اور آپ بھالی گئی گئی گئی گئی کے مدینہ آگئے۔ مدینہ بہنچتے ہی رسول اللہ بھالی گئی گئی نے صحابہ کو بہود کے ارادے سے باخبر کردیا اور بنی نضیر کی طرف قاصد بھیجا کہ دس دن کے اندرا ندر شہر سے نکل جاؤ، ورنہ ہم تمہارے خلاف حملہ آور ہونگے کیونکہ تم لوگوں نے خود معاہدہ توڑدیا ہے۔ مدینہ کے بہودیوں کو جب خبر ملی تو انہوں نے اردگرد کے لوگوں سے مشورے شروع کئے۔ رئیس المنافقین عبد اللہ بن اُبی نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ ڈٹ جاؤ، میں اور تمام بہود قبائل تمھارے حلیف ہیں۔ جب ان کویقین دہانی کرائی گئی تو انہوں نے بڑی برتمیزی سے جواب دیا کہ آپ جو کر سکتے ہیں کرلیں ہم نہیں نکلیں گے۔

بس اس بات کا انتظارتھا کہ مدینہ میں نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی اور حضرت ابوعبیدہ تابی بیراح اپنے محبوب علی نظائی کے ہمراہ بنونفئیر کے محاصرے کے لیے نکل گئے۔وہ قلعہ بند تھے مسلمانوں نے پندرہ دن تک محاصرہ جاری رکھالیکن کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آیا۔ آخر کاروہ قلعے سے باہر نکل کر معافی مانگنے پر مجبور ہوگئے۔رسول اللہ علی نظائی نے ان کو حکم دیا کہ شہر سے باہر نکل جاؤا ورجتناسا زوسامان تم لوگ اونٹوں پر لاد سکتے ہوصرف وہ اُٹھا کے لے جاسکتے ہو۔ آخر کار بنونضیر نے مدینہ چھوڑ کرخیبر کا رُخ کیا۔

اس غزوہ میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ بنونضیر کوملک بدر کر دیا گیااور یوں مسلمانوں کے خلاف سازش ادر چال کرنے والوں کاایک ادر باب بند ہو گیا۔ یے غزوہ بنی نضیر کے نام سے مشہور ہے۔ بنی نضیر کے جانے سے منافقوں کو بہت رنج ہواتھا کیونکہ بیعبداللہ بن اُبی کے خاص حامی تھے۔

### $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

غزوہ احدیثی ابوسفیان نے مسلمانوں کوخبر دار کیا تھا کہ اگلے سال بدر کے مقام پر دوبارہ آمنا سامنا ہوگا۔سال تیزی سے ختم ہونے والاٹھا۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا چنا مچہ ۲۲ شوال سنہ۔ ۴۴ ہجری بمطابق ۲۱ مارچ ۲۲۲ عمسلمان جانباز ایک مرتبہ پھر واقعہ بدر کی تاریخ دھرانے کے لئے پرعزم ہوگئے

مدینه میں منافقین کی طرف سے کچھا فواہیں کھیل گئی توبعض مسلمان فکر مند ہو گئے لہذا رسول اللہ عبلان فکر مندان میں جاؤں گا۔ یہ خبرسن کر چندا کابر صحابہ جن میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح شر فہرست تھے، ان کاخون کھول اُٹھا اور سلح ہوکر رسول اللہ عبلا فکر کے ساتھ تیار ہوگئے۔ان حضرات کا جذبہ ایثار دیکھ کر بہت کم وقت میں پندرہ سوجانبا زول کا ایک لشکر تیار ہوکر میدان بدر کی طرف روانہ ہوا۔ رسول اللہ عبلا فکر کے مدینہ ان کے سپر دکیا۔

دوسری طرف ابوسفیان بھی دوہزارمشرکین کی جمیعت لے کرروانہ ہوا اور مکہ سے باہر وادی مرالظہر ان پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔لیکن اس بار وہ مکہ ہی سے بوجھل اور بددل تھا اور جنگ سے جان حجھڑا نے کی فکر میں تھا۔خشک سالی کی وجہ سے ان کے یاس کھانے کو بھی کچھٹہیں تھا صرف ستوسا تھ

لے آئے تھے اس کے سواسامان میں کچھ نہیں تھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ مسلمان جانبا زوں کی تعداد پندرہ سو ہے اور بدر کے مقابلے میں ہتھیار بھی کافی ہیں، یہ خبرسن کرمشرکین کے اوسان خطا ہو گئے۔ ابوسفیان نے ایشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم قحط سالی کے ایام میں جنگ کرنامناسب نہیں سمجھتے الہذامیں واپس جار ہا ہوں۔ یہن کرتمام کشکروا پس مکہ چلا گیا۔ مکہ پہنچ کرعور توں نے بھی انہیں طعنے دیئے۔

جتنے دن حضرت ابوعبیدہ بن جراح الله مقام بدر پررہے ہوں گے ذہن میں ایک ہی بات باربار آئی ہوگی کہ بہی وہ علکہ ہے جہاں آج سے تین سال پہلے انہوں نے اپنے والد کا سرکاٹ دیا تھا اس مقام کا بار بار معائنہ کیا ہوگا۔ وہ پر انی یادیں آئی سے باربار آئی ہوگی اور پھریہ بھی کہ جب رسول الله عالی الله علی الله علی اور پھر یہ بھی کہ جب رسول الله علی الله کو سے ایک کا الله کو سے اس کا مقرب سے تھے۔ اس کے دیکھ رہے تھے۔ یہ پورا خاکہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح الله کے ذہن میں آیا ہوگا کیکن چونکہ آپ ایک خاموش طبع انسان تھا اس لئے کسی حضرت ابوعبیدہ بن جراح کے دہن میں آیا ہوگا کیکن چونکہ آپ ایک خاموش طبع انسان تھا اس لئے کسی سے اس کاذکر تک نہیں کیا اور اسی طرح مقام بدرسے واپس مدینہ چلے گئے۔

# $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

غز دہ بدرصغریٰ سے فارغ ہوکرا گلے مہینے پھرمسلمانوں کوخبرملی کہ بنی انماراور بنی ثعلبہ نے لڑائی کے لئے پچھلوگ مقرر کئے ہیں اور مدینہ پرحملہ کی تیار یوں میں مصروف ہیں۔رسول اللہ ﷺ کی اللہ علیاتُ کا کہ مصادر فرمایا۔ یہ ارشادس کرسیدنا ابوعبیدہ بن جراح سمیت ۰۰ مم یا ۰۰ کا جانبا زتیار ہو گئے اور ۱۰ محرم الحرام سنہ۔ ۵ ہجری کومدینہ سے کوچ کیا۔

یسفرحضرت ابوعبیدہ بن جراح '' اور باقی مسلمانوں کے لئے بہت مشکل تھا کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا زمین نو کداراور پتھر پلی قسم کی تھی۔ گرمی بھی بہت تھی حتی کہ صحابہ کی ایڑیاں اور طخنے گرمی کی شدت سے بھٹ گئے تھے۔ اسلامی لشکر جب صحرائے نجد کے مقام پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام وہاں سے بھاگ کر بہاڑوں میں جھپ گئے ہیں۔مسلمانوں نے وہاں قیام کیا اور پہلی

بارصلوة خوف پڑھی گئی۔

ابوموسی اشعری فرماتے ہیں کہ سوار یوں کی اتنی کی تھی کہ ایک اونٹ پرچھ چھ بندے مقرر تھے جو باری باری سواری کرتے تھے۔ پہاڑی زمین میں پیدل چلنے سے ہمارے قدم زخمی اور پاؤں کے ناخن جھڑ گئے تھے اس لئے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر کپڑے کی پٹیاں لیبیٹ کی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ ذات الرقاع (کپڑوں کی پٹیاں والاغزوہ) رکھا گیا۔ اس غزوہ میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی البتہ مسلمانوں نے یہاں تقریباً ۱۵ دن تک سخت گرمی اور پھر یلے میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی البتہ مسلمانوں نے یہاں تقریباً ۱۵ دن تک سخت گرمی اور پھر یلے میں لڑوں میں قیام کیا۔ یہ اا جون ۲۲٪ کاوا قعہ ہے۔ اس غزوہ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح کی محمل عیسوی سال کے مطابق تقریباً ۳۸ سال تھی۔

#### \*\*\*

غزوہ ذات الرقاع ہے واپسی پرمدینہ کے قرب وجوار میں امن وامان قائم ہو چکا تھا۔ یہ جناب رسول الله على هُمَايِّل بهترين حكمت عملي تقي كه جهال سے بھي عداوت اور بغاوت كي آواز بلند موتي، آپ ﷺ نے فوراً سے دبادیا۔ اب تک دنیا میں صرف دوقو تیں جانی اور پیجانی جاتی تھی۔ایک سلطنت روم جبکه دوسری سلطنت فارس \_ دنیا میں ان دوطاقتوں کا بول بالاتھااور باقی تقریباً تمام لوگ کسی نه کسی طرح ان کے زیراثر تھے۔سلطنت اسلامیہ ایک تیسری قوت کے طور پرنمودار ہوئی لیکن چونکہ باوجود ایک مضبوط بنیاد کےاس کی عمارت ابھی تک نامکمل تھی اسی وجہ سے سلطنت روم و فارس نے اس قوت کویکسرنظرانداز کیاالبتهانہوں نے تشویش کااظہار ضرور کیا۔ان سب حالات کے پیش نظر ملک شام کی حدود دُومته الجندل میں بدوں اور روم کے عیسائی مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کررہے تھے اور ساتھ ہی مدینہ ہے آنے والے قافلے بھی لوٹنے لگے ۔رسول اللہ ﷺ پیاٹھا گیا ہے اطلاع بھی ملی کہ دومتہ الجند ل میں قیصر ردم کےلوگ کثرت سے جمع ہوکر وہاں مسلمانوں کے حلیف قبائل پرظلم ڈھار سے ہیں۔لہذا ۲۵ رہیج ہزار کالشکر لے کر دومتہ الجند ل کا رُخ کیا۔مشرکین کوجب بیاطلاع ملی کہمسلمانوں کی فوج مدینہ سے نکل چکی ہے تو وہ لوگ اپنے مویشیوں اور چروا ہوں کوچھوڑ کر بھا گ گئے۔رسول اللہ ﷺ نے وہاں تین دن قیام کیالیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔قصرروم کے سیاہی جودور سے مسلم فوج سے کر لینے کے لئے

آئے تھے وہ بھی بھاگ گئے البتہ ایک آدمی زندہ گرفتار ہوا اس کورسول اللہ ﷺ خدمت میں پیش کیا گیا آپ ﷺ نے اس کودعوت دی تو وہ مسلمان ہو گیا۔

واقدی کے مطابق دومتہ الجندل تک آنے اور جانے میں ایک مہینہ لگاتھا۔ یہ مقام دشق سے تقریباً پانچ رات جبکہ مدینہ سے ۱۵ رات کی مسافت پر ہے۔ یہ سلمان فوج کی پہلی بارقیصر وم کے بدمعاشوں کے خلاف مہم تھی۔ اگر چہ اس بار مسلمان صرف باغیوں کا زور توڑنے آئے تھے لیکن یہ بات روئی کہاں جانئے تھے کہ اس عظیم فوج کے عظیم الشان جانباز جود یکھنے میں تو بہت معصوم اور عام آدمی گئتے ہیں لیکن میدان جنگ میں تلوار کی دھار سے بھی تیز ہیں ، ایک نہ ایک دن قیصر وم کے گھر تک پہنچ جانیں گئتے ہیں لیکن میدان جنگ ملک شام کے سرحدوں پر نہیں بلکہ گلیوں کے اندر ہوگی اور قیصر روم کے وہ سپاہی جوشکست اور پیپائی کے نام سے ناوا قف تھے، امین الامت ابوعبیدہ بن جراح شان کواس لفظ سے آگاہ کردےگا۔ الغرض رسول اللہ علیفی نے مدینہ سے ہزار کلومیٹر دور سفر کر کے واپس آگئے۔

بہر حال حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ کی رسول الله طبیقائی ﷺ کے شانہ بیثانہ ننگی تلوار کے ساتھ بیہ مسلسل سترہ وال مہم تھا جس میں آپ کی جہاد کے راستے میں خاک آلو دہوا تھا۔ حالا نکہ رسول الله عبالیا آپ کے ارشاد کے مطابق الله کے راستے میں جہاد کے لئے نگلتے وقت گر دجسم پر لگنے سے جہنم کی آگ حرام ہوجاتی ہے لیکن یہاں تو ایک دوسفر نہیں مسلسل سترہ واں سفر بھی رسول الله بالله تا آگ حرام ہوجاتی ہے لیکن یہاں تو ایک دوسفر نہیں مسلسل سترہ واں سفر بھی رسول الله بالله تا تھے۔ ہمراہی میں کیا اور خیرعا فیت سے مدینہ پہنچ گئے۔

### $^{\diamond}$

کے منتظر تھے، جنگ کے لئے تیار ہو گئے اور سات سومجاہدینِ اسلام میدان جنگ کا رخ کرنے لئے۔اس غزوہ میں پہلی بار منافق لوگ بھی شامل ہو گئے تھے کیونکہ بچپلی کئی لڑائیوں میں مسلمانوں کی مخبری کے لئے حارث بن ابی ضرار نے جیت دیکھ کر مال غنیمت کے لائے میں نگلے تھے۔مسلمانوں کی مخبری کے لئے حارث بن ابی ضرار نے اپنا جاسوس روانہ کیالیکن وہ مسلمانوں کے ہاتھوں لگ گیا اور اقر ارکرنے کے بعداس کا سرکاٹ دیا گیا۔ پذیبرسن کرحارث بن ضرار بدحواس ہو گیا اور اس پر ایسی دہشت طاری ہو گئی کہ وہ اور اس کی فوٹ گیا۔ پذیبرسن کرحارث بن ضرار بدحواس ہو گیا اور اس پر ایسی دہشت طاری ہو گئی کہ وہ اور اس کی فوٹ کیا۔ پنی رسانے اللہ بھائی کے باشندوں نے سالم کا سامنا کیا اور مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیئے لیکن سیدنا ابوعبیدہ بن جراح اور ان مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیئے لیکن سیدنا ابوعبیدہ بن جراح اور ان مسلمانوں کے جوابی حملے میں دس کے سب زندہ گرفتار ہوئے۔گرفتار افراد کی تعداد سات سو سے زیادہ مقی۔ دو ہزار اوزٹ اور پانچ ہزار بگریاں مال غنیمت میں صحابہ کرام شکے ہا تھا آئیں۔مسلمانوں کی طرف سے ایک صحابی شہید ہوگئے تھے۔ بقول ابن آسخق ان کو بھی مسلمانوں نے غلطی سے دشمن کا بندہ سمجھ کر شہید کرد یا تھا۔

قیدیوں میں اُم المومنین حضرت جویر کی بنت حارث بھی تھی جو ہنوالمصطلق کے سردار حارث بھی تھی جو ہنوالمصطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار نے چندروز بن ابی ضرار کی بیٹی تھی جو حضرت ثابت اُبی تقیس کے جصیدں آئی تھی۔ حارث بن ابی ضرار نے چندروز بعد مدینہ آکرا پنی بیٹی کوآزاد کرانے کی خواہش ظاہر کی تورسول الله مِاللهٔ اَللهٔ مِاللهٔ اَللهٔ مِاللهٔ اَللهٔ مِاللهٔ اللهٔ مِاللهٔ اللهٔ مِاللهٔ اللهٔ مِاللهٔ الله مِاللهٔ الله مِاللهٔ الله مِاللهٔ اللهٔ مِاللهٔ اللهٔ مِاللهٔ اللهٔ مِاللهٔ اللهٔ مِاللهٔ اللهٔ مِاللهٔ اللهٔ مِاللهٔ مَاللهٔ مِاللهٔ مَاللهٔ م

اس غزوے میں واقعہ اِ فک بھی پیش آیا جومومنین کے لئے کسی قیامت سے کمنہیں تھا۔

یعنی عبداللہ بن اُ بی اوراس کے چندمنافق ساتھیوں نے حضرت عا کشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی تھی۔

اس غزوہ میں حضرت ابوعبیدہ "بن جراح " اورمجاہدین تقریباً ستائیس دن تک مدینہ سے باہر
مصروف جہاد رہے۔ اس قسم کے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح " کی خمولیت ندگی کتی مصروف گزری تھی۔ یہاں صرف ان واقعات کا ذکر موجود ہے جن میں ابوعبیدہ " کی شمولیت کمام مورخین سے ثابت ہے۔ اسکے علاوہ باقی جوسرائے ہوئے ہیں ان میں ابوعبیدہ " کی شمولیت کے تمام مورخین سے ثابت ہے۔ اسکے علاوہ باقی جوسرائے ہوئے ہیں ان میں ابوعبیدہ " کی شمولیت کے

بارے میں زیادہ تفصیل تاریخ میں نہیں ملتی للہذا اس طرح کے مشکوک واقعات حذف کر دیئے گئے ہیں۔

### $$\Rightarrow$$

حبیبا کہ پہلے گزر چکاان فو جی مہمات کے پیش نظر جزیرۃ العرب میں امن وامان اور آشتی و سلامتی کا دور دورہ ہوگیا تھا۔ مگر یہو دجوا پنے غدر و خیانت اور مکر و فریب کی وجہ سے ملک بدر کئے گئے تھے اور خیبر میں سکونت پذیر ہو گئے تھے، انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے۔انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کی تیاری شروع کر دی۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنونضیر کے بیس سر دار اور رؤساء مکہ میں جا کر قریش کے پاس حاضر ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لئے سب کو دعوت دی۔ ان قبیلوں کے سر دار خانہ کعبہ میں جا کرفشمیں کھانے لئے کہ جب تک زندہ ہیں مسلمانوں کوچین سے نہیں بیطنے دیں گے اور ان کے خلاف اپنی ہرفشم کی کوششیں جاری رکھیں گے۔اس کے بعد بیہود کا بہی وفد بنو غطفان اور دیگر عرب قبائل کے پاس گیا اور قریش ہی کی طرح انہیں آبادہ جنگ کیا۔

اس کے بعدایک طے شدہ پروگرام کے تحت ہر قبیلہ اپنے اپنے سرداروں کے ماتحت مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ قریش، بنو کنا نہ اور تہامہ کا سالار ابوسفیان تھا۔ بنونسیر کا سردار کُی بن اخطب اور غطفان کا سردار عُمینہ بن تھا۔ تمام فوج کا سالاراعلی ابوسفیان تھا۔ کفار کا ایک لشکر جرّ ارتیار ہوکر مسلمانوں کے خلاف جملہ کرنے کے لئے مکہ سے نکل پڑا۔ لشکر کی تعداد ۱۰ ہزاریا ۱۲ ہزاریتائی جاتی مسلمانوں کے خلاف جملہ کرنے ہے گئے مہت احتیاط سے کیااس لئے پہنجر مدینہ میں بالکل نہیں پہنچی کہ اتن بڑی سازش ہور ہی ہے۔ جب لشکر مکہ سے نکل پڑا اس وقت مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ایک فیصلہ کن معرکہ کی تیاری ہو چکی ہے۔

اطلاع پاتے ہی رسول اللہ عَلِیْ اَللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الل

مکہ نے لکل چکی تھی اور مدینہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے بیکا مکمل کرنا تھا۔

رسول الله ﷺ نیا اس پیشن گوئی میں اس قدر فرما یا تھا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی

کہ یہ تمام ممالک آپ کی امت کے قبضے میں آجائیں گے۔ منافقین اور حق کہ صحابہ اس بات سے بے
خبر تھے کہ رسول الله ﷺ کی اس پیشن گوئی کوسچا ثابت کرنے کے لئے وہ مردِ مجابد آج سخت بھوک
کے عالم میں ہمارے ساتھ خندق کھود رہے ہیں جو یہ ثابت کردیں گے کہ رسول الله ﷺ زبان
مبارک سے نکلنے والی بات بھی جھوٹ نہیں ہوسکتی ۔ سلطنت روم کے ملک شام کوشکست و سنے والے
مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کے سالا راعلی اور امیر الا مراء حضرت ابوعبیدہ بن جراح ؓ ادھر موجود تھے۔
اس بات سے سارے بے خبر تھے کہ رسول الله ﷺ اس پیشن گوئی اور دلی خواہش کو عملی جامہ بہنا نے والے بہی مردِ مجابدہ تھے۔

ا گرچیہ شرکین مکہاور بہود بھی اس بات پر ہنس رہے تھے لیکن وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ فارس کوکلڑے کرنے والاوہ عظیم اور نا قابل شکست کمانڈ رمشرکین کے فوج کاموجودہ سپے سالار (خالد بن ولیڈ ) ہی ہوں گے۔غز وہ خندق میں خالد بن ولیڈ مشرکین کی طرف سے تمام سواروں کے سپہ سالارتھے جو بعد میں سلطنت فارس کے لئے خوف کا ایک نشان بن گیا تھااورجس کی تلوار سے اللہ نے فارس کوکلڑ کے ککڑ کے کردیا۔

خندن کا کام تیزی سے جاری تھا اور مشرکین مکہ کے آنے سے پہلے کام مکمل ہو چکا تھا۔ جبوہ مدینہ کے قریب آئے تو خندق کو دیکھ کرجیران وسٹسٹدررہ گئے کیونکہ جزیرۃ العرب میں خندق کا رواج پہلے نہیں تھا اور عرب اس سے بالکل نا آشنا تھے۔ مشرکین نے مجبوراً مدینے کا محاصرہ کرلیا۔ جگہ جگہ سے خندق کو پار کرنے کی کوسٹش کی گئی لیکن اللہ کے نضل و کرم سے اور مسلمان جانبازوں کی سخت محنت اور جوان مردی سے دشمن کو قریب نہیں آنے دیا گیا۔ جو بھی نزدیک آنے کی کوسٹش کرتا مسلمان تیرانداز اُسے تیر مارتے اور واپس جانے پر مجبور کردیتے۔ محاصرہ طویل ہوتا گیا اور بھوک کی شدت سے مسلمانوں کی حالت ابتر ہوتی جارہی تھی کیونگہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود نہیں تھا۔ دوسری طرف مشرکین کے لئے ہر قسم کی سہولت موجود تھی۔ مسلمانوں کی ہے حالت ہوگئی کہ بھوک کی وجہ سے اپنے بیٹے پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب ایک صحابی نے نے رسول اللہ چھاٹی تھی کہ بھوک کی شکایت کی تورسول بیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب ایک صحابی نے نے رسول اللہ چھاٹی تھی کہ بھوک کی شکایت کی تورسول بیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب ایک صحابی نے نے رسول اللہ چھاٹی تھی کے جب ایک تھا یا تو آپ پیاٹی تھی نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح ؓ اور دیگر صحابؓ کی ہمت تھی کہ ایک طرف کئی دن کا فاقہ تھا تو دوسری طرف دشمن کا خطرہ اور راتوں کو شمن کے حملے سے بچنے کے لئے پہرہ دینا۔ یہ بظا ہر صرف کہنے کو چندالفاظ بیں لیکن اس کااندازہ وہ لوگ لگاسکتے تھے جوو ہاں موجود تھے۔

کچھلوگ خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن حضرت علیؓ نے اُن کا کام تمام کردیا۔ اس لڑائی میں قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ ؓ کو دور سے ایک تیر لگا تھا اور سخت زخمی ہو گئے تھے جوغزوہ بنوقر یظہ کے بعد اسی زخم سے شہید ہو گئے تھے ۔محاصرے کے دوران طرفین سے تیراندازی ہوتی رہی جس میں چھمسلمان شہیداوردس کفارقتل کئے گئے تھے۔

جا کر انہیں ایک دوسرے کے خلاف بدظن اور بدگمان کیا اوراسی طرح ان تین بڑے قبائل کا ایک دوسرے سے اعتاداً ٹھ گیا۔ نیز اللہ نے تیز ہواؤں کا طوفان بھیج دیا جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ سارے کے سارے واپسی پر مجبور ہو گئے۔ یہ واقعہ ذیقعدہ ۵ ہجری بمطابق ۱۱۳ پریل کے ۲۲ یہ کی بات ہے۔

غزوہ خندق میں اگرچہ کوئی معرکہ پیش نہیں آیالیکن پھر بھی یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔
اس جنگ کے بعد واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی ریاست کو اب کوئی بھی ختم نہیں کر
سکتا۔ کیونکہ غزوہ خندق میں جتنی بڑی طاقت فراہم کی گئی تھی آئندہ اتنی بڑی طاقت فراہم کرناعر بوں کی
بس کی بات نہیں تھی۔ یہ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف آخری بڑی مہم تھی اس کے بارے
میں رسول اللہ چالیکھ تیے نے فرما باتھا:

''ابہم ان پرحملہ کریں گےوہ ہم پرحملہ نہ کرسکیں گےاوراب ہمارالشکران کی طرف جائے گا۔'' اس غزوہ کوغزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کفار کی طرف سے بہت سے قبائل ا کھٹے ہو گئے تھےاسلئے اس کانام احزاب یعنی' گروہ''رکھا گیا۔

## \*\*\*

دن یا پورا مہینہ محاصرہ کے بعد بنوقر یظہ کے سردار کعب بن اسد نے جب دیکھا کہ شکست ہماری مقدر بن چکی ہے تو کہنے لگا کہ میری قوم! محر شال المنائی ہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے ۔ کیوں نہ ہم ان پر ایمان لائیں اور اپنی جان بخشوالیں۔ بنوقر یظہ نے مخالفت کی۔ پھر کعب بن اسد نے کہا میرا دوسرامشورہ یہ ہے کہ اپنی عور توں اور پچوں کوئٹل کر دو اور قلعہ سے باہر نکل کر میدان میں مسلمانوں سے جان توٹر کر مقابلہ کرو۔ اگر فتح مند ہوئے توعور تیں اور بیچ پھر میسر آ جائیں گے اور اگر مارے گئے تو ننگ و ناموس کی طرف سے بے فکر ہوکر مریں گے۔ قوم نے اس مشورے کو بھی مسلمانوں پر جملہ کرو۔ کیونکہ وہ کہنے لگا کہ میرا آخری مشورہ یہ ہے کہ یوم السبت یعنی ہفتے کی رات مسلمانوں پر جملہ کرو۔ کیونکہ وہ بہی سمجھیں گے کہ ہم ہفتہ کے دن نہیں لڑتے وہ بالکل تیار نہیں رات مسلمانوں پر جملہ کرو۔ کیونکہ وہ بہی سمجھیں گے کہ ہم ہفتہ کے دن نہیں لڑتے وہ بالکل تیار نہیں کریں گے۔

بنوقر یظہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھاوہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ آخر کار بنوقر یظہ نے محاصرے سے تنگ آکراسی راستے کا انتخاب کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے تمام مردوں کو قید کرکے ان کے بارے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ قبیلہ اوس کے لوگ رسول اللہ ﷺ کے عرض پرداز ہوئے کہ جس طرح آپ نے بنوقینقاع کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا اسی طرح آپ بنوقر یظہ کے ساتھ بھی احسان فرما ئیں۔ واضح رہبے کہ زمانہ جا ہلیت سے قبیلہ اوس کا بنوقر یظہ سے جبکہ خزرج کا بنوقینقاع کے ساتھ اوس کے ساتھ اوس کا بنوقر یظہ سے جبکہ خزرج کا بنوقینقاع کے ساتھ اتحاد تھا۔ رسول اللہ ﷺ فی فرمایا : اچھا تھیک ہے میں اس کا فیصلہ آپ ہی پرچھوڑ تا ہوں۔

# \*\*\*

بنوقریظ کے قتل عام کے بعد مدینہ میں کفر کا خاتمہ ہو گیا۔اب مدینہ میں خالص مسلمان رہ گئے یاوہ لوگ رہ گئے جو بظاہر مسلمان تھے اوراندر سے کا فریعنی منافقین ۔ جزیرۃ العرب میں غیر مسلموں کے لئے خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی اسلئے اب کھل کرسا منے آنے کے بجائے دشمنانِ اسلام نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ناشروع کردیا۔

اسی طرح کا ایک واقعہ سنہ۔ ۲ ہجری کے شروع میں پیش آیا۔ بنولحیان سے چندلوگ آئے اور مسلمان ہونے کا قرار کیا۔ انہوں نے اپنے قبیلے میں اسلام کی اشاعت کرنے کی خواہش ظاہر کی تو رسول اللہ ﷺ نے دس صحابہ کرام اُن کے ساتھ بھتے دئیے۔ مدینہ سے دور لے جا کرانہوں نے مقام رجیع پر آطم مسلمانوں کو انتہائی بے دردی سے شہید کیا جبکہ باقی دو کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ جسے قریش نے لوگوں کے سامنے بے رحمانہ شہید کر دیا۔

مدینہ میں جب خبر پہنچی تو رسول اللہ علیات کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا سخت ماصم بن ثابت اُ اوران کے ساتھیوں کا سخت صدمہ ہوا اور بدلہ لینے کے لئے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ؓ سمیت دوسوجا نبازوں کالشکر تیار کرکے کوج

### $^{\diamond}$

بنی لحیان سے واپس آگرا بھی چھرا تیں گزری تھیں کہ اچا نک یہ خبر بہنج گئی کہ عینہ بن حسن نے بنو غطفان کے ایک گروہ سے مل کررسول اللہ عبال فائی کے مویشیوں پر غارت گری کی ہے اور ساتھ ہی بنو غفار کے ایک صحابی وشہید کر کے ان کی بیوی کو بھی ساتھ لے گئے ہیں ۔ غا ہے عربی زبان میں جنگل کو کہتے ہیں ۔ بید یہ نہ سے باہر تقریباً ۵۱ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک عباقی جہاں چند صحابہ رسول جنگل کو کہتے ہیں ۔ بید یہ نہ سے باہر تقریباً ۵۱ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک عباقی جہاں چند صحابہ رسول اللہ عبال فی اللہ عبال چرائے تھے ۔ بیہاں پر ۲۰ اونٹیاں تھیں جو الغابہ میں چرتی تھیں ۔ مشہور صحابی الوذ رغفاری میں ہمراہ ان پر حملہ کیا اور اونٹیوں ابوذ رش کے بیٹے کو شہید کر دیا ۔ پہر جب مدینہ میں پہنچی تو رسول کو بھگا لے گئے اور ساتھ ہی حضرت ابوذ رش کے بیٹے کو شہید کر دیا ۔ پہر جب مدینہ میں پہنچی تو رسول اللہ عبال میں ساتھ ۲۰۰۰ میں جراح شمی شامل تھے۔ فاتے شام ایمین الا مت حضرت ابوعبیدہ بن جراح شمی شامل تھے۔

عیینہ بن حصن وہ بد بخت انسان تھا جس نے رسول اللہ علی اُللہ علی اُللہ علی اُللہ علی اُللہ علی اُللہ علی اُللہ علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی

جب اسلامی کشکر مقام ذی قرد پہنچا تو وہاں ایک چھوٹی سی جھڑپ کے بعد مسلمانوں نے دس اونٹنیاں ان سے چھین لیں اور باقی وہ لے گئے تھے۔ اس غزوہ میں رسول اللہ ﷺ کے ان جانبازوں نے ان کٹیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مدینہ سے باہر بھگا دیا۔سیدنا حضرت ابوعبیدہ بن جراح ملم کارسول اللہ جُلافُتُما کے ساتھ یہ مسلسل اکیسویں جہادی مہم تھی۔

## \*\*\*

جزیرۃ العرب میں حالات بڑی حدتک مسلمانوں کے موافق ہو گئے اور اسلام کی فتح کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہوگئے۔ پچھلے چھ برسوں سے مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر مسجد حرام کا جو دروازہ بند کررکھا تھااب مسلمانوں کے دل میں وہاں عبادت کرنے کا شوق بیدار ہونے لگا عین انہی ا یام میں رسول اللہ ﷺ فیلٹے نے خانہ کعبیہ میں طواف اور عمرے کے بارے میں ایک خواب بھی دیکھا۔اسی غرض سے رسول اللہ ﷺ فی تقعدہ سنے۔ ۲ ہجری میں عمرہ ادا کرنے کی بنیت سے مکہ کی طرف روانہ موئے ۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ نےرسول الله طالنَّه الله علیٰ اس شاندار جماعت میں شامل ہونے کاعزم کیااور ۵۰ ۱۲ یا ۵۰ ۱۵ صحابه کرام م نے احرام باند ھے اور قربانی کے ۵ کاونٹ لے کرمدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے۔اس بارسیدنا ابوعبیدہ بن جراح ﷺ جس عالی شان جماعت میں شامل تھے، یہ جمیعت صرف عمرہ کی ننیت سے مکہ کی طرف جار ہی تھی ،نہ کہ جنگ کی غرض سے ۔ مقام ذوالحلیفہ پہنچ کررسول اللَّهُ مِاللَّهُ مَيْلًا فِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مِلْكُمَّانِ عَاسُوسِ مقام عسفان سے واپس آ گئے اوراطلاع دی که قریش نے رسول الله علی آمد کی خبرس کرایک زبر دست جَمعیت مقابله کے لئے فراہم کر لی ہے۔قریش کی طرف سے خالد بن ولیڈ جوابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ۲۰۰ گھوڑ سواروں کالشکر لے کرمسلمانوں کورو کنے کیلئے مکہ سے نکلے تھے کیکن رسول اللہ علی تھا تیا نے راستہ تنبدیل کر کے مقام حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالا۔ حدیبیہ مکہ اور جدہ کے درمیان ایک مقام تھا آج کل شمیسی کہلاتا ہے۔رسول اللہ ﷺ تا محدیبیہ میں طہرے ہوئے تھے کہ قریش کی طرف سے بدیل بن ورقاءخزاعی ا پنے چندسا تھیوں سمیت رسول اللہ ﷺ پالٹھ کا پاس آیا اور آنے کی وجہ دریافت کی تو آپ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ اللہ دیا کیاتم نہیں دیکھتے کہ قافلہ کے آگے قربانی کے اونٹوں کی قطار لگی ہے اور ہم احرام باندھے ہوئے ہیں ۔ یہن کروہ واپس چلا گیااور قریش کوآگاہ کیا کہ مسلمانوں کاارادہ جنگ کانہیں ہے بلکہ وہ عمرہ کی

ننیت سے آئے اور عمرہ کر کے واپس جانا چاہتے ہیں۔ قریش مکہ نے بیس کر جواب دیا کہ محمد ( ﷺ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہر گزنہیں دیں گے۔

ادھر حضرت عثان آئے دیر تک رُ کے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہوگئی کہ ان کو قریش مکہ نے شہید کردیا ہے۔ خبر سن کر مسلمان جانباز جو کچھ دیر پہلے عمرے کی بنیت سے بالکل پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کی تلواریں نیا موں سے باہر آگئیں اور غصے سے ان کی آئھوں نے آگائا شروع کردی۔ پہر سنتے ہی رسول اللہ چالٹھ آئے نے فرمایا: ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ عثان کے قتل کا بدلانہ لے۔ پھر رسول اللہ چالٹھ آئے نے تمام صحابہ کرام اس کھی بیٹھ کررسول اللہ چالٹھ آئے نے قربایا کتم سب لوگ میرے باتھ پر بیعت کی دعوت دی اور ایک درخت کے نیچ بیٹھ کررسول اللہ چالٹھ آئے نے فربایا کتم سب لوگ میرے باتھ پر بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار اور جانثار رہو گے اور میدان جنگ چھوڑ کرنہیں بھاگیں گے۔ تمام صحابہ کرام نے نہایت ہی ولولہ انگیزی اور جوش وخروش کے ساتھ جان نثاری کا عہد کرتے ہوئے رسول اللہ چالٹھ آئے کے حتمام صحابہ کرام نے نہایت ہی ولولہ انگیزی اور جوش وخروش کے ساتھ جان نثاری کا عہد کرتے ہوئے رسول اللہ چالٹھ آئے کے دست حق پر بیعت کرلی۔ جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثان آئم بھی آگئے۔ یہی وہ بیعت سے جس کانام تاریخ میں ''بیعت رضوان' کے نام سے مشہور سے جس کے بارے اللہ نے اللہ نے اس نیخ میں ان کے او پر سے اور اللہ نے اس بیعت کو خوب سرایا۔

ترجمہ: یقینا جولوگ تمہاری ہیعت کرتے ہیں وہ تواللہ ہی سے ہیعت کرتے ہیں۔

ان کے ہاتھوں پراللہ کا ہاتھ ہے۔ (الفتح: • ١)

ترجمہ: بعت کررہے تھے تو اللہ منین سے راضی ہوا، جب وہ آپ سے درخت کے نیچے ہیں۔ بیعت کررہے تھے تو اللہ نے جانا جوان کے دلوں میں ہے۔ پھران پراطمینان اتار دیا اور انهیں جلدآ نے والی فتح کاانعام دیا۔ (الفتح: ۱۸)

مشرکین مکہ نےصورت حال کی نزا کت محسوس کر لی اور معاملات ِصلح طے کرنے کے لئے سہیل بن عمر و کو بھیج دیا۔ سہیل بن عمر و نے دیر تک رسول الله ﷺ گفتگو کی اور بالآخر صلح کی دفعات طے یا گئیں۔

صلح حديبيه كي عبارت كيھ يون تھي۔

صلح نامہ کی پھیل کے بعدرسول الله ﷺ الله الله الله علیہ کے حدیدیہ کے مقام پر جانور ذکا کیے اور احرام کھول دیئے اور سرکے بال کٹوائے۔اگر چہصحابہ کرام کا کیا کشیر تعداداس صلح نامہ کواپنی شکست سمجھتے تھے کیونکہ اس سلح نامہ کی ظاہری شرائط تومسلمانوں کے خلاف تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دے دیا۔

صلح حدیدبیه اور بیعت رضوان اسلام میں ایک عظیم الشان مقام رکھتا ہے۔ بیعت رضوان

میں فرشتوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ کتی بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے رسول اللہ مالی اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں نے بھی اللہ مالی آئی کے باتھ مبارک پر باتھ رکھ کر بیعت کی تھی اور جس میں اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں نے بھی حصہ لیا۔ مقام بدر کے بعد اگر کسی کو بڑی سعادت کا موقع ملاتھا تو وہ بہی موقع تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بدر کے بعد دو ہرا درجہ بیعت رضوان کا ہے جس میں ۱۹۰۰ ما یا ۱۹۰۰ ما صحابہ کرام م نے اپنی جانوں کورسول اللہ میالی موت پر بیعت کی تھی جن کی تھی اللہ تعالی نے خود کی اور فرمایا کہ میں ان لوگوں سے راضی ہو چکا ہوں۔ بیعت رضوان کی فضیلت پڑھ کر ہر شخص سیدنا حضرت ابوعبیدہ بن جراح شکے مقام کو تبجھ سکتا ہے کہ خصرت ابوعبیدہ بن جراح شکر بیعت کرنے والے تھے بلکہ جوسلح نامہ لکھا گیا تھا، اس پر حضرت ابوعبیدہ بن جراح شکر الم شکواہ کواہ کے طور پر پیش ہوئے تھے جراح شکر میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح شکر تھی شامل تھے۔ جن میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح شکر میں شامل تھے۔

#### \*\*\*

اگرچہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ کے جبتی ہونے میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں، اور جبتی ثابت ہونا کسی ایک آیت یا ایک حدیث سے نہیں بلکہ کئی آیات اور احادیث مبار کہ سے ثابت ہونا کسی ایک آیت یا ایک حدیث سے نہیں بلکہ کئی آیات اور احادیث مبار کہ سے ثابت ہو کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ میں مشرف بہ ہو اور آپ سابقون الاولون میں سے ہیں۔حضرت ابوعبیدہ ؓ اسلام کے ابتدائی ایام میں مشرف بہ اسلام ہوئے جس وقت اسلام کانام لینا اور اللہ تعالی کو ایک ماننا اتنامشکل تھا جیسا کہ آگ کی چنگاری باتھ میں لینا۔ ان ایام میں اسلام قبول کرنا مصائب اور اذبتوں کا دروازہ کھو لئے کے متر ادف تھا۔ اسلئے جن حضرات اسلام کے ابتدائی فدائین تھے۔ جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھے سے راضی ہیں۔

ترجمہ: اورمہا جرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے اسلام میں سبقت کی اوروہ لو گ جنہوں نے خلوص قلب سے ان کی اتباع کی ، خداان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی بیں اور ان کے لئے باغات تیار کئے گئے ہیں ، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیا بی ہے۔ (التوبہ: ۱۳)

اس آیت مبار کہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مہاجرین کے لئے جوا نعامات ذکر کئے ہیں ان انعامات کے حضرت ابوعہیدہ بن جراح آئے پورے طور پر مستحق ہیں کیونکہ آپ آٹھویں مسلمان ہیں جس دن ابو بکر صدیق شمسلمان ہوئے ان کے دوسرے دن حضرت ابوعہیدہ بن جراح شمسلمان ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوعہیدہ بن جراح شمست اللہ راضی تصااور وہ اللہ سے راضی تھا بلکہ جن لوگوں نے ان کی تابعداری کی ان کے لئے بھی جنت کی بشارتیں ہیں۔

دوسری وجہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ کے جنتی ہونے کی یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطراپینا گھر بارچھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اپنی جوانی کے آٹھ سال اپنے گھر، اپنے شہراور رشتہ داروں سے دور حبشہ کے مقام پر گزارے۔ جن صحابہ کرام ؓ نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ان کی فضیلت باقی صحابہ سے زیادہ ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی بیں۔ اللہ نے ان کی تعریف کی اور ان کے تمام گناہ معاف کرنے کی بار بار یقین دہائی کرائی کہ میں نے ان کومعاف کیا ہے اور وہ جنتی ہیں۔

ترجمہ: جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال وجان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہ لوگ کامیاب ہونے والے میں جہاد کیا یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کارب ان کوخوشنودی اور رحمت اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کو دائمی آسائش ہے اور یہلوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ (الحقو به: ۲۰ - ۲۱)

یہاں اللہ تعالی نے کامیابی، رب کی خوشنودی اور جبنتی زندگی سے لطف اندوز ہونے کے اور رحمت کے امیدوار لوگوں کی تین نشانیاں بیان کی بیں اور اگر دیکھا جائے تو بیتینوں نشانیاں حضرت ابوعبیدہ بن جراح شمیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ جگالتا تیکی ایک لانا، پھر ہجرت کرنا اور پھر جہاد کرنا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح شمی کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ بیآیت کریمہ ان کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ چگالتا تیک کریمہ ان کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ چگالتا تیک کہ ہجرت اور پھر جب تلوار الحھائی تو اپنے حقیقی باپ کو بھی معاف نہیں کیا اور باقی دشمنانِ حبشہ اور مدینے کی ہجرت اور پھر جب تلوار الحھائی تو اپنے حقیقی باپ کو بھی معاف نہیں کیا اور باقی دشمنانِ

اسلام کی طرح اس کا سر بھی قلم کرد یا۔

تیسری وجہس کی بدولت حضرت ابوعبیدہ بن جراح ؓ جنت کے قیقی حقدار ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللّٰہ ہے۔ارشادر بانی ہے۔

ترجمہ: جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، پھرشہید ہوگئے یاا پنی موت فوت ہوگئے ان کو خدا ضرور اپنارز ق اچھادے گا۔ بیشک خدا ہی روزی دینے والوں میں بہتر روزی دینے والا ہے۔ وہ ان کو ایسی جگہ داخل کرے گاجس سے وہ لوگ خوش ہوجائیں گے۔ (الحج : ۵۸۔ ۵۹)

یعنی ایک مرتبہ ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی اتنی فضیلت ہے تو پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی جنگی لباس پہن کرتلواریں ہاتھوں میں لے کر گزاری اور روم کے محلات میں جا کر دشمنان اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجاڈ الی اوران کے غرور کو خاک میں ملایاان کامقام کتنا بلند ہوگا۔

میدان جنگ میں دشمنِ اسلام کومار نے کے ثواب کے بارے میں ارشاد نبوی ہے: لا یَجْتَمِعُ کَافِرُ وَ قَاتِلُهُ فِی النّار اَبَدًا

ترجمہ: اللہ تعالی کافراورا سکے قتل کرنے والے عجابہ کو کھی آگ میں اکٹھانہیں کرتا۔

یعنی جس نے ایک کافر کو میدانِ جنگ میں ماراوہ کافر مرتے ہی جہنم میں جائے گا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ بہتی جس نے ایک کافر کے لئے جنت نہیں ہے۔ تو مار نے والا تبھی بھی مقتول کے ساتھ نہیں رہے گااس حدیث مبار کہ پرغور کرنے سے آپ حضرت ابوعبیدہ بن جراح شکے مقام کا ندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شمار مبارکہ پرغور کرنے سے آپ حضرت ابوعبیدہ بن جراح شکے مقام کا ندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شمار عزوات اوراز ائیوں میں شامل ہوکران کی تلوار نے کتنے دشمنانِ اسلام کی زندگی کا چراغ گل کیا۔ان کی تلوار سے واصل جہنم ہونے والے کفارکی تو تعداد بھی معلوم نہیں۔

چوتھی سند جو حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ کے پاس ہے وہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی ۔ رسول اللہ ﷺ نے اس صحابہ کرام ؓ کے بارے میں فرما یا تھا کہ یہ جنتی بیں جن میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح ؓ شامل بیں۔ یہ دس خوش نصیب ہستیاں بیں جن کوعشرہ مبشرہ کہتے ہیں اور یہ ان کے لئے بہت بڑا مقام ہے کہ دنیا میں ہی رسول اللہ ﷺ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی ۔ صحابہ کرام ؓ میں عشرہ مبشرہ کا مقام باقی صحابہؓ سے بہت اونچا تھا اور ان کوعزت بشارت دے دی تھی۔ صحابہ کرام ؓ میں عشرہ مبشرہ کا مقام باقی صحابہؓ سے بہت اونچا تھا اور ان کوعزت

کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔

پانچویں سند جوحضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ کے پاس ہے غزوہ بدر میں شامل ہونا تھا جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے کھلے عام خوشخبری دی کہ غزوہ بدر میں تمہاری شرکت سے اللہ تعالی کوتھا رہے دلوں کا حال معلوم ہوگیا ہے لہذا ابتم جو چاہو کرو، وہ تمہیں بخش دے گا اور جنت تم پر واجب ہوگئی ہے۔

اس حدیثِ مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحابِ بدر سارے کے سارے جنتی ہیں پھر حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو نہ صرف بدر میں شامل ہوئے بلکہ الیم بہادری سے لڑے کہ دشمن کے صفول میں قیامت برپا کر دی تھی اور لڑتے لڑتے اپنے کا فرباپ کا سر سجی کاٹے ڈالا تھا جس کی تعریف اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں فرمائی۔

چھٹی سندحضرت الوهبیدہ بن جراح ﷺ کی وہ الفرادی خصوصیت ہے جوقیامت تک نہ کوئی حاصل کرسکتا ہے اور نہ پہلے کسی نے حاصل کی ہے وہ ہے ۔۔۔ امین الامت ۔۔۔ رسول اللہ ﷺ کے خاصل کی ہے وہ ہے ۔۔۔ امین الامت ۔۔۔ رسول اللہ ﷺ کے نے فرمایا : ' ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابوعبیدہ بن جراح ؓ بین' ۔ بیایک ممتاز خصوصیت اور لقب ہے جوسیدنا حضرت ابوعبیدہ ؓ کے حصے میں آیا ہے کیونکہ قدیم الاسلام، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں قبال کرنے والے تو بہت سارے صحابہؓ تصے لیکن پہلقب رسول اللہ ﷺ نے خصوص طور پرصرف حضرت ابوعبیدہ بن جراح ؓ کوعطافر بایا تھا کہ بید میرے امت کے امین بیں۔ اس لئے صحابہ کرام ؓ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ؓ کوامین الامت کے اور حضرت سے پکارتے تھے تی کے شیخین ؓ (ابو بکروعم ؓ ) کے دلوں میں خلافت کے حقد اربھی امین الامت تھے اور دونوں نے اس کا اظہار بھی کیا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ فیا گئی سے رحلت فرمایا کہ یہ امین الامت ابوعبیدہ بن جراح ؓ بیں جن کورسول اللہ ﷺ فیا آئی نے امین الامت کے اللہ علیہ ہوگئی ہے ہوگئی المین الامت کے لقب نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ؓ کا مقام پہلے سے بھی لیکن اب صرف اثنا کہ امین الامت کے لقب نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ؓ کا مقام پہلے سے بھی لیکن اب صرف اثنا کہ امین الامت کے لقب نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ؓ کا مقام پہلے سے بھی بہت بلند کردیا تھا۔

ساتویں سندابوعبیدہ ﷺ کے جنتی ہونے کی وہ سلح حدیبیہ میں شمولیت ہے جب املین الامت

نے ببول کے درخت کے نیچ بیٹھ کراپنی ساری زندگی رسول اللہ علی اُٹائیڈ کے قدموں میں رکھ کرمرتے دم تک اپنی وفا داری اور جانثاری قائم رکھنے کا عہد کیا اور رسول اللہ علی اُٹائیڈ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی کہ کبھی بھی آپکو تنہا نہیں چھوڑ وں گا اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ وہ بیعت تھی جس کی تعریف اللہ تعالی نے فرمائی اور فرما یا جب لوگ درخت کے نیچ بیٹھ کررسول اللہ علی اُٹائیڈ کے ہاتھ پر بیعت کر ہے تعالی نے ان تھے، میں ان سے راضی ہوں اور میں بھی بیعت کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کو فتح میین کی خوشخبری دیدی۔ جولوگ بیعتِ رضوان میں شامل ہو گئے ان کے بارے میں مختلف قسم کی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے لئے جنت واجب ہے اور سیدنا ابو عبیدہ شمن خوف بیعت کرنے والوں بیعت کرنے والوں میں سے تھے بلکہ حدید بیبیہ کے معاہدے پر گواہ بھی تھے۔

### $^{\diamond}$

حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ علیہ اللہ علیہ کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے ۔ اس کے علاوہ آپ شکی سریوں میں بھی گئے تھے لیکن ان سریوں کے بارے میں تاریخ میں زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ البتہ رسول اللہ عملی گئے تھے لیکن ان سریوں سپہ سالار مقرر کر کے بھیجا تھا اور توقعات کے مطابق کاروائی کر کے ایک فاتح کے حیثیت سے لوٹے ۔ اسی طرح ایک کاروائی میں رسول اللہ عملی فی کاروائی میں جراح کاروائی میں مرسول اللہ عملی فی خضرت ابوعبیدہ بن جراح کا کوسپہ سالار مقرر کر کے مقام ذی القصہ کی طرف بھیجا تھا۔ یہ رہی اللہ میں اللہ میں اللہ عملی کی بات ہے۔ یہاں پر بنی انمار اور بنی تعلیہ کی بستیاں تھیں۔ قط سالی کی وجہ سے ان کی بستیاں مشکلات کا شکار تھیں۔ ان کے جانور مرنے گئے تو انہوں نے مدینہ والوں کے مولیثی جومقام ہیفا میں چرتے تھے، لوٹ

گئے۔ بیمقام جہاں مسلمانوں کے جانور چرتے تھے مدینہ سے کے میل دور تھااور بنو ثعلبہ و ہنوا نمار مدینہ سے ۲ سامیل کے واصلے پر تھے۔ رسول اللہ جلالٹا کی تخیر ملتے ہی محمد بن مسلمہ کی سر براہی میں دس افراد کا ایک دستہ روانہ کیا۔ بنو ثعلبہ کے دیار میں پہنچ کر ڈنمن نے دھو کے سے انہیں قبل کردیا۔ صرف محمد بن مسلمہ کے نکلنے میں کامیاب ہو سکے لیکن وہ بھی شدید رخی ہوگئے تھے۔

رسول الله طلائق کی اور بنی تعلبہ اور انمار کے خلاف حملے کا حکم دیا۔ رسول الله طلائی کی خبر ملتے ہی حضرت ابوعبیدہ بن جراح منظ کی خبر ملتے ہی حضرت ابوعبیدہ بن جراح کا علم دیا۔ رسول الله طلائی کی تعلبہ اور انمار کے خلاف حملے کا حکم دیا۔ رسول الله طلائی کی تعلبہ اور انمار کے جمراہ روانہ فرمائے۔ پیشکر مغرب کی نماز کے بعد مدینہ سے نکلااور پوری رات سفر کرکے صبح کے وقت ذی القصہ پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی حضرت ابوعبیدہ انتظار کئے بغیران پر حملہ آور ہو گئے اسلئے انہوں نے لڑنے کی بجائے بھا گئے میں عافیت سمجھی اور پہاڑوں میں حجمی کے ایک شخص کوزندہ پکڑا جو اسلام لے آیا لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ مسلمانوں کے باتھ مالی غذیمت میں کئی اونے آگے جووہ اپنے ساتھ مدینہ لے آگے۔

میم سریدابوعبیدہ بن الجراح ﷺ بجانب ذی القصہ یاسریدذی القصہ دوم کے نام سے موسوم

ہے۔

بہر حال یہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح سے کارسول اللہ جالٹھ کیا گئے کے بغیر پہلی مہم تھی لیکن اس بار وہ ایک عام سپاہی نہیں بلکہ ایک سپہ سالار کے حیثیت سے گئے تھے اور انہی سرکشوں کو پہاڑوں میں بھگا کران کے اونٹ پکڑ لئے اورایک آ دمی زندہ گرفتار کرلیا جو بعد میں مسلمان ہوا۔

#### \*\*

صلح حدیدیہ کے بعد رسول اللہ ﷺ مشرکین مکہ کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا البذا مسلمانوں کو اسلامی دعوت اور تبلیغ کا ہم موقع ہاتھ آگیا۔ رسول اللہ ﷺ فیالٹھ کی اللہ میالٹھ کے ساتھ ساتھ تبلیغی سر گرمیاں بھی تیز کردی اور بادشا ہوں اور سر برا ہوں کے نام خطوط بھیجنے شروع کئے۔ اسی سلسلے میں آپ ﷺ نے اصحمہ نجاشی شاہ حبش، مقوقِس شاہ مصر، شاہ فارس خسرو پرویز، قیصر وم میران میں آپ کی می نظوط ارسال کئے ہم قل میں انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے بعض نے اسلام قبول کیا جبکہ بعض نے انکار کیا۔

جزیرة العرب میں امن وسلامتی کے بعد صرف خیبر تھاجس سے مسلمانوں کوتشویش اور خطرہ لاحق تھا۔ یہی اہل خیبر تھے جوغز وہ خندق میں تمام عرب قبائل کومسلمانوں پر چڑ ھالائے تھے۔مدینہ کے بہود قبائل یہاں سے بھاگ کرخیبر میں آباد ہوئے تھے جوانتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور کچھ مقامی یہود قبائل تھے جن کواپنی طاقت پر بہت نا زتھا۔اب وقت تھا کہ مسلمان ان یہودوں سے ا پنا حساب کتاب چکا لیں ۔لہٰذامحرم سنہ۔ ۷ ہجری بمطابق مئی ۲۲۸ء میں رسول الله عِلاَثُوَیَّا نے خیبر جانے کی خواہش ظاہر کی توحضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ نے آپ ٹیلٹھ کی آواز پرلبیک کہتے ہوئے اس عظیم الشان لشکر جن کی تعدا د تقریباً ۰۰ ۱۲ یا ۰۰ ۱۲ تھی ، میں شامل ہو گئے \_رسول اللہ ﷺ نَا کیا ہے۔ تا کید فرمائی کہاس مہم میں صرف وہ لوگ جاسکتے ہیں جوسلح حدیبیپیں شامل تھے۔اسی وجہ سےاس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً اتنی ہی رہی۔خیبرمدینہ کے شال میں تقریباً ۹۹ میل کے فاصلے پرایک بڑا شہرتھا۔ آب وہوا قدر بےغیرصحت مندہونے کی وجہ سےاب بیایک بستی رہ گئی ہے۔ بہر حال پیعلاقہ مدینہ سے دورتھااور دوسری طرف ماہ نئی کے آخری دن تھے۔عرب کی گرمی تپتی ریت اور ریگستان اور پھر دوسری طرف تقریباً • • امیل کا فاصلہ راستہ بھی غیر آباد، قدم قدم پر خطرے کی گھنٹیاں نج رہی تھیں کیونکہ مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد جتنے شرپیندعنا صربھگا دیئے تھے، وہ تمام خیبر میں آ کرآباد ہوگئے تقےاس لئے سفر دوربھی، دشوار بھی اور خطروں سے بھر پوربھی تھا۔

رسول الله ﷺ مقرر كركے تقريباً • ١٦٠ من عرفط كو خليفة مقرر كركے تقريباً • ١٦٠ مجاہدين كايد شكر، جن كا ہر فرد كفركے ايوانوں ميں ہلچل مچا دينے والامر دِمجاہد تضا، مدينہ سے كوچ كيا۔ رسول الله ﷺ في خصند احضرت على كوعنايت فرمايا اور انصار كا جھنڈ احضرت سعد بن عبادہ كا كودے ديا تھا۔ ديا تھا۔

رسول الله عبال فیسلی فیسلی خیبر کی طرف جارہے تھے تو راستے میں ہنو عطفان کے قریب رجیع نامی مقام کو اپنا صدر مقام بنایا اور مسلمان عور توں اور پچوں کو یہاں پر رکھا اور باقی لشکر کو حملے کے لئے خیبر کی طرف بھیج دیا۔ قربان جاؤں رسول الله عبال فیلی حکمت عملی کے، بنو عطفان نے تیار ہوکر یہود کی امداد کے لئے خیبر کی راہ لی تھی کیکن جب ان کے پڑوس میں رسول اللہ عبالیہ نے ڈیرہ لگادیا اور اپنے قریب شوروشغب سنائی دیا تو وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے آئے بیں لہذا یہ منظر دیکھ کر دفاعی صورت اختیار

کرنے پر مجبور ہوگئے۔ان کو کیا پتہ کہ اس دفعہ باری کسی اور کی ہے اورا گلے دن کا سورج خیبر والوں کے لئے موت کا پیغام لے کر نکلے گا۔اسلامی لشکر آگے بڑھ کرخیبر پر یلغار کے لئے گیا۔ ابوعبیدہ بن الجراح "، علی بن ابی طالب اور محمد بن مسلمہ نے نے خیبر والوں کے ہوش وحواس اُٹراد ئے تھے اور ادھر بنو غطفان اپنی خیر منار ہے تھے۔ان کا باہمی معاہدہ ان کے کسی کام نہ آیا کہ بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یلوگ اینے گھروں میں رہے اور و ہال خیبر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔

ابن سعد نے حضرت انس بن ما لک می روایت نقل کی ہے کہ جب اہل خیبر نے رسول اللہ میال فیکٹے دیکھا تو چیختے ہوئے شہر کی طرف بھا گے کہ واللہ! محد (میال فیکٹے السکر سمیت آ گئے ہیں۔رسول اللہ میال فیکٹے نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا : اللہ اکبر،خیبر ویران ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں توان ڈرائے ہوئے لوگول کی صبح بُری ہوجاتی ہے۔

خیبر کی آبادی دوحصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ایک حصے میں پانچ قلعے تھے جبکہ دوسرے حصے میں تین قلعے تھے۔جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے حصے میں ہوئی تھی دوسرے حصے کے تینوں قلعے بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے حوالے کردئے گئے تھے۔

رسول الله جلائی کے سب سے پہلے قلعہ نائم پر حملے کا حکم دیا۔اس قلعے کا سردار مرحب نامی پہلوان تھا جسے میدان جنگ میں ایک ہزار مردول کے برابر مانا جاتا تھا۔ مرحب حضرت علی ؓ کے ہاتھوں قتل ہوگیا جاس کے بعد ایک خوزیز قتل ہوگیا۔اس کے بعد ایک خوزیز حضرت زبیر بن عوامؓ کے ہاتھوں قتل ہوگیا۔اس کے بعد ایک خوزیز حضرت خوریز حضرت کے باتھوں قتل ہوگیا۔اس کے بعد ایک خوزیز حضرت خوریز کے مار مسلمانوں نے قلعہ نائم پر قبضہ جمالیا۔

قلعه زبير جو پہاڑ کی ایک چوٹی پرواقع تضااورسب سے محفوظ قلعہ سمجھاجا تا تضا،رسول الله ﷺ اللهُ عَلَيْكم

نے اپنے شکر کواس قلع کے محاصرے کا حکم دیا۔ تین روز کے محاصرے کے بعد یہود نے باہر آ کرز بردست جنگ کی جس میں کئی مسلمان شہید جبکہ بے شاریبودی مارے گئے اور بالآخر قلعہ فتح ہو گیا۔

قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد یہود قلعہ ابی میں محصور ہوگئے۔ یہود کے دوسر داروں نے میدان جنگ میں آ کر دعوت مبارزت دی جو دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے اوراس کے ساتھ ہی مسلمان جانباز قلعے میں گھس گئے۔ قلعے کے اندرایک خونریز جنگ ہوئی اور بالآخریہود نے بھاگ کر قلعے کومسلمانوں کے حوالے کردیا۔

خیبر کے پہلے جے میں اب صرف ایک قلعہ رہ گیا تھا جو قلعہ نزار کے نام سے موسوم تھا۔

باقی چار قلعوں سے بھا گے ہوئے لوگ بہاں پر پناہ گزین ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسامضبوط قلعہ تھا کہ

بہود اس کو نا قابل تسخیر سمجھتے تھے اس لئے اپنی عور توں اور بچوں کو بہاں پر رکھا ہوا تھا۔ لیکن بہود شاید

اس بات سے بہ خبر تھے کہ اسلامی شکر میں حضرت علی ابوعبیدہ بن جراح ان ابود جانہ اور زبیر بن عوام

اش جیسے اسلام کے جانثار بھی موجود بیں جوموت سے ڈر نے کانام تک نہیں لیتے اور ایک ہی قول پر عمل

کرتے ہیں کہ شہید ہوجاؤیا اسلام کے دشمن کوصفی ہستی سے مٹادو۔ مسلمانوں نے اس قلعے کاسختی سے

محاصرہ کرلیالیکن ناکام ہوگئے۔ آخر کاررسول اللہ چالٹھ کیٹے نے اندر گھنے میں کامیاب ہوگئے۔ قلعے کے اندر گھنے میں کامیاب ہوگئے۔ قلعے کے اندر گھنے میں کامیاب ہوگئے۔ قلعے کے اندرایک خوز پر جھڑپ کے بعد آخر کار بہود کوشست پاش ہوئی اور اسی طرح خیبر کے پہلے جھے کی فتح

مکمل ہوگئی۔

خیبر کے دوسرے حصے کو مسلمانوں نے بغیر کسی جنگ کے صلح کے ذریعے فتح کیا۔ مال عنیمت میں خیبر کی ساری زمین، مال واسباب اور مولیثی ہاتھ آئے۔اتنا مال غنیمت اب تک کسی دوسرے مہم میں مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ خیبر کے کثیر مال غنیمت کے بارے میں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ خیبر سے واپسی کے بعدمہا جرین نے انصار کو مجھور کے باغات اور کھیتی وغیرہ واپس کردیئے کیونکہ اب مہا جرین کو خیبر میں زمینیں اور باغات بل حکے تھے۔

غزوہ خیبر میں یہود کی تعداد تقریباً دس ہزارتھی اس کے برعکس مسلمانوں کی تعداد صرف

• ۱۲۰ یا • ۱۲۰ تھی۔ اس غزوہ میں ۹۳ یہودی مارے گئے تھے جبکہ ۱۹ یا ۱۵ مسلمان شہید ہو گئے تھے جبکہ ۱۹ یا ۱۵ مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ بعض مورخین نے مسلمان شہداء کی تعداد ۱۹ سے زیادہ کھی ہے بہر حال یہ مسلمانوں کی ایک فتح عظیم تھی اور جزیرة العرب میں یہودی طاقت ہمیشہ کے لئے ختم ہوگئی۔

### \*\*\*

ذیقعد کے ہجری تک رسول الله علی الله علی فی مقامات پراپنے قاصداور جہادی مہم پر مختلف مقامات پراپنے قاصداور جہادی مہم پر مختلف مقامات کے سپہ سالار روانہ کئے اسلام کی اشاعت کا کام بہت تیزی سے شروع تھا اور مختلف محاذوں پر مسلمان مجاہدین کفار سے برسر پیکار تھے۔ جونہی ذیقعد کا چاندنظر آیا تو رسول الله علی فی نظر آئے نے صحابہ کرام ملکم کو محرہ وضاء کا حکم دیا۔ دوہ زار صحابہ کرام ملکم روانہ ہوئے عورتیں اور بچے اس کے علاوہ تھے۔ سیدنا ابوع بیدہ بن جراح شافی تلوار نیام میں ڈال کر عمرہ کی نیت سے روانہ ہوئے۔

رسول الله ﷺ میں داخلے کے وقت اپنی قصواء نامی اونٹنی پرسوار تھے۔صحابہ ؓ نے آپ ﷺ کی کھیرے میں گئے ہوئے لیک پکاررہے تھے۔تین دن عمرے میں گزار کرواپسی کاارادہ کر لیا۔ یے ٹمرہ چونکہ ٹمرہ حدیبیہ کے قضاء کے طور پرتھااس لئے اس کانا مٹمرہ قضاء پڑ گیا۔

# \*\*\*

ماہ صفرسنہ۔ ۸ ہجری بمطابق ۳۱ مئی <mark>۱۲۹ ی</mark>و کو حضرت خالدین ولید، عمروین العاص اورعثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین مدینہ پہنچ کرمسلمان ہو گئے ۔ جب <mark>پی</mark>لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ مِلِلنَّمَا اِللَّهِ عَلَيْهِ مَا اِن عَلَمَهِ نَهِ اِن اِنْجَارِ گوشوں کوہمار ہے والے کردیا ہے۔

جمادی الاول سنہ۔ ۸ ہجری بمطابق اگست یا ستمبر ۱۳۳ و میں عیسائیوں کے خلاف پہلا معرکہ پیش آیا جو جنگ مُوتہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس لڑائی میں رسول اللہ ﷺ نے بذات خود شرکت نہیں کی تھی اوراسی طرح تاریخ میں سیدنا ابوعبیدہ گا کی شمولیت بھی مشکوک ہے۔ (واللہ اعلم) جنگ مُوتہ میں تین ہزار مسلمانوں کا مقابلہ عیسائیوں کے ایک لاکھ شکر جرار سے ہوا تھا جس میں اسلامی شکر کے گئے بعد دیگر ہے تین سالار (حضرت زید بن حارثہ مضرت جعفر بن ابی طالب اور عبد اللہ بن رواحہ گا شہید ہوگئے تھے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولیڈ جوابھی چند مہینے پہلے مسلمان ہوگئے تھے، ایسی بہادری کے ساتھ لڑے کہ عیسائیوں کے اس سیلاب کو پیپا ہونے پر مجبور کر دیا اور

در بارنبوی حِلافَهُ مِلْمِ سِیف اللّٰد کالقب یایا۔

یہ پہلامعر کہ تھاجس میں رومیوں کے ساتھ خونریز جنگ ہوئی اوریہی معر کہ عیسائی ممالک کی فتو جات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔

### $^{\diamond}$

جبرسول الله علاقی عرکہ مُونہ کے در یعے حدود شام کے عرب قبائل کے موقف کاعلم ہوا

کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لئے رومیوں کے جھنڈ ہے تلے جمع ہوگئے حقے تو آپ علی الله اللہ اللہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذریعے ان عرب قبائل سے مسلمانوں کی دوسی ہوجائے

تاکہ رومی ان علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑی جمیعت فراہم نہ کرسکیں ۔ دوسراسبب یہ تھا کہ
باخبر ذرائع کے مطابق بنی قضاء نے مسلمانوں کے خلاف وہاں پرایک جماعت تیار کی تھی اور مدینہ پر
عملہ کرنے کا منصوبہ تیار کر رہ سے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ چالٹھ کی خبائی خبائی کہ وہ کی القری سے آگے ذات

ملہ مل کے مطابق بنی تعنی میں حضرت عمر و بن العاص میں مدینہ سے تعلق رکھی تھی عمر بن العاص آپ کی دادی قبیلہ بنی قضاء سے تعلق رکھی تھی عمر بن العاص آپ کی دادی قبیلہ یہ تعنی سونجابہ بن کو قبائل یہ محسوس نہ کریں کہ مسلمان تملہ کرنے کی نیت سے آر ہے ہیں۔ جب دہمن کے قریب پہنچ تو قبائل یہ محسوس نہ کریں کہ مسلمان تملہ کرنے کی نیت سے آرہے ہیں۔ جب دہمن کے قریب پہنچ تو معلوم ہوا کہ دشمن کی جمعیت بہت بڑی سے ۔ اس لئے تملہ کرنے سے پہلے عمر بن العاص شنے خطرت معلوم ہوا کہ دشمن کی جمعیت بہت بڑی سے ۔ اس لئے تملہ کرنے سے پہلے عمر بن العاص شنے خطرت مارفع بین مکیدہ جہنی شکو کہ کہ کے سے داس الئے جملہ کرنے سے پہلے عمر بن العاص شنے خطرت معلوم ہوا کہ دشمن کی جمعیت بہت بڑی سے ۔ اس لئے تملہ کرنے سے پہلے عمر بن العاص شنے خطرت دونے کے لئے رسول اللہ چالٹھ کھکے کے اس جھیجا۔

مدینه میں یخبر پہنچتے ہی رسول اللہ علی الله علی مہاجرین اور سرداران انصار کا ایک دستہ تیار کیا جس میں سارے کے سارے اکابر صحابہ کرام شخے ۔ رسول اللہ علی اللہ علی آلے امین الامت حضرت ابوعبیدہ بن جراح شکم دے کرآپ شکی سرکردگی میں دوسوا کابرین کا پہشکر روانہ فرمایا۔ رسول اللہ علی آلی عظرت ابوعبیدہ شکو چند ہدایات دی اور ارشاد فرمایا: کے عمرو بن العاص شکی مدد کے لئے جلد از جلد پہنچیں۔ نیزیہ بھی فرمایا کہ دونوں مل کرکام کریں اور ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں۔ ان دوسوا کابرین میں حضرت ابو بکرصدیت اوبکر صدیت اور حضرت عمر فاروق شمجی شامل تھے اور سیہ سالار

حضرت ابوعبیدہ مقطر کر دیئے گئے۔ یہ آپ کے لئے بہت بڑی بات تھی کہ تیخین گا کا میر بننے کا شرف عاصل ہوا کیونکہ یہ مقام مدینہ سے آٹھ دن کے سفر پر تھا اور راستے میں جب بھی نما زکا وقت آتا تو امین الامت کی امامت میں یہ حضرات آپ کے پیچھے نما زپڑھتے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ رسول اللہ میالائی آپائے نے حضرت ابو بکر گا اور حضرت عمر شجیسی ہستیوں کا سپہ سالار حضرت ابوعبیدہ بن جراح کا کومقرر کیا۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح سے بینچنے پر اسلامی لشکر قضاعہ کے علاقہ میں داخل ہوااوراس علاقے کوروندتا ہوااس کی دور درا زحدود تک جا پہنچا۔ بالآخر ایک لشکر جرار سے مڈبھیڑ ہوئی لیکن دھمن مقابلہ کی تاب نہ لاسکااوران کا تمام لشکرادھر اُدھر منتشر ہوگیا۔ سیدنا ابوعبیدہ بن جراح سے جینچنے سے مسلمانوں کی تعدادا گرچہ • • ۵ ہوگئ تھی لیکن پھر بھی بنی قضاعہ کے مقابلے میں بہت کم تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مجاہدین کے شوق شہادت اور جذبہ ایمان کے سامنے وہ کا نینے لگے اور بھا گ کرمنتشر ہوگئے۔ پیرسول اللہ جالی گی تحکمت عملی تھی کہ جب بھی خطرنا ک دشمن سے پالا پڑتا توان کے سامنے اس منے دہ کا بہترین اور مضبوط ایمان والی جماعت کو بھیجتے۔

فرمانے لگے میں امارت کی وجہ ہے مسلمانوں کے مابین اختلاف کا باعث نہیں بننا چاہتا الہذا میں اس کی اطاعت قبول کرتا ہوں اور آپ بھی اس کی اطاعت قبول کرلیں۔ پس عمرو بن العاص ﷺ نے نماز میں امامت کی اورلشکر کے سیہ سالار رہے۔

ابن اسطی کا بیان ہے کہ اس مہم میں اسلامی لشکر قبیلہ جذام کی سرزمین میں واقع سلسل نامی ایک چشمے پراترا تھا۔اسی لئے اس مہم کا نام ذات السلاسل پڑگیا۔

مشہور مورخ طبری، ابن سعداور ابن کثیر نے بذکورہ بالا واقعہ ایک جیسے الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ معاملہ حضرت ابوعبیدہ شکے انتہائی نرم دل اور شگفتہ مزاج ہونے کی وجہ سے وہی دفن ہوگیا۔ شایدا گر ابوعبیدہ شکی حبکہ کوئی اور ہوتا تو اختلاف کافی دور تک چلا جا تالیکن حضرت ابوعبیدہ بن جراح شجونود اختلاف کر سکتے تھے اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک حضرت عمر و بن العاص شکے نے کئے مشہور تھے، کیسے اختلاف کر سکتے تھے اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک حضرت عمر و بن العاص شکی کرنے کے لئے مشہور تھے مالشان صحابی، اس اُمت کا امین اور شکوہ کیا بلکہ بھائیوں کی طرح رہے عشرہ ومبشرہ میں شامل یہ ظیم الشان صحابی، اس اُمت کا امین اور اصحاب صفہ کے مایہ نا زعالم دین اس مہم کے دوران حضرت عمر دین العاص شکی چیھے نماز پڑھتے رہے لیکن دل میں کوئی بُغض ،حسد اور کینہ نہیں رکھا اور خہوری زندگی میں حضرت عمر و بن العاص پر کبھی احسان جتا یا۔

خلافت صدیقی میں جب حضرت ابو بکر شیخ حضرت ابوعبیدہ بن جراح شیخ کی مدد کے لئے جن کی فوج کی تعداد ۲۸ ہزار سے زیادہ تھی، خالد بن ولیڈ کے تقریباً نو ہزار دستے کو جیجا تو وہاں پر بھی حضرت ابوعبیدہ شیخ نے اُف تک نہیں کی بلکہ اس کے برعکس اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کے کندھوں سے حضرت ابوعبیدہ شیخ نے اُف تک نہیں کی بلکہ اس کے برعکس اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کے کندھوں سے امارت کا بوجھ اثرا اور سالاری حضرت خالد بن ولیڈ کے سپر دکر دی لیکن بعد میں خلافت فاروقی کے پہلے دن جب سیدنا ابوعبیدہ شم تمام اسلامی لشکر کے جن کی تعداد ۴ مہزار سے زیادہ تھی، سپے سالار بن گئے تو آپ شیخ نے اسی لشکر کی ایک دستے کی سالاری حضرت عمرو بن العاص شے کے سپر دکر دی تھی اور کبھی بھی دل میں یہ بات نہیں رکھی کہ عمرو بن العاص نے چندسال پہلے قضاعہ کے خلاف لڑائی میں میری سالاری کا انکار کیا تھا اور یہی وہ بات ہے جو صحابہ کرام شم کو باقی لوگوں سے ممتاز بنادیتی ہے۔

سریہ ذات السلاسل سے کامیاب واپسی کے بعد حضرت ابوعبیدہ انتظار کئے بغیر دوسری مہم کی تیاری میں مصروف ہوگئے۔ اسی دوران خبر ملی کہ قبیلہ جہینہ کے پھولوگ مسلمانوں کے خلاف سازش میں مصروف عمل بیں اس لئے رسول اللہ علی اللہ علی آئے نے تین سومہا جرین وانصار کا ایک دستہ تیار کیا اوران پر ایک مرتبہ پھر ابوعبیدہ بن جراح شکو سالار کومقرر کر کے قبیلہ جہینہ کی طرف بھے نے کا حکم صادر فرمایا۔ اسی دستے میں حضرت عمر بن خطاب اور جابر شمن بن عبداللہ بھی موجود تھے۔ یہ علاقہ سمندر سے مصل فرمایا۔ اسی دستے میں حضرت عمر بن خطاب اور جابر شمنا۔ مسلمانوں کے لئے یہ راستہ بالکل انجان تھا لہذا ساحل سمندر کا رُخ کیا۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوعبیدہ بن جراح کی سرکردگی میں تین سوسواروں کے ساتھ ان اصلاع کی طرف مڑے ، جدھر سے قریش مکہ کے قافلے شام جاتے تھے۔ مشرکین مکہ راستے میں مختلف قبائل کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف شرارت اور بغاوت پر آمادہ کر کے آگے بڑھتے تھے۔ جب ہم ان قبیلوں کے چیچے نکل پڑے تو راستہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا حتی کہ ہمارے پاس کھانے کا جو پچھ تھاوہ ختم ہوگیا تھا اور اسی طرح ہم نے درخیوں کے پتوں کو کھانا شروع کیا جس کی وجہ سے اس سرید کانام 'جبیش الخبط' پڑ گیا۔ خبط عربی زبان میں درخت کے پتوں کو کہتے ہیں۔

اس سریہ کے بارے میں امام بخاریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ ﷺ کے دستے کے پاس خوراک کی اس قدر کمی پڑگئی تھی کہا میر لشکر مجاہدین کوروزانہ ایک ایک بھور کھانے کو دیتے تھے یہاں تک کہ ایک وقت آگیا کہ یہ بھوریں بی بھی ختم ہوگئیں اور لوگ بھوک سے بے چین ہوکر درخیوں کے یتے کھانے لگے۔

حضرت جابر مزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح کا پیشکر شمن کے تعاقب میں مسلسل آگے بیں۔ جب ہم لوگ بھوک میں مسلسل آگے بیں۔ جب ہم لوگ بھوک سے نڈھال ہوگئے تو حضرت قیس بن سعد نے اونٹ ذبح کرانا شروع کئے اس شرط پر کہ میں مدینہ میں جا کرادھارد ہے دول گالیکن امیرلشکر ابوعبید ہ نے جب حالات کا جائز ہلیا تو اونٹوں کو ذبح کرنے سے روک دیا کیونکہ وہ جائے تو واپس جاناناممکن روک دیا کیونکہ وہ جائے تو واپس جاناناممکن

ہوجائے گا۔تمام کشکر کے پاس جتنا کھانے کا سامان تھا سب اکھٹا کیا اور روزانہ ایک مٹھی کھجور ایک ایک صحابی کو دیتے رہے اسی طرح جب کھجور کم ہوگئیں تو روزانہ ایک ایک کھجور دینے لگے۔ یہی ایک کھجور پورا دن منہ میں رکھ کرچوستے تھے اور گزارا کرتے تھے لیکن آخر میں جب وہ ایک کھجور بھی ختم ہوگئی تو ہماری حالت غیر ہوکریتے کھانے پرمجبور ہوگئے۔

حضرت جابر المراتے ہیں کہ اس مصیبت سے گھبرا کرہم نے دوبارہ ساحل سمندر کارخ کیا دہاں ہیں جابر المرہم نے دوبارہ ساحل سمندر پر ایک عظیم الجث عنبر نامی مجھبلی مل گئی اس جانور کو دیکھ کرہماری جان میں جان آگئی مگر جب ہم نے دیکھا کہ وہ مردہ ہے تو ہمارے ارمانوں پر اوس پڑ گئی ۔ یہاں پر بھی سیدنا ابوعبیدہ کا کمال دیکھئے جب کشکر اسلام کا ہر فردا میر جیش کی طرف دیکھ رہا تھا کہ سپے سالار کیا حکم دیں گئو ابوعبیدہ بن جراح شنے نے فرمایا کہ میں نے خودرسول اللہ جلا ٹھا گئے ہیے ہوئے سنا ہے کہ اضطراری حالت میں جان بچانے کے لئے مردہ جانور کا گوشت کھا ناجا سر ہے لہٰذاتم اس جانور کا گوشت کھا سکتے جانور کا گوشت کھا سکتے ہوں کے ساتھ کے لئے مردہ جانور کا گوشت کھا سکتے ہوں کے سیاحی کیا ہوں کا گوشت کھا سکتے ہوں کہ بھر کیا گئی کے لئے مردہ جانور کا گوشت کھا تاجا سر سے لہٰذاتم اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہوں۔

اس چیچلی کویہ تین سومجاہد بن کی فوج اٹھارہ دنوں تک شم سیر ہوکر کھاتی رہی اوراس کی چربی کواپنے جسموں پر مکتی رہی بیہاں تک کہ شکر کے تمام افراد تندرست اورخوب فربہ ہو گئے۔ پھر چلتے وقت اس مجیجلی کا پچھ حصہ کاٹ کراپنے ساتھ لے کرمدینہ منورہ لے آئے اوررسول اللہ میالی اللہ میالی اللہ میں بھی اس مجیجلی کا ایک گلڑا پیش کیا جس کوآپ میالی آئے نے تناول فرما یا اور ارشاد فرما یا اس مجیجلی کواللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لئے رزق بنا کر بھیج دیا تھا اور ساتھ ہی حضرت ابوعبیدہ بن جراح شاور ان کے ساتھیوں کے صبر واستقامت پر انہیں کلمات تحسین وآفرین سے نوازا۔ یہ مجیجلی اتنی بڑی تھی کہ جب اس کی دونوں پسلیاں زمین میں گاڑ دی گئی تو اس کے نیچے سے گجاوہ بندھا ہوا اونٹ اپنے سوار سمیت گزرگیا۔ بلاشبہ اس مجیجلی کا مل جانا، تین سوافراد کا اٹھارہ دنوں تک کھانا اور تقریباً ایک مہیئے تک اس کا خراب نہ ہونا ایک کرامت تھی۔

یے مہم سریہ خبط، سریۃ العنبریا سریۃ سیف البحرکے نام سے مشہور ہے۔ یہ سریہ ماہ رجب سنہ۔ ۸ ہجری میں وقوع پذیر ہواتھا۔ حضرت ابوعبیدہ گنے سریہ خبط سے واپسی پر مدینہ میں ابھی ایک مہینہ آرام نہیں کیا تھا کہ اچا نک مکہ میں بنوخزاعہ اور بنی بکر کے درمیان لڑائی ہوگئی۔ بنی بکر قریش کے حلیف تھے جبکہ بنی خزاعہ مسلمانوں کے خلیف تھے حبکہ عدیبیہ کی دفعات میں سے ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ اگر حلیف قبیلہ حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ زیادتی یا حملہ اس فریق پر تصور کی جائے گی۔ قریش نے مصرف بنو بکر کی ہمتے یا دول سے مدد کی بلکہ سرداران قریش میں سے صفوان بن امیہ ، عکر مہ بن ابوجہل اور سہیل بن عمر وجو بذات خود صلح حدیبیہ میں شامل تھے، بنو بکر کے ساتھ مل کر بنی خزاعہ کو بہت بے در دی سے قبل کر دیا۔ بنوخزاعہ نے حرم شریف میں پناہ لی لیکن قریش کے ظالموں نے انہیں وہاں بھی معاف نہیں کیا اور مسلسل قبل و غارت کرتے رہے۔

اس ظالمانہ کاروائی کے بعد بُدیل بن ورقاء خزائی اور عمرو بن سالم خزائی رسول الله عملی الله عملی خدمت اقدس میں مدینہ حاضر ہوئے اور د کھ جھری فریاد کی جس رات قریش مکہ اور بنی بکر نے بنی خزاعہ پر حملہ کیا تصااس رات رسول الله عملی فی فی خراعہ میمونہ کے جمرے میں وضو فر مارہے تھے اور تین بار فر مایا:
لبیک! لبیک! لبیک! حضرت میمونہ نے عرض کیا یا رسول الله عملی فی آپ کس کے جواب میں لبیک فرما رہے ہیں تو آپ عملی فی فرما یا بنی خزاعہ کے لوگوں نے مدد کے لئے پکارا ہے، میں نے اس کا جواب دیا۔

مکہ والوں کو جب ہوش آیا تو انہیں اپنی بدعہدی کا بہت جلد احساس ہوگیا اس لئے ابوسفیان کو تجدید مطلح کے لئے مدینہ بھیجالیکن ابوسفیان ناکام و نامرادلوٹا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے بنی خزاعہ کی فریاد پرلبیک فرما کران کی مدد کرنے کا قصد کر چکے تھے۔

• ارمضان المبارک سنہ ۸ ہجری کورسول اللّٰد دُس ہزار صحابہ کالشکر کے کرمدینہ سے بہت تیزی کے ساتھ نکلے اور ساتھ ہی یہ دعا فرمائی یا اللہ! جاسوسوں اور مخبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے تا کہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پرایک دم جا پہنچیں ۔ اتنی بڑی تعداد میں فوج کا نکانا اگر چہ خفیہ طور پر نکلنا ناممکن تھالیکن پھر بھی ایسے منظم طریقے سے نکلے کہ مکہ والے اس مہم سے بے خبر رہے اور جب مسلمانوں نے مرافظہر ان تک پہنچ کر مکہ کے سامنے پڑاؤ ڈالا تب مشرکین مکہ کوخبر ہوئی ۔ حضرت عباس منظم بین فائد کے ابوسفیان کو پناہ دے کر رسول اللہ پھالٹھ گئی خدمت میں پیش

کیا۔رسول اللّٰدَ ﷺ فَاللّٰهُ مَلّٰ عَالِيْ اَللّٰهُ مَاللّٰہِ کَا اَن کواسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوگئے۔

بروزمنگل کا رمضان سند ۸ ہجری کورسول الله طالق الظر ان سے مکدروانہ ہوئے بہاں تک که ذی طویٰ پہنچ گئے۔رسول الله ﷺ نے فرط تواضع سے اپنا سرمبارک جمعار کھا تھا۔ ذی طویٰ جا كررسول الله عَالِيْفَائِلِّهِ نَالِسُكُرِي تَقْسِيم وترتيب فرما ئى \_ رسول الله عَالِيَّةُ مِنْ السيخ لشكر كو جارحصوں ميں تقسيم کیا۔میمنہ ( دائیں پہلو ) پرخالد بن ولید کومقرر کرکے مکہ کے زیریں جھے سے داخل ہونے کا حکم د یا۔میسرہ ( بائیں پہلو **)** پرحضرت زبیر بن عوام<sup>ھ</sup> کومقرر کرکے مکہ کے بالائی حصے سے داخل ہونے کا حكم ديا\_نشكر كے قلب ميں رسول الله ﷺ عَلَيْ وربيے اور امين الامت سيدنا ابوعبيدہ بن الجراح مُشْرَكُو باقى تمام پیادے دستوں پر سالارمقرر کر کے مقدمۃ انجیش کے طور پر آ گے روانہ کیا۔رسول اللہ ﷺ نے ا بوعبیدہ میں کہ کے مشہور درمیانے راستے سے داخل ہونے کاحکم صادر فرمایا۔ جب ان دستوں نے کوچ کیا تورسول الله ﷺ کیلیفائی میں اس کے شکر کے پیچھے نکل پڑے۔ا سکے علاوہ ہر قبیلے کا بینا بینا جھنڈ اتھا لیکن وہ ان چارسالاروں کے زیر کمان تھے۔رسول الله ﷺ نے حضرت خالدین ولیڈ اور حضرت زبیر بن عوام المسيحت فرمائی كه خوزيزى سے پر ميز كرنا كيونكه آپ التفايلياں چاہتے تھے كه مكه ميں خون ریزی ہوا درید دنوں سیہ سالار جو شیلے تھے الہذاان حضرات کوخاص تا کیدفرمائی۔حضرت ابوعبیدہ پہلے سے ہی نرم مزاج سید سالار تھے وہ بھی رسول اللہ علی اللہ علی ہوا ہش کے مطابق مکہ میں خونریزی نہیں عاہتے تھے۔

ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقررہ راستوں پر چل پڑے۔اس طرح مسلمان ایک فاتح قوم کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے کیونکہ رسول اللہ چلافائی نے مکمل طور پر پرامن رہنے کی ہدایت کی تھی اور فرمایا تھا کہ جو بیت اللہ میں یاا بوسفیان کے گھر میں پناہ لے یا گھر کا دروازہ بند کریں یا بغیر ہتھیار کے سامنے آجائے ان کو قتل نہ کرنا۔ قریش کا ایک گروہ عکر مہ، صفوان اور سہیل بن عمروکی یا بغیر ہتھیار کے سامنے آجائے ان کو قتل نہ کرنا۔ قریش کا ایک گروہ عکر مہ، صفوان اور سہیل بن عمروکی قیادت میں حضرت خالد بن ولیڈ کے دستے سے نبر د آزما ہوا اور معمولی سی جھڑپ میں بارہ کفار قتل ہوگئے۔مسلمانوں کی طرف سے دو صحابہ کے دستے سے نبر د آزما ہوا اللہ چلائی گیا جب پتے چلا تو فرمایا کیا میں نے آپ کو قتال سے منع نہیں کیا تھا تو صحابہ نے عرض کیا کہ مشرکین کا حضرت خالد سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے بھی شمشیرزنی کی تو آپ چلائی گیائے نے فرمایا اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔

مسلمان مکہ میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کاشکرادا کررہے تھاورنعرہ تکبیر کی صدائیں باندہو رہی تھیں۔ مسلمانوں کے لئے اپنے او پر مصائب وآلام کا بدلہ لینے کا زبر دست موقع تھالیکن رسول اللہ میلان آبالی اللہ میلان آباروں نے بدلہ لینے کی بجائے معافی کو ترجیح دی اور عام معافی کا اعلان کردیا۔ سیدناابوعبیدہ بن جراح آج کے دن اپنے اوپر کئے ہوئے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے کیونکہ آج وہ اکیلے ہیں تھا۔ تلوار نیام سے باہرتھی اپنے کی بیائی گئوں میں جا کرانہیں یادآیا ہوگا کہ کہاں کہاں پران کو اور پر طلم کرنے والوں کوخوب جانتے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں جا کرانہیں یادآیا ہوگا کہ کہاں کہاں پران کو ستایا گیا تھا، کہاں سے طعنے سنے تھا ور کہاں سے پھر لگے تھلیکن آج کے دن بھی انہوں نے اللہ اور رسول میلانگیا خوش کرنے کے لئے انتقام کی بجائے معافی کوترجیح دی اور اپنے تمام دشمنوں کو معاف کردیا۔

اس عفودر گزر کا نتیج تھا کہ قریش کے بڑے بڑے اکابراور ذی اثرلوگ مثلاً عکر مہ ہ بن ابوجہل، صفوان ہن بن امیہ ابوسیان بمعدا پنی بیوی ہند بنت عتبہ اور سہیل ابن عمر و جیسے لوگ بھی مسلمان ہوگئے۔ اہل مکہ پرحق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سواکامیا بی کی کوئی راہ نہیں۔ اس لئے وہ اسلام کا تابعد اربنتے ہوئے کوہ صفاء پر بیعت کے لئے جمع ہو گئے اور تقریباً سب مسلمان ہو گئے۔ اسلام مکہ کا ایک غالب مذہب بن گیا اور خونریزی کے بغیرا تنا بڑا شہر مسلمانوں کے قبضے میں آگیا۔

غزوہ فتح مکہ وہ فیصلہ کن معر کہ اور عظیم فتے ہے جس نے جزیرۃ العرب میں بت پرسی کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ مکہ جزیرۃ العرب میں بت پرسی کا ایک مرکز سمجھا جاتا تھا اور باقی عام قبائل اہل مکہ اور قریش کے منتظر تھے۔ ان قبائل کویہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم شریف پروہی مسلط ہوسکتا ہے جوتق پر ہو۔ نصف صدی پہلے اصحاب فیل کے واقعہ نے تمام عرب کی اس یقین کامل میں اور پختگی لئی تھی جب ابر ہمہ نے بیت اللہ کا رُخ کیا تو اللہ تعالی نے آنہیں ہلاک کرڈ الا تھا۔ لہذا فتح مکہ کے بعد پورے جزیرۃ العرب میں اسلام ایک غالب مذہب بن گیا اور کسی کو ان کے خلاف سازش کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔

#### \*\*\*

فتح مکہ کے بعدمشرکین مکہ کا زورٹوٹ گیا تواردگرد کے دیگر قبائل کےلوگ بھی ڈ رگئے کہ

اب باری ہماری ہے کیونکہ یہ انقلاب اب رکنے والانہیں ہے لہذا مکہ اور طائف کے درمیان بنی ہوازن اور بنی تقیف کے لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ شایدا گلا ہدف ہم ہی ہوں گے۔ بنوہوازن کے سردار مالک بن عوف نے ہوازن اور بنو ثقیف کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر تیار کیا اور اردگرد کے دیگر قبائل بنی مُضر ، بنی جُشم اور بنی سعد کو بھی ساتھ ملالیا اور جنگ کی تیاری شروع کر دیں۔ مالک بن عوف نے تمام قبائل کو اپنے ہیوی ، پنچ اور مال مولیثی ساتھ لانے کا حکم دے کروادی اوطاس میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا تا کہ شکری اپنے اہل وعیال کے ناموس اور مال مولیثی کی خاطر لڑیں۔

یخبررسول الدیگاتی ملتے ہی قیام مکہ کے انیسویں دن ۲ شوال سنہ ۸ ہجری بروز ہفتہ مکہ سے نکل پڑے۔رسول الدیگاتی ملتے ہی قیام مکہ کے انیسویں دن ۲ شوال سنہ ۸ ہجری بروز ہفتہ مکہ سے نکل پڑے۔رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ملاح حسب معمول رسول اللہ علی اللہ علی صدا پر کے نومسلم بھی تھے۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح ملی کی طرح حسب معمول رسول اللہ علی اللہ علی مامل ہوگئے۔ بعض لبیک کہہ کرجنگی لباس بہنا اور تلوار نیام سے باہر نکال کر کاروانِ محمدی علی اللہ علی شامل ہوگئے۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے بیش نظر کہا کہ ہم آج ہر گز مغلوب نہیں ہو سکتے اور یہ بات رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی علی علی علی علی علی الل

اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات ۱۰ شوال کوحنین پہنچا۔ مالک بن عوف کالشکر پہنچا۔ مالک بن عوف کالشکر پہنچا۔ مالک بن عوف کالشکر پہنچا ہی سے وادی حنین کے کمین گاہوں میں چھپ کرلشکر اسلام کا انتظار کرر ہے تھے۔حضرت ابوعبیدہ فی اور اور دروں میں چھپا ہوا ہے اس اور ان کے ساتھیوں کو مطلق علم نہیں تھا کہ دشمن حنین کی تنگ گھاٹیوں اور دروں میں چھپا ہوا ہے اس لئے دشمن سے بے خبری کے عالم میں گزر رہے تھے کہ اچا نک ان پر تیروں کی بارش ہوگئ اور مسلمانوں پراچا نک شدید تملہ کردیا۔ یہ تملہ اتنا شدید اور غیر متوقع تھا کہ باوجود تعداد میں زیادہ ہونے کے اسلامی لشکر منتشر ہوگیا اور شکست کے آثار نظر آنے لگے حتی کہ قریش مکہ کے بعض لوگوں نے مسلمانوں کا ندان آٹرانا شروع کردیا اور کہنے لگے : دیکھو! آج جادوکا خاتمہ ہوگیا۔ ایک اور شخص کہنے مسلمانوں کی ہزیمت اب ساحل سمندر سے پہلے رکنہیں سکتی۔

بہر حال جب بھگدڑ مجی تو رسول اللہ عَلاہُ اللہ عَلاہُ اللہ عَلاہُ عَلَیہ کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا۔ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ عَلاہُ عَلَیہ ہے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا۔اس شدید بھگدڑ میں آپ کا رُخ کفار کی طرف تھاا وربہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کریے فرمار ہے تھے: انداز میں ایک میں ایک سے نامیاں

اناالنبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب میں نبی ہوں ، یہ جھوٹ نہیں میں عبدالمطلب کا بٹا ہوں

مسلمان فدائین میں حضرت ابوبکر صدیق " ، حضرت عمر " ، حضرت علی " ، حضرت ابوعبیده " ، حضرت ابوعبیده " ، حضرت عباس " ، حضرت ابوسفیان بن الحارث اور حضرت نضل بن عباس " وغیره شامل تھے ، جو کٹ سکتے تھے مگر جھک نہیں سکتے تھے ۔ رسول اللہ عبالی آئی آگے ارشاد پر حضرت عباس " نے مسلمانوں کو آواز دی اور تقریباً سوافراد آپ عبالی آئی گے اردگر دجمع ہوگئے ۔ یہی افراد دوبارہ منظم ہوکر جملہ آور ہوگئے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہوگئی ۔ اس کے بعد یگے بعد دیگرے دوسرے افراد بھی منظم ہوکر جمع ہوگئے اور مشرکین پرٹوٹ پڑے ۔ اس کے بعد یگ بعد دیگرے دوسرے افراد بھی منظم ہوکر جمع ہوگئے ۔ اور مشرکین پرٹوٹ پڑے ۔ اس کے بعد ایک بعد میگری کوشکست فاش ہوگئی اور بنوثقیف اور مشرکین پرٹوٹ پڑے ۔ ان کے پاس جو پچھ مال ، ہتھیار ، عور تیں اور بنچ تھے ، سب مسلمانوں کے ستر آدی قتل ہوگئے ۔ ان کے پاس جو پچھ مال ، ہتھیار ، عور تیں اور بنچ تھے ، سب مسلمانوں کے باش آئے۔

بنوہوازن کا سر دار مالک بن عوف زندہ نچ کر بھاگ گیااور جاکر طائف کے قلعوں میں چھپ گیا بنوہوازن کے بھاگئے کے بعد بنو تقیف نے میدان کارزار کو تھوڑی دیر کے لئے گرمائے رکھالیکن حضرت ابوعبیدہ اور ان کے دیگر ساتھی الیمی بہادری سے لڑے کہ بنو ثقیف نے بھی پسپائی اختیار کی۔غزوہ حنین میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح شکی عمر تقریباً کیم سال تھی ، جوانی گزرچکی تھی لیکن پھر بھی ایک جو شیلے جوان کی طرح میدان جنگ میں لڑتے رہے اور کفرکی شکست کو لیمین بنایا۔

حضرت عمر فاروق ایک موقع پرحضرت ابوعبیدہ بن الجراح اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ حنین میں بڑے بڑے لوگوں کے پیرپھسل گئے تھےلیکن ابوعبیدہ اسی بہادری سے ڈٹ کرمقابلہ کرر ہے تھےجس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور شمن کے سامنے دیوار بن گئے تھے۔

غزوہ حنین میں مسلمانوں نے چھ ہزار قیدی پکڑ لئے۔ چوہیں ہزار اونٹ، چوالیس ہزار بھیڑ بکریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ یے غزوہ حنین کے مقام پر ہوا، اس لئے غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہوا۔ اس غزوہ میں صرف چاریا پانچ صحابہ شہید ہوگئے تھے جبکہ اس کے برعکس ۷۰ کفار مارے گئے تھے۔

### \*\*\*

آخر کاررسول اللہ علی فائیے نے بیس یا چالیس دن بعد محاصرہ جتم کر کے حنین کارخ کیا اور مال عنیمت کو صحابہ شمیں نقشیم کیا۔ رسول اللہ علی فائیے نے نومسلم قریش کو بڑے بڑے جھے دیئے۔ صرف ابوسفیان اور اس کے بیٹوں کو تین سواونٹ اور ۱۸ کلوچاندی عطافر مائی۔ اس کے برعکس آپ علی فائی گئی ابوسفیان اور اس کے برعکس آپ علی فائی گئی اس کے برعکس آپ علی فائی گئی سازور مہاجرین سابقین کوان اموال سے محروم رکھا۔ یہ تشیم ایک حکمت پر مبی تھی تا کہ ان نومسلم حضرات کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے۔

غز وہ طائف اورحنین سے فارغ ٰ ہو کرحضرت ابوعبیدہ بن جراح ؓ ، رسول اللّه ﷺ کے ساتھ ۲۴ ذیقعدسنہ۔ ۸ ہجری کومدینہ واپس ہوئے ۔

\*\*

فتح مکہ کے بعد تقریباً آٹھ مہینے تک سیدنا ابوعبیدہ اُسول اللہ علیالہ عَلَیْ اُسٹے کے ساتھ مدینے میں رہے۔ اسی عرصہ میں مختلف مقامات سے وفو د آتے رہے اور آس پاس کے قبائل اسلام میں گروہ در گروہ داخل ہوتے رہے۔ سنہ۔ ۹ ہجری کے اوائل میں رسول اللہ علیالاَ اُسٹِی اُسٹی نے قبائل کے پاس صدقات کی وصولی کے لئے عمال روانہ فرمائے اور بعض دیگر سرکش اور متکبر قبائل کے پاس سریتے ہیں جوئے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح اُسٹر وسرے اکا برصحابہ کرام اُسٹر سول اللہ عالیہ اُسٹی کے ساتھ مدینہ میں رہے۔ اسی دوران آپٹے مسلسل دین اسلام کی اشاعت اور جنگی مشقوں میں مصروف رہے۔

جزیرۃ العرب میں حالات یکسر بدل گئے تھے اور اندرونی خطرات کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔
اسلام ایک غالب دین بن چکا تھا اور کسی قبیلے کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کی ہمت نہ رہی۔ مسلمان سلطنت روم اور فارس کے بعد ایک تیسری قوت کی شکل میں نمودار ہوئے تھے۔ رومی روئے زمین پرسب سے بڑی فوجی قوت رکھتے تھے اور پوری دنیا پرایک سُپر پاؤر کی حیثیت سے داکھ بٹھا یا ہوا تھا۔ اب انہی رومیوں کا رُخ مسلمانوں کی طرف ہو چکا تھا جو بغیر کسی وجہ کے مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہبے تھے۔ اس چھیڑ چھاڑ کی ابتداء رسول اللہ پالٹھ کیا گئی کے سفیر حضرت کے مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہبے تھے۔ اس چھیڑ چھاڑ کی ابتداء رسول اللہ پالٹھ کیا گئی کے سفیر حضرت مارٹ بن عمیراز دی گئی خوش سے ہمیجا تھا۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ سفیر کا قتل چونکہ جنگ کی دعوت کے مسلمانوں کی غرض سے ہمیجا تھا۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ سفیر کا قتل چونکہ جنگ کی دعوت کے مشامران میں سرکردگی میں سرزمین مُونہ میں انہی مرزوف تھا الہذا رسول اللہ چالٹھ کیا نے خضرت زید بن حارث کی سمرکردگی میں سرزمین مُونہ میں انہی رومیوں اور غسانیوں سے ایک خوفنا کے نگر کی طاقت محسوس کی۔

دینے کی بھی کوئی وجہ مہیں تھی نتیجتاً رسول اللہ مِاللهُ اَیِّ نے کشکر کی تیاری کا حکم دے دیا۔

اہل مدینہ کسی بھی غیر مانوس آوازس کرفوراً گھڑے ہوجاتے اور سمجھتے کہ رومیوں کالشکر آگیا۔
الغرض مدینے میں شدید خوف وحراس بھیلا ہوا تھا۔ اس میں مزید اضافہ منافقین کی افوا ہوں کے ذریعے ہور ہاتھا جو مدینے کی گلی کوچوں میں رومیوں کی جنگی تیاری کاذکر کرتے رہے۔ اس کے علاوہ جس بات سے صورت حال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہور ہاتھا وہ بیتھی کہ ملک حجاز میں شدید قحط تھا۔ بچھلے سال فصل نہیں ہوئی تھی اور اس بار بہت اچھی فصل تیارتھی۔ بھوریں پک چکی تھی بس کا شخنے کے دن تھے۔ نمانہ سخت گرمی کا تھا ان مسائل کے باعث لوگ فی الفورر وائلی کے لئے تیار نہیں تھے۔

رسول الله علی فی آخری ان حالات کے باوجود جہاد پر جانے کا اعلان کردیا۔ آپ عملی فی النافی فی اور سے کام لیا اور سے کی اور سے کہ اگر آپ نے میں کا بلی اور سستی سے کام لیا اور روی مدینہ پر چڑھ آئے تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت برے اثر ات مرتب ہوں گے۔ باطل قوتیں جو جزیرۃ العرب میں آخری دم توڑر ہی تھی پھر سے سراُ کھانے کے قابل بن جائیں گی۔

اس مہم اور دوسر نے غزوات میں زمین و آسمان کا فرق تھا نہ کورہ مسائل کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک د شمن کا سامنے کرنا تھا۔ ایک ایسا شمن جس کی پوری زندگی قتل و قتال میں گزری تھی۔ جولڑ نے میں بہت ماہر اور شکست کے نام سے ناوا قف تھے۔ مدینہ سے سات سوکلومیٹر دوراس وقت کی سُپر پاؤر کے گھر میں جا کرلڑ ناتھا۔ دوسری طرف مال غنیمت حاصل کر نے کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آر ہا تھا اسلئے منافقوں کا جانا پہلے سے ناممکن نظر آر ہا تھا۔ رسول اللہ جالٹھ آگیا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو بات کو مخفی رکھتے ، عین وقت پر بتایا جاتا کہ کہاں جانا ہے کیونکہ یہ خطرہ ہوتا کہ منافقین یا جاسوس راز کوفاش نہ کریں لیکن اس باررسول اللہ چالٹھ کیا نے پہلے سے ہی بتادیا کہ دومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے۔ ساتھ ہی آپ چالٹھ کیا نفیس مال خرج کرنے کی رغبت دلائی۔

زیادہ مال حضرت عثمان بن عفان منے پیش کیا جس میں تقریباً ساڑھے پانچ کلوسونا، تیس کلو چاندی، نو سواونٹ اور ایک سوگھوڑے شامل تھے۔حضرت عاصم بن عدی شاڑھے تیرہ ٹن تھجور لے کرآئے ۔الغرض بعض غریب صحابہ نے مُحھی بھر کھوررسول اللہ جالٹھ کیا گئے کے سامنے پیش کیں تو منافقین ان کامذاق اُڑا نے لگے کہ ان کھورسے قیصرروم کی مملکت فتح کرنے جارہے ہیں۔

اس دھوم دھام اور جوش وخروش کے نتیج میں • ساہزار کاایک کشکر جر ارتیار ہو گیا۔اس سے پہلے مسلمانوں کاا تنابر الشکر کبھی بھی فرا ہم نہیں ہوا تھا۔سواری اور توشے کی سخت کی تھی اس لئے الٹھارہ الٹھارہ آدمیوں کے لئے ایک ایک اونٹ تھاجس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ بسااو قات درخیوں کی پتیاں کھانی پڑتی تھیں اسی لئے اس کا نام عیش شمرت ( تنگی کالشکر ) پڑگیا۔

یاشکرماہ رجب سنہ۔ ۹ ہجری میں رسول اللہ چائی گئی گئے کے زیر سایہ مدینہ سے روانہ ہوااور ۵۰۰ کا کلومیٹر دور تبوک کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ سیدنا ابوعبیدہ بن جراح اس بات سے بے خبر منے کہ یہ سخت گرمی طویل مسافت والا اور سب سے کھن سفر رسول اللہ چائی گئی رفاقت میں آخری غزوہ ہوگا کیونکہ یہ غزوہ رسول اللہ چائی گئی گئی عمر مبارک ہجری سال کیونکہ یہ غزوہ رسول اللہ چائی گئی عمر مبارک ہجری سال کے مطابق الاسان تھی جبکہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ کے مطابق الاسان تھی۔

اسلامی لشکر جب تبوک میں خیمہ زن ہوکر لڑائی کے لئے تیار ہوگیا تو رومیوں کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑگئی انہیں مسلمانوں سےلڑنے کی ہمت نہ ہوئی اوراندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ بلا شبہ یہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا ایک معجزہ تھا کہ جب بھی دشمن کے مقابلے میں اترتے تواللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا اسلئے رومی میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے اورلڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ رومیوں اور غسانیوں کی بسپائی سے جزیرہ عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر

بہت عمدہ اثرات مرتب ہوئے اور ایسے فوا کد حاصل کئے کہ جنگ کی صورت ہیں ان کا حاصل کرنا محال تھا۔ ایلہ کے حاکم سحنہ بن روبہ نے رسول اللہ چلا فقیلی خدمت ہیں حاضر ہو کر صلح کا معاہدہ کر لیا اور جزیہ کی ادائیکی منظور کی ۔ جرباء اور ازرُرخ کے باشندوں نے بھی خدمت نبوی ہیں حاضر ہو کر جزید دینا منظور کیا۔ دومۃ الجندل کے حاکم اُکیدر بن عبد الملک خدمت نبوی ہیں حاضر نہیں ہوا تورسول اللہ چلا فقیلی نے اس کے پیچھے خالد بن ولیداس کوزندہ پکڑ کر لائے اور رسول اللہ چلا فقیلی کے ساتھ ایک دستہ بھی جزید دینا بہتر سمجھا اور ۲ ہزار اونٹ، ۸ سو گھوڑے اور اللہ چلا فقیلی کے سامنے پیش کیا لیکن اس نے بھی جزید دینا بہتر سمجھا اور ۲ ہزار اونٹ، ۸ سو گھوڑے اور مولی موسی ، چارسوزر میں اور چارسونیزے دینے پر مصالحت ہوئی ۔ یا در ہے کہ ان سب قبائل نے قیصر دوم کا ساتھ دیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں اور عرب قبائل مسلمانوں کے حالی بی سامنے میں موسی سرحدیں وسیع ہو کر براہ را ست رومی سرحدسے جاملیں اور عرب قبائل مسلمانوں کے حمایتی بن گئے۔ اسلامی شکر تبوک میں بیس دن قیام کے بعد واپس ہو کر مدینہ کی طرف واپس ہوئے۔ اس طریس پورے یا سام میں بیس دن قیام کے بعد واپس ہو کر مدینہ کی طرف واپس ہوئے۔ اس طریس پورے بیاس دن صرف ہوئے ، بیس دن قبام کیں جبہ تیس دن آنے جانے میں۔

امین الامت ابوعبیدہ بن جراح "بہلی بار ہرقل کی فوج کے سامنے مدمقابل ہوئے تھے لیکن اس باروہ رسول اللہ ہلا اللہ ہلی تھے کے درومی ہے ہے ہے کہ اس باروہ رسول اللہ ہلی تھے گئے کے ذیر کمان ایک عام سپا ہی کے طور پر لڑنے آئے تھے ۔رومی ہے ہے ہے کہ انہیں اپنے جنگی جوہر دکھانے کا موقع ہی نے دیا۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنے مجبوب رسول ہلی تھا تھی ہیشن گوئی کوہر حال میں پورا کرنا تھا لیکن اس پیشن گوئی کوہر انجام دینے والا کون ہوگا یہ بات صرف اللہ کے علم میں تھی ۔رسول اللہ ہلی تھا لیکن اس پیشن گوئی کوہر مال میں پورا کرنا تھا لیکن اس پیشن گوئی کوہر ان بعد پنہ چلا کہ رومیوں کوشکست دینے والا فاتح شام بہی امین الامت ابوعبیدہ بن جراح "شخے، جنہوں نے دو بارہ ان راستوں چل کر ہرقل کی نا قابل شکست فوج کا سامنا کرنا تھا۔ اس وقت کون جانتا تھا کہ بہی رومی جوا پنے تکبر اور غرور میں سب کچھ بھول گئے ہیں جن کے سپاہی اور سالار شکست کے نام سے ناوا قف تھے لیکن حضرت ابوعبیدہ بن جراح " نے چند سال بعد دو بارہ آکر ان رومیوں کوشکست کے نام سے آشنا کرانا تھا۔ ان کو بتانا تھا کہ شکست کیا ہے؟ میدان جنگ سے بھا گنا، قلعوں میں محصور ہونا اور اپنے ہی بنائے ہوئے گڑھے میں پھنسنے کا خوف کیا ہوتا ہے؟

غزوہ تبوک رسول اللہ علی اور سر سر براہی میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح ملم کی بیآ خری مہم اختتام پذیر ہوئی۔وہ یادگار سفرجس کو قرآن نے بھی ذکر کیا۔ جن صحابہ نے شرکت کی اللہ نے ان کی خوب تعریف کی اور جواستطاعت رکھتے ہوئے بیچھےرہ گئے تھے گئے ان لوگوں کو کتن بڑی سزاملی۔

امین الامت حضرت ابوعبیدہ بن الجراح فقوق قسمت اور عظیم المرتبہ صحابی بین کہ رسول اللہ اللہ علی اللہ عل

# \*\*\*

غزوہ تبوک کے بعد وفود کاسلسلہ شروع ہوااورلوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ انہی وفود میں سے ایک وفد گُر ان کا تھا۔ نجران کا علاقہ تہتر بستیوں پر مشتمل تھا جن میں ایک لاکھا فرادم دانِ جنگ مجھے یالوگ سب کے سب عیسائی تھے۔ نجران کا وفد 9 ہجری میں آیا تھا جوساٹھ افراد پر مشتمل تھا جن میں چوبیس افراد اشراف اوررؤساء میں سے تھے۔ اس وفد میں ایک حاکم تھا جس کا نام عبد آستی تھا، دوسراسیاسی امور کا نگران تھا جس کا نام ایہم یا شرحبیل تھا۔ تیسرا پادری تھا جو مذہبی سر براہ اور عیسائیوں کا روحانی پیشوا تھا۔ اس کانام ابوحار شدبن عاقمہ تھا۔

اس وفد نے مدینہ پہنچ کررسول اللہ ﷺ ملاقات کی ۔ آپ ﷺ فائیلے نہیں اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور جزید سے پرراضی ہوگئے۔ یہ سلح ہرسال میں دوہزار جوڑ ہے کیڑوں پر ہوئی ۔ ساتھ ہی ہر جوڑ ہے کے ساتھ ایک اوقیہ چاندی (۱۵۲ گرام) میں دوہزار جوڑ ہے کیڑوں نے رسول اللہ ﷺ کی ان کی کہان کے ہاں ایک امین آدمی روانہ فرمائیں۔ اس پررسول اللہ ﷺ ناسلے کامال وصول کرنے کے لئے امین الامت حضرت ابوعبیدہ بن

سیدناابوعبیدہ ﷺ نے نجران جا کران سے جزیہ وصول کیاا ورساتھ ہی انہیں اسلام کی وعوت بھی دی۔ جس سے نجران کا حاکم اور سیاسی امور کا نگران دونوں مسلمان ہوگئے۔ان کے مسلمان ہوتے ہی سارے اہل نجران رفتہ رفتہ مسلمان ہوگئے۔

رسول الله ﷺ الله على الموعبيدة والله على الله على الله على الله على الموعبيدة والله على الموعبيدة والله على الله على ال

دس ہجری کے آخرتک وفود کا سلسلہ جاری رہا اور مختلف قبائل جوتی در جوتی اسلام میں داخل ہوتے رہے ۔ سیدنا ابوعبیدہ اور دیگرا کا برصحابہ بوقت ضرورت ان کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی غرض سے جاتے رہے اور انہیں اسلام کے ارکان اور فرائض سے آشنا کرتے رہے ۔ مدینہ جزیرۃ العرب کا دارائحکومت بن چکا تھا اور کسی کو مدینہ سے بغاوت کرنے کی ہمت نہیں ہور ہی تھی ۔ اب گویا دین اسلام کی تکمیل کا وقت آچکا تھا اور رسول اللہ چالٹھ آیا کے قیام کا زمانہ اختتام پذیر ہور ہا تھا۔ دین اسلام کی تکمیل کا وقت آچکا تھا اور رسول اللہ چالٹھ آیا کے کندھوں پر آنے والی تھی ۔ اسی دوران رسول اللہ چالٹھ آیا گیا ۔ اب کی کندھوں پر آنے والی تھی ۔ اسی دوران رسول اللہ چالٹھ آیا گیا ۔ اسی مشادت کی کہ آپ چالٹھ آیا گیا ۔ اس مشادت کی حراجی کی خرورت محسوس کی تا کہ آپ چالٹھ آیا گیا سے شہادت لیس کہ آپ چالٹھ آیا گیا تھا مخداوندی کی تبلیغ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ۔ اس مشیت خداوندی کے مطابق رسول اللہ چالٹھ آئے تھا مخداوندی کی تبلیغ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ۔ اس مشیت خداوندی کے مطابق رسول اللہ چالٹھ آئے تھا مخداوندی کی تبلیغ میں کوئی کسر نہیں جھوڑی ۔ اس مشیت خداوندی کے مطابق رسول اللہ چالا تھ آئے تھا مخداوندی کی تبلیغ میں سیدنا ابوعبیدہ بن خداوندی کے مطابق رسول اللہ چالوداع کے نام سے مشہور ہے ۔ اس تاریخی کے میں سیدنا ابوعبیدہ بن سے نکلے، جو تاریخ اسلام میں حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے ۔ اس تاریخی کے میں سیدنا ابوعبیدہ بن

جراح طسمیت تقریباً تمام صحابہ نے شرکت کی ۔ایک لا کھ چوہیس ہزاریاایک لا کھ چوالیس ہزار کاایک جم غفیررسول اللّٰدﷺ کے ساتھ بروزا توار ۴ ذی الحجہ۔ • ا ہجری کومکہ میں داخل ہوا۔

میدان عرفات میں رسول الله ﷺ نے صحابہ کرام کوایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سےموسوم ہے۔ ۱۳ اور ۱۴ ذی الحجہ کی درمیانی رات رسول اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ مطرف واپس ہوئے۔ طرف واپس ہوئے۔

### $^{\diamond}$

۲۹ صفرسنه ۱۱ ہجری بروز پیررسول الله چاپینفائی مرض الوصال کا آغاز ہوا۔اور ۱۲ رہیج الاول بروز پیر چاشت کے وقت اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔۔۔ انا ملدو انا الیدہ اجعون۔۔۔مرض کی کل مدت باختلاف روایت تیرہ یا چودہ دن تھی ۔اس وقت رسول الله چاپینفائی عمر مبارک ۱۳ سال اور چاردن تھی۔

رسول الله ﷺ تجہیز وتکفین سے پہلے ہی خلافت کے معاملے میں اختلاف رونما ہوا۔ انصار و مہاجرین میں خلافت کی بحث جھڑ وتکفین سے پہلے ہی خلافت کے معاملے میں انتخاب و شاعدہ میں انتخاب و مہاجرین میں خلافت کی بحث جھڑ گئی۔ انصار سقیفہ بنوساعدہ میں انتخاب معادہ و کا معالم خلیفة مقرر ہاتھ پر بیعت کرنے کی وظیں فرمار ہے تھے۔ سارے انصار بالاتفاق سعد بن عبادہ کا کو اپنا خلیفة مقرر کرنے پر آمادہ ہوگئے تھے۔ پی خبرس کر حضرت ابوبکر محضرت عمر اور حضرت ابوبکر نیوں کے درمیان اُٹھ کرتقریر کی اور فرمایا : اے سقیفہ بنوساعدہ گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے لوگوں کے درمیان اُٹھ کرتقریر کی اور فرمایا : اے گروہ انصار! ہم سلیم کرتے ہیں کہ جوفضیلت تم بیان کرتے ہوتم اس کے اہل ہو۔ مگر حکومت کا معاملہ ایسا ہے کہ عرب سوائے قریش کے سی اور کی حکومت کو ہم گز گوارانہیں کریں گے، کیونکہ قریش اپنے خاندان سے کہ عرب سوائے قریش کے سی اور کی حکومت کو ہم گز گوارانہیں کریں گے، کیونکہ قریش اپنے خاندان

اورنسب کے اعتبار سے عرب میں شریف ترین ہیں۔ اس کے بعد ابو بگر نے کہا : ابوعبیدہ اور عمر میں اس کے بعد ابو بگر نے کہا : ابوعبیدہ اور عمر میں اس پر خوش ہوں۔ کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پچھ لوگ رسول اللہ علی فائی ہے کہ بچھ لوگ رسول اللہ علی فائی ہے کہ بیان اس آئے اور انہوں نے ایک املین بندے کی درخواست کی تو رسول اللہ علی فائی ہے ابوعبیدہ واللہ علی فائی ہے اللہ علی اس آئے ابوعبیدہ کی امارت کو مسبب کوان کے ساتھ بھی جا تھا اور انہیں ہی اس امت کا املین قر اردیا تھا۔ الہذا میں ابوعبیدہ کی امارت کو مسبب ونسب کے حوالے سے بھی برتر ہیں اور زہد وتقوی کے لحاظ سے بھی ۔ اُٹھو اور اس بندے کی امارت پر بیعت کریں۔ ابوعبیدہ بن الجراح شنے انکار کرتے ہوئے فرمایا در بھلا میں اس قوم پر کیسے امیر بنوں جس قوم میں ابو بکر موجود ہو۔ ایسی صورت میں میرا دل موت کے وقت مجھے عار دلائے گا۔ " (طبری جلد دم ۔ حصہ اول ۔ ص ۴۰۸)

اس کے بعد انصار میں سے حباب بن المنذر ﷺ نے تجویز پیش کی کہ مناسب یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیر تم میں سے ہو۔اس تجویز سے ایک شور وغو غا بلند ہوا، الہذا حضرت عمر ﴿
نے لوگوں کے درمیان اُٹھ کرتقریر فرمایا: اے انصار! تم کو خوب یا دہوگا کہ رسول اللہ جَالِنُّ فَیَا ہِے ہم کو سخقاتی امارت حاصل ہوتا تو رسول اللہ جَالِنُّ فَیَا ہُم کو استحقاق امارت حاصل ہوتا تو رسول اللہ جَالِنُّ فَیَا ہُم کو استحقاق امارت حاصل ہوتا تو رسول اللہ جَالِنُفَائِم کو وصیت کرتے۔

حضرت عمر کاس قدر کہنا تھا کہ انصار اور عمر کے درمیان زور زور سے باتیں ہونے لگیں۔
امین الامت ابوعبیدہ کے ان کے درمیان صلح کراتے ہوئے ایک جامع تقریر کی اور فرمایا:
یامعشر الانصار!اللہ سے ڈروتم وہ لوگ ہوجنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ پالٹھ تیکی مدد کی۔ پس ابتم
سب سے پہلے ان لوگوں میں سے نہنوجنہوں نے اپنے طبائع کومتبدل ومتغیر کردیا ہو۔

انصارییں سے بشیر بن سعد بن نعمان پڑ پر ابوعبیدہ کی تقریر کا بہت اچھااثر ہوااور فرمایا لیے شک رسول اللہ ﷺ کی تقریر کا بہت اچھااثر ہوااور فرمایا ہے شک رسول اللہ ﷺ کی سے خطالہ نوان کی قوم امارت وخلافت کی زیادہ حقد ارسے ۔ اگر چہ ہم نے سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی مدد کی تھی لیکن اس سے ہمارا مقصود اللہ کوراضی کرنا تھا۔ اس کا معاوضہ ہم دنیا میں نہیں لینا چاہتے اور نہ اس بارے مہاجرین سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں۔

۔ تب بشیر بن سعد بن نعمالؓ نے اُٹھ کر سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی۔اس کے بعد حضرت عمر وابوعبیدہؓ نے بیعت کی اور پھر قبیلہ اوس وخزرج نے اور دیکھتے ہی دیکھتے

لوگ ابوبکڑ کوخلیفۃ ماننے کیلئے راضی ہو گئے۔

### $^{\diamond}$

خلافت صدیقی کا پہلا کام جیش اُسامہ کی روانگی تھی جسے رسول اللہ چال اُلیْ تی کا پہلا کام جیش اُسامہ کی روانگی تھی جسے رسول اللہ چال اُلیْ کیا رحلت کی خبر تضااور یہی جم حضرت ابوبکر کی پہلی جنگی مہم شار ہونے لگی۔ دوسری طرف رسول اللہ چال اُلیّا کیا رحلت کی خبر جوں جوں جوں جیسی گئی وہاں سے بغاوت کے شعلے بھڑ کئے گئے۔ عرب کے اکثریت قبیلے ایسے تھے جنہوں نے اسلام صرف اس لئے قبول کیا تھا کہ ان کے سر دار مسلمان ہوگئے تھے اور ان کے سر دار محض دنیاوی فائدے کے لئے اہل مدینہ کی اطاعت میں آئے تھے۔ ان قبائل نے سپچدل سے اسلام قبول منہیں کیا تھا لہذا نوبت یہاں تک پہنی کہ اہل مدینہ قبیلہ قریش اور ثقیف کے علاوہ ، باقی تمام عرب منہیں کیا تھی کہ اہل مدینہ تعبیلہ قریش اور ثقیف کے علاوہ ، باقی تمام عرب قبائل عام طور سے گل یا اکثریت مرتد ہوگئے اور مدینہ پر حملے کی باتیں کرنے لگے۔ ساتھ ہی تین دو یدار نبوت میدان میں اُئر آئے۔ ایک طابحہ بن خویلد، دوسر امسلمہ بن عبیب کڈ اب اور تیسری سجاح بنت حارث۔

خلیفۃ المسلمین ابوبکرصدیق نے ان تمام باغی قبائل کوخطوط بھیجے کہ اسلام پر مضبوطی سے ولیے دربیں لیکن وہاں سے ایک ہی جواب ملا کہ جمارا قبول اسلام صرف محمد میلائیکی شائیے کے ساتھ معاہدہ تھا اب وہ نہیں رہے تو معاہدہ بھی ندر ہا اور اب ہم مکمل طور پر آزاد ہیں۔سیدنا ابوبکر ان کی سرکو بی کے لئے جیش اسامہ کی والیسی کے منتظر ہونے لگے۔

خلیفۃ ابوبکر جیش اسامہ کے منتظر سے کہ ادھر مرتدین نے مدینے پر حملہ کردیا۔ مرتدین ولا میں ہوا دھول اور دف بجاتے ہوئے اسلامی لشکر سے مدمقابل ہوئے ، ساتھ ہی انہوں نے مشکیزوں میں ہوا بھر کے چھوڑ ہے جس سے صحابہ کرامؓ کے اونٹ ڈر گئے اور سار الشکر اسلام مدینہ پلٹ آیا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ خلیفۃ المسلمین ابوبکر ٹے درات نہیں گزار نے دی اور تمام لشکر کواپنی قیادت میں اکٹھا کیا اور مرتدین کے خلاف ایک خوزیز جنگ لڑی جس سے مرتدین کوشکست ہوئی اور طلبحہ کا بھائی حبال قتل ہوگیا۔ سیدنا ابوبکر ٹمرتدین کے تعاقب میں ذوالقصہ تک بڑھتے چلے گئے اور ایک فاتح کی حیثیت سے مدینہ پلٹے۔ اسی دوران جیش اسامہ شمجی مال غذیمت لئے ہوئے مدینہ آپہنچے۔

خلیفة الرسول ابوبکر نے ارتداد کے فتنے کوختم کر نے کے لئے گیارہ فوجی دستے روانہ فرمائے اور ہردستے کا ایک امیرمقر رفر مایا۔ خالد بن ولیڈ کوطلیحہ کے مقابلے پر بھیجا۔ عکر مہ بن ابوجہل کومسلمہ کذاب کے مقابلے پر ،شرحبیل بن حسنہ کو بیمامہ کی طرف، خالد بن سعید کوشام کی آخری حدود کی طرف، عمر و بن العاص کومر تدین قضاعہ کی طرف تبوک میں بھیجا۔ علاء الحضر می کو بحرین ،طریفہ بن حاجز کو بنوسلیم ،عرفجہ بن ہر تمہ کومہرہ کی طرف ،حذیفہ بن محصن کومسقط ،سوید بن مقرن کوعلاقہ یمن منہ میں محاجز کو بنوسلیم ،عرفجہ بن ہر تمہ کومہرہ کی طرف ،حذیفہ بن محصن کومسقط ،سوید بن مقرن کوعلاقہ یمن منہا مہ کی طرف اور مہا جربن الی اُمیہ کوشالی بمن عنسی کی طرف بھیجا۔

رخصتی کے وقت خلیفۃ الرسول ابوبکر ﷺ نے تمام سالاروں کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا جب تک مرتدین دوبارہ اسلام میں نہیں آتے مدینہ واپس نہیں پلٹنا، یا تواپنی جانیں اللّٰہ کی راہ میں قربان کردویااللّٰہ کادین ان کے دلوں میں رائخ کردو۔

ایک طرف یه دسته اپنی منزل مقصود کی طرف روانه ہوئے تو دوسری طرف ابو بکڑ نے مدینه میں خلافت کی بنیا درکھی۔امین الامت ابوعبیدہ بن الجراح شکو بیت المال کاامیر (وزیرخزانه) بنایا۔ بلاشبہ ابوعبیدہ تن کی موجود گی میں اس منصب کے لئے ان سے بڑھ کراور کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ شمیر خاص حضرت ابوعبیدہ شمیر خاص مقررہوئے۔ جزیرۃ العرب آٹھ صوبوں میں بٹا ہوا تھا۔ مدینہ ،کمہ، طائف، نجران، صنعاء، حضر موت، بحرین اور دومۃ الجندل۔

ابن سعدروایت کرتے ہیں کہ جب ابوبکر ﷺ خلیفۃ بنائے گئے تو ایک ضح آپ کندھے پر
کپڑے ڈال کر فروخت کرنے کے لئے بازار کی طرف نکلے۔ راستے ہیں حضرت عمرؓ ملے اور کہا: آپ
کہاں جارہے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا: بازار کی طرف حضرت عمرؓ نے کہااب تو آپ
مسلمانوں کے امیر ہیں اور اب بھی کسب کرتے رہیں گے؟ خلیفۃ الرسول نے جواب دیا اس کے
علاوہ میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ تب حضرت عمرؓ نے کہا میرے ساتھ چلئے جناب ابوعبیدہؓ سے آپ
کے لئے روزینہ مقرر کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ کہ کرحضرت عمرؓ خلیفۃ الرسول کوساتھ لے کر
ابوعبیدہ بن الجراح ؓ کے پاس لے آئے۔ ابوعبیدہؓ نے کہا میں آپ کے لئے عام مہاجرین کی طرح
ایک متوسط شخص جیساراشن مقرر کردیتا ہوں اور سال میں دوجوڑے کپڑے ایک سردی اور ایک گرمی

کے اور جب وہ پرانی ہوجائیں تو خلیفۃ انہیں واپس کرکے نئے لیا کریں۔ پھر ابوعبیدہ ﷺ نے خلیفۃ الرسول ابوبکر ؓ کے لئے نصف بکری کے مقدار کاروزینہ مقرر کیا۔

### $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

خالد بن ولید کے دستے نے طلیحہ کوشکست دے کراس فتنے کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔ طلیحہ مع اپنی بیوی کے بھا گ کرشام کی طرف چلا گیا۔شرحبیل بن حسنہ اہل بمامہ کوشکست دے کر فارغ ہو چکے تھے۔ اسی اثنا حضرت عکرمہ بن ابوجہل کومسلمہ کذاب کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ ہُو ایہ کہ خلیفۃ الرسول ابوبکر نے شرحبیل کو عکرمہ کی مدد کی غرض سے روانہ فرمایا تھا، عکرمہ کی شکست کا علم ہوا تو کر کے شرحبیل کے آنے سے پہلے لڑائی چھیڑدی۔ خلیفۃ ابوبکر کو جب عکرمہ کی شکست کا علم ہوا تو عکرمہ کوڈانٹ کر لکھا :اے ابن اُم عکرمہ! مجھے اس حالت میں اپنی صورت مت دکھانا اور مدینہ واپس مہرد کی چیلاؤ۔

خلیفۃ الرسول ابوبکر ؓ نے شرحبیل ؓ کو پیغام بھیجا کہ جب تک خالد ؓ نہیں پہنچتے جہاں ہیں وہاں مقیم رہیں۔ساتھ ہی خالد کو بمامہ کی طرف مسلمہ کذاب کے مقابلے میں کوچ کا حکم دیا۔

ماہ شوال سنہ۔ اا ہجری ہمطابق دسمبر ۱۳۲۶ء کو خالد بن ولید شمسیمہ کذاب کے مقابلہ کے وادی بنو حنیفہ میں عقربا کے مقام پر خیمہ زن ہوئے ۔ اسلامی لشکر کی تعدا دتقریباً تیرہ ہزارتھی جبکہ اس کے برعکس مسیمہ کے پاس چالیس ہزار کا ایک مسلح لشکر تھا۔ بعض مورخین نے مسیمہ کے لشکر کی تعدا دستر ہزاریا ایک لاکھ دس ہزار کا ہی سے۔ جنگ بمامہ اسلام کی پہلی خونریز جنگ تھی جس میں مسیمہ کذاب کا ہر سپاہی اپنے جھوٹے نبی کے نام پہلی قربان کرنے کے لئے تیارتھا۔ مسیمہ کی جھوٹی نبوت کا تحفا اُن کے لئے جنون بن چکا تھا۔

خالد بن ولیڈ نے اپنے شکر کو تین حصول میں تقسیم کیا۔ میمند ( دایاں حصہ ) پر حضرت عمر کے بھائی زید بن خطاب مقرر ہوئے ،میسرہ ( بایاں حصہ ) پر ابوحذیفہ جبکہ قلب پر خالد خودر ہے۔ مسلمہ نے بھی اپنے شکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا۔ میمنہ پرمحکم بن طفیل ،میسرہ پر مرتد نہا را لرجال جبکہ قلب پر خودر ہا۔

بنوحنیفہ نے اسلامی کشکر کی صف بندی دیکھ کرتیر برسانے شروع کئے۔اسلام کی پہلی خونریز

جنگ اورار تداد کی آخری جنگ شروع ہوئی۔ فریقین نہایت شخی سے لڑ رہے تھے۔خالد بن ولیڈ نے مسلمہ کذاب کے لشکر کو ایک آسان شکار تمجھا تھالیکن آ دھا دن گزرنے کے باوجود مسلمہ کالشکر ڈٹا رہا۔ اسلامی لشکر کے بعد دیگر مے تملوں سے چگنا چور ہو گیا تھا کہ مسلمہ نے ایک تازہ دم لشکر سے مسلمانوں پر شدید ہلہ بول دیا۔

مسلمہ نہایت چالاک اورایک ہوشیار جنگی قائد تھاوہ یہ جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کس وقت تھاک کر بُور ہوں گے۔آخر کاروہ وقت آگیا کہ مسلمانوں کے حوصلے جواب دینے لگے۔مسلمہ نے بلندآ واز سے پکارا: اے بنوحنیفہ! جومیری نبوت کی خاطرلڑ کر شہید ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ خدانے تھا رے قبیلے کونبوت دی ہے لہذا اپنی آبروا در نبوت کی خاطر ڈٹمن پرٹوٹ پڑو۔

مسلمہ کااس قدر کہنا تھا کہ اُس کے جان نثار مسلمانوں پرٹوٹ پڑے اور پہلے ہی ہلے میں مہاجرین کاامیر اور میمنہ کاسالارزیدین خطاب شہید ہو گئے۔اس کے بعد میسرہ کاسالارا بوجذیف بنے بینی عتبہ مجی شہید ہو گئے جس سے مسلمانوں کے قدم اُ کھڑ گئے اور پیچھے مٹتے مٹتے عورتوں کے قیموں تک پہنچ گئے۔مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی مرتدین نے مسلمانوں کے قیموں کواُ کھاڑنا شروع کردیا۔

انصار کے ایک سالارثابت بن قیس بن شماس ؓ اپنی ایک جمیعت کے ساتھ مسلمہ کے چالیس ہزار لشکر کے ساتھ مسلمہ کے چالیس ہزار لشکر کے سامنے ڈٹے رہے اور ذرہ بھرا پنی جگہ سے پیچھے نہ ہٹے ۔خالد ؓ نے بیر منظر دیکھ کر بلندآ واز سے پکارا۔۔۔ براء بن مالک۔۔۔کدھر ہیں؟

براء بن ما لک ان چند برگزیدہ اشخاص میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ مایا کرتے تھے کہ میرے اُمت میں کچھلوگ ایسے آتے رہیں گے جب وہ ہاتھ اُٹھایا کریں گے اور اللہ کو واسطہ دیا کریں گے تو اللہ ان کے ہا تھے کہ میں سے ایک براء بن ما لک بھی بیں۔ براء بن ما لک بی دوسری صفت بھی کہ چند صحابہ ایسے تھے جومیدان جنگ میں ایک ہزار کے برابر سمجھے جاتے تھے اور ہزار مرد کہلاتے تھے۔ ان میں سے ایک براء بن ما لک بھی تھے۔

خالدین ولیڈ نے براء بن ما لک کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا : یابراء!میدان جنگ ہاتھ سےنکل چکاہیے۔اللدسے فتح کی دعاما نگ اور مجھےا نصار جمع کر کے دے دیں۔

براء بن ما لک شنے ایک بلندجگہ پر یکارا : یامعشر الانصار! میں براء بن ما لک مجوں،

میرے پاس آؤ۔اس پکار کا سننا تھا کہ تین ہزارا نصار کی ایک جمیعت اکٹھی ہوئی۔جھنڈا ثابت بن قیس بن شاس ؓ کے ہا تھ میں تھااور براء بن مالک ؓ ان کےسالار تھے۔

مشہورمورخ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ براء بن مالک میں ایک عادت بیہ بھی تھی کہ جب میدان جنگ میں اُتر تے تو فرط جوش سے کا نینے لگتے بھر کچھلوگ ان پر بیٹھ جاتے اوران کو دباتے ، تب ان کی کئیکی دور ہوجاتی ۔ اس کے بعد وہ شیر کی طرح حملہ آور ہوتے اور راستے میں آنے والے ہر حملہ آور کو کا طرف دالتے ۔ اسی دن یہی کیفیت ان پر طاری ہوئی اور شیر کی طرح مرتدین پر حملہ آور ہوئے ۔ والے سے دور کیوں کے سے دور کیوں کے ۔

براء بن ما لک فی بڑھتے بڑھتے مسلمہ کے سالار محکم بن طفیل کے پاس پہنچے جب اس کو شکست کے آثار نظر آنے لگے تواس نے اپنی جمیعت کو قلعے کے اندر جانے کا حکم دے دیا اور خود نہایت بہادری سے لڑتار ہا۔ آخر کار خلیفة الرسول ابو بکر سے جیٹے عبد الرحمٰن نے بڑھ کرمحکم بن طفیل کا کا متمام کردیا۔ اسلامی شکر کا جھنڈ ابر دارثابت بن قیس بن شماس فیم مرتدین کے صفوں میں گھس کر دوراندر جا کر شہید ہوگئے اور اپنے ساتھ لے شمار مرتدین کو واصل جہنم کردیا۔

مرتدین نے میدان جنگ جھوڑ کر قلع میں پناہ کی ۔ یہ قلعہ درحقیقت مسلمہ کاایک باغ تھا جو حدیقۃ الرحمٰن کے نام سے مشہور تھا۔ مسلمہ نے اپنے دومشہور سالار محکم بن طفیل اور نہار الرجال کو کھو بیٹے نہار الرجال زید بن خطاب کے ہاتھوں قبل ہوا تھا جس کے بعدزید بن خطاب نے لڑتے لڑتے لڑتے نود بھی جام شہادت نوش فرمائی ۔ قلعے کے اندر مسلمہ کے اوسان خطا ہوگئے تھے۔ باغ کے اندر افراتفری کا ایک عالم تھا انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں نے باغ کو محاصرے میں لے لیا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو قلع میں محفوظ تھجھنے لگے تھے۔

خالد بن ولیر اپنے سالاروں سمیت باغ کے ارد گردگھو منے لگے لیکن اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اندر جا کرمسیلمہ کا قتل کرنا ضروری تھا تا کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوجائے۔ خالد اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے لگے کہ اللہ کا سپاہی براء بن مالک شنے بڑھ کر فرمائش کی کہ مجھے ڈھال پہ بٹھا کرنیزوں کے ذریعے قلعے کے اندر پھینک دو، میں ان شاءاللہ دروازہ کھول دوں گا۔ تمام سالاروں نے براء بن مالک شکے اس مشورے کواحمقانہ قرار دیالیکن آپ کے بے عداصرار پر چند صحابہ نے انہیں ڈھال پر بٹھا کرنیزوں کے ذریعے قلعے کے اندر پھینک دیا۔ ایک طرف مسلمہ کا پورا

لشکر جبکہ دوسری طرف اکیلے براء بن مالک آپ آپ سمرا پاعشق رسول عَلَیْ اُلَیْ تَقِیقے۔ اکیلے قلعے کے اندر کود جانا ایک آتش فشال بہاڑ کے دہانے کو دجانے کا مترادف تھا۔ جونہی آپ قلعے کے اندر پہنچ تو تمام مرتدین ان پرٹوٹ پڑے۔ براء بن مالک آنے پیچھے سے دیوار کاسہارا لے کرتلوار تکالی اور مرتدین کو کاٹنے کاٹنے کاٹنے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوگئے۔ تقریباً تمام مورخین اس پرمتفق ہیں کہ براء بن مالک آپ کیا تھے۔

دروازہ کھلتے ہی تمام مسلمان بڑی بے تابی کے ساتھ قلعے میں گھس گئے اور مرتدین کے ساتھ قلعے میں گھس گئے اور مرتدین کے ساتھ گسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔مسلمہ کا باغ خون سے سیراب ہونے لگالیکن اس کے باوجود مرتدین جانثاری کے ساتھ لڑ رہبے تھے۔ جنگ جیتنے اور ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا۔۔۔مسلمہ کذاب کا قتل ۔۔۔

جنگ بیمامہ میں چہاں بدری صحابہ اور کثیر تعداد میں کفاظ قرآن اور علاء دین شامل تھے اسی طرح رسول اللہ علاق کی چہاتمزہ بن عبد المطلب کے تاتل وحشی بن حرب بھی شامل تھا۔ جنہوں نے فتح ملہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ جنگ اُحد کے دوران بہی وحشی تمزہ بن عبد المطلب کی تاک میں بیٹھا ہوا برچھی بھینکنے کے انتظار میں تھا اسی طرح جنگ بیامہ کے روزوہ مسلمہ کذاب کی تلاش میں گھوم بیٹھا ہوا برچھی بھینکنے کے انتظار میں تھا اسی طرح جنگ بیامہ کے روزوہ مسلمہ کذاب کی تلاش میں گھوم بھر رہا تھا اور آخر کا روحشی کی عقابی آ تکھوں نے مسلمہ کودیکھ ہی لیا۔ مسلمہ اپنے حفاظتی حصار کے اندر میدان جنگ کے مناظر دیکھ رہا تھا جہاں تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وحشی نے دُور سے مسلمہ پر برچھی بھینکنے کا صحیح موقع اور زاویہ تلاش کیا اور تاک کر پوری طاقت سے برچھی مسلمہ پر برچھی مسلمہ کے بیٹ میں اُتر کر آر پارگزرگئی اور گر پڑا۔ مرتدین نے گلا بھاڑ کر پکارا : ہمار نبی مارا گیا، مسلمہ قبل ہوگیا۔ نبی مارا گیا، مسلمہ قبل ہوگیا، ہمارا نبی ایک سیاہ فام عبشی کے ہاتھوں قبل ہوگیا۔

مسلمہ زمیں پرتڑپ تڑپ کرمرر ہاتھا کہ مشہور صحابی رسول طلاتھا کی دھار توڑتے ہوئے مسلمہ کا سرتن سے مجدا کردیا۔مسلمہ کے محافظوں نے ابود جانہ پرعقب سے اتنے سخت وارکئے کہ ابود جانہ وہیں شہید ہوگئے۔

مسلمہ کے قتل کے ساتھ ہی مرتدین میں بھگدڑ کچ گئی مگراب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھاوہ تو پہلے ہی سے قلع میں محصور تھے لہذا قلعے کے اندر جینے بھی مرتدین تھےسارے کے سار بے قبل

کردیئے۔

حدیقة الرحمٰن جوایک سرسبز اور ہر ابھر اباغ تھا حدیقۃ الموت بن چکا تھا۔ اس کا تحسن خون اور لاشوں میں ڈوب گیا تھا۔ بنو حذیفہ کے اکیس ہزار آدمی مارے گئے اور بے شمار زخمی ہوگئے تھے۔ اس کے برعکس شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد بارہ سوتھی جن میں تین سوقر آن کے حافظ اور عالم تھے۔ خلیفۃ الرسول ابو بکر شکو جب اطلاع ملی کہ حفاظ کرام کی ایک کثیر تعداد جنگ میں شہید ہوگئ تو انہوں نے قرآن پاک کوایک جگہ تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم دیا جس شکل میں آج ہمارے سامنے ہے۔

جنگ بمامہ اسلام میں اس وقت تک لڑی جانے والی جنگوں میں سب سے نونریز جنگ خصی۔ جس میں مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت شہید ہوئی۔ جن میں ابوحذیفہ بن عتبہ سالم مولا ابوحذیفہ، زید بن خطاب، عبداللہ بن سہیل ، طفیل بن عمرو دوسی، ثابت بن قیس بن شاس ، ابودجا نہ اور عباد بن بشیر جیسے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ اس جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی ارتداد اور خلافت صدیقی کی اندرونی سازشوں کا خاتمہ ہوگیا۔

# \*\*\*

فروری سالا کے ایک روز قبیلہ بنوبکر کے سردار مثنیٰ بن حاریۃ خلیفۃ المسلین ابوبکر اسے سردار مثنیٰ بن حاریۃ خلیفۃ المسلین ابوبکر کے سردار مثنیٰ بن حاریۃ سامنے پیش ہوئے اور جنوبی عراق کے چندمسلمان قبائل پر فارس کے مظالم کا ذکر کیا۔ مثنیٰ بن حاریۃ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے قبیلے کے چندنو جوانوں کو فارس کے خلاف جہاد پر آبادہ کیا ہوا ہے اور فارسیوں پر شبخوں مارتے ہیں۔ نیز انہوں نے خلیفۃ سے کمک اور فارس کے خلاف باقاعدہ جنگ کے آغاز کا بھی ذکر کیا۔ یا در ہے کہ عراق اس وقت سلطنت فارس کا ایک حصہ تھا۔

خلیفۃ ابوبکر کے پاس حضرت عمر منظرت ابوعبیدہ مصرت عثمان اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وغیرہ بھی بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے مشیروں کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ باوجود قلیل وسائل اور ذرائع کے ہمیں فارس کے خلاف کوئی ایسا قدم الٹھانا چاہئے؟ تمام مشیروں نے ایک ہی جواب دیا کہ اگر چہ ہمیں فارس کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگ نہیں چھیڑنا چاہئے لیکن ہمیں اپنے مسلمان کھائیوں کی مدد ہر حال میں کرنی چاہیے۔ خلیفۃ ابو بکر شنے ان کی رائے کی تائید کی اور ایک تیزرفتار

قاصد کے ذریعے خالد بن ولید ؓ کو پیغام بھیجا کہ فوراً جنو بی عراق کے وہ علاقے جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں،اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لئے پہنچ جائیں۔

عراق روانگی سے پہلے خالد بن ولیڈ نے آٹھ ہزارا لیسے مجابدین جوعرصہ درا زسے محازوں پر لڑ رہے تھے واپس مدینہ جیجے دیالہذا ساتھ ہی خالد بن ولیڈ نے خلیفۃ سے کمک کی درخواست کی ۔خلیفۃ ابوبکرٹٹ نے اکیلے قعقاع بن عمرو تمیمی گئے کو خالد کے پاس جیجئے کا حکم دیا۔ صحابہ نے اعتراض کیا یا خلیفۃ الرسول! کیا صرف ایک آدمی آٹھ ہزارا فراد کی کی کو پورا کرسکتا ہے؟

خلیفة الرسول ابوبکر ؓ نے قعقاع بن عمر و ؓ کوسر تا پاؤں دیکھااورسکون کی آہ لے کر فرمایا : '' مجاہدین کے جس لشکر میں قعقاع جبیبا جوان ہوگاوہ لشکر کبھی شکست نہیں کھائے گا۔''

قعقاع اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوئے اور خالد کے پاس پہنچے۔ خالد نے سر گوشی کی حالت میں پوچھا کیا بقیہ کمک تیرے پیچھے آر ہی ہے؟ قعقاع نے جواب دیانہیں! خلیفۃ نے صرف مجھے بھیجا ہے۔خالد نے غصے کی حالت میں پوچھا کیا تواکیلا آٹھ ہزار کی کمی کو پورا کرسکتا ہے؟

قعقاع بن عمرو نے نہایت عاجزی کے ساتھ جواب دیا میرے امیر! میں آٹھ ہزار کی کمی کو پورانہیں کرسکتالیکن خدا کی قسم، میں کوئی کمی رہنے بھی نہیں دوں گا۔ میں جس رسول ﷺ کا کلمہ پڑھتا ہوں، وقت آنے پراُن کے سامنے تمہیں شرمسار نہیں ہونے دوں گا۔خالدییس کرخاموش ہو گئے اور یمامہ سے عراق کی جانب کوچ کا حکم دے دیا۔

یہاں سے فتو حات عراق و فارس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جوایک الگ باب ہے۔الغرض اسلامی لشکر نے بہت قلیل عرضے میں فارس کے خلاف وہ کا میا بیاں حاصل کیں جوانسانی سوچ سے بالاتر ہیں۔اور یہ کا میابیاں کیونکر حاصل نہ کرتے جس خلافت کے امیر ابو بکر اور مشیر عمر ، ابوعبیدہ ، علی اور عثمان رضوان الله عنہم اجمعین ہو۔

### $^{\diamond}$

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے خلیفۃ الرسول ابوبگر ﷺ نے ارتداد کے فتنے کوختم کرنے کے لئے گیارہ فوجی دستے روانہ فرمائے تھے۔ان میں سے ایک دستہ خالد بن سعید بن العاص ؓ کا تھا۔ جنہیں شام کی آخری حدود تیاء کی طرف بھیجا گیا تھا۔ خالد بن سعید ؓ کوشام کے سرحدی علاقوں پر دومیوں

سے شکست اور پیپائی ہوئی۔ بیشکست اور پیپائی اس سالار کی جلد بازی ، نا تجربہ کاری اور حالات کوقبل از وقت نہ تیمجھنے کا نتیجہ تھا۔ اس نے شام کے سرحدی علاقوں کو پار کرکے اندر رومیوں پر حملہ کرنے کی اجازت خلیفۃ سے اس طرح مانگی کہ جس طرح وہ خود آگے کے احوال و کوائف کو تیجے نہیں سمجھ سکا تھا اور یوں خلیفۃ المسلمین کو بھی احوال و کوائف سے بے خبر رکھا۔ خلیفۃ المسلمین البوبکر میں بڑے دانشمند انسان تھے انہوں نے خالد بن سعید کو حملہ کرنے کی کھلی اجازت نہ دی بلکہ یہ کہا:

''رومیوں سے گلر لینے کی خواہش میرے دل میں بھی ہے اور یہ ہماری دفاعی ضرورت بھی ہے رومیوں کی جنگی طاقت کواتنا کمز در کرنا ضروری ہے کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی طرف دیکھنے کی جرأت خرسکیں لیکن ابھی ہم ان سے گلزنہیں لے سکتے تم ان کے خلاف بڑے پیانے کی جنگ نہ کرنا بلکہ مختاط ہو کرآگے بڑھنا تا کہ اگر خطرہ زیادہ ہوتو ہیتھے بھی بآسانی ہٹ سکوتم صرف بیجائزہ لینے کیلئے تملہ کرو کہ رومیوں کی فوج کس طرح لڑتی ہے اور ایکے سالار کیسے ہیں۔''

گویا کہ خلیفۃ المسلین کا مطلب بینہیں تھا کہ رومیوں پریک دم حملہ کیا جائے بلکہ بہت مختاط طریقے سے رومیوں کی جنگی چالیں کیا ہیں۔ مختاط طریقے سے رومیوں کی جنگی تدابیر معلوم ہوجائیں کہ وہ کسی قوم ہے ادر انکی جنگی چالیں کیا ہیں۔ خلیفۃ الرسول نے خالد بن سعید اُس کواپنی سرحدوں پر پہرہ وینے کیلئے بھیجا تھا۔ ان دستوں کا کام سرحدی فرائض انجام دینا تھا یعنی ان دستوں کو صرف دفاعی جنگ لڑنا تھا۔ انہیں دستوں میں مسلمانوں کے مشہور اور بہادر جنگو عکر مہم بن ابوجہل بھی تھے۔

غالد بن سعید الله کوخلیفة الرسول ابوبکر الله کاجواب ملتے ہی اپنے دستوں کو کوچ کاحکم دے دیا اور شام کی سرحدوں کو پارکر کے اندر داخل ہو گئے۔ شام کا حکمر ان ہرقل نہایت دانشمند، بہا در اور جنگجو ں تھار ومیوں کی فوج فارس کے مقابلے میں بہت منظم اور تربیت یافتہ تھی۔

خالد بن سعیر فرج کی کچھ نفری خیمہ زن تھی ۔خالد بن سعید نے حالات اور واقعات کو مدنظر جونہی آگے بڑے سے رومی فوج کی کچھ نفری خیمہ زن تھی ۔خالد بن سعید نے حالات اور واقعات کو مدنظر رکھے بغیر اس پر حملہ کردیا۔ رومیوں کا سالار بابان تھا جوجنگی چالوں کا ماہر تھا۔خالد بن سعید شمجھ نہ سکا کہ رومیوں کی جس نفری پر اس نے حملہ کیا ہے اس کی حیثیت جال میں دانے کی ہے اور وہ انہی میں الجھ گیا۔ گیا۔ کچھ دیرلڑنے کے بعدا سے پتہ چلا کہ اس کے دستے رومیوں کے گھیرے میں آگئے ہیں۔

حالات کچھ یوں پیدا ہو گئے کہ خالد بن سعید ؓ کے لئے اپنے دستوں کو بجانا ناممکن ہوگیا۔ اس نے یہ حرکت کی کہا پنے محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے پسپائی اختیار کی اور اپنے باقی دستے کورومیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے مسلمانوں کے ان دستوں میں عکر مٹ بن ابوجہل بھی تھے۔ اس گھمبیر صور تحال میں حضرت عکر مٹ نے دستے کی کمان سنجالی اور ایسی چالیں چلیں کہ اپنے دستوں کو بہت بڑی تباہی سے بچالائے اور اپنے تمام دستوں کوجنگی قیدی بنانے سے بچاڈ الا۔ جب مدینہ اطلاع پہنچی تو حضرت ابو بکر صدین نے خالد بن سعید کو بھری محفل میں بن دل اور نالائق کہا۔ اس کے بعد خالد بن سعید کو بھری محفل میں بن دل اور نالائق کہا۔ اس کے بعد خالد بن سعید کی خاموثی کی زندگی گزار نے لگے اور اپنے کیے پر بہت نادم رہے اور پنے رب کے حضور تو بہ کرتے خاموثی کی زندگی گزار نے لگے اور اپنے کے پر بہت نادم رہے اور پنے رب کے حضور تو بہ کرتے رہے۔ آخر کا راللہ تعالی نے ان کی تو بہ یوں قبول فرمائی کہ جب مسلمانوں نے شام کو میدان جنگ بنا لیا ، خالد بن سعید شمور کے دستے کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی اور اپنے نام سے شکست اور لیان کا دراغ یوں دھویا کہ نہایت بہادری اور برجگری سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔

# \*\*\*

خلیفة الرسول حضرت ابو بکر صدیق شنے اپنی مجلس شوریٰ کے سامنے بیر مسئلہ پیش کیا۔اس مجلس میں جومعززا کابرین شامل تھےان میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابوعبیدہ بن جراح، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، معاذ بن جبل،ابی ابن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی الله عظیم اجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

خلیفۃ ابوبکرصدیق نے فرمایا : میرے دوستو! رسول اللہ ﷺ ارادہ تھا کہ شام کی طرف سے رومیوں کاسد باب کیا جائے رسول اللہ ﷺ جوارادہ اور تدبیر یں ضیں ان پرعمل کرنے کی آپ ﷺ مہلت نہا گئے گئے ہوارادہ اور تدبیر یں ضیں ان پرعمل کرنے کی آپ اللہ اللہ اللہ علی اور جہارا مہلت نہا گئے۔ ابتم نے سن لیا ہے کہ ہرقل جنگی تیاریاں کممل کر چکا ہے اور جہارا ایک سالار خالد بن سعید شکست کھا کروا پس آگیا ہے۔ اگر جم نے رومیوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ایک سالار خالد بن سعید شکست کھا کر ور ہوجائیں گے اور وہ رومیوں کو اپنے سے زیادہ بہادر تمجھنے لکیں گے۔ کی توایک توایک توایک توایک توایک اور جہارے لئے خطرہ بن جائیں گے۔ اس صورت حال میں دوسر انقصان یہ ہوگا کہ رومی آگے بڑھ آئیں گے اور جہارے لئے خطرہ بن جائیں گے۔ اس صورت حال میں

تم مجھے کیا مشورہ دو گے؟ یہ بھی یا در کھنا کہ جمیں فوج کی ضرورت ہے۔

حضرت عمر ؓ نے کہا: خلیفۃ المسلین! آپ کے عزم کو کون ردسکتا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہو کہ شام پر حملے کا اشارہ اللّٰہ کی طرف سے ملا ہے۔لشکر کیلئے مزیدمجاہدین تیار کریں اور جو کام اللّٰہ کے رسول ﷺ نے کرناچاہا تصااسے ہم ضرور پورا کریں۔

حضرت عبدالرحمان بن عوف سفنے نے کہا: اللہ کی سلامتی ہوتم پر! غور کرلیں رومی ہم سے طاقتور پیں۔خالد بن سعید کاانجام دیکھ لیں ،ہم رسول اللہ ﷺ کے ارا دوں کو ضرور پورا کریں گے لیکن ہم اس قابل نہیں کہ دومیوں پر بڑا حملہ کریں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے دستے رومیوں کی سرحدی چوکیوں پر حملے کرتے رہیں اور ہر حملے کے بعد دور پیچھے آجا نیس اس طرح رومیوں کا آہستہ آہستہ نقصان ہوتا پر حملے کرتے رہیں اور ہر حملے کے بعد دور پیچھے آجا نیس اس طرح رومیوں کا آہستہ آہستہ نقصان ہوتا رہے گا اور ہمارے مجاہدین کے حصلے بلند ہوتے جائیں گے اور اس دوران ہم اپنے لشکر کے لئے لوگوں کواکھا کرتے رہیں گے خلیفتہ المسلمین جب ہمار الشکر مضبوط ہوجائے گا تو تم خود جہاد پر روانہ ہوجاؤاور چا ہوتو قیادت کسی دوسرے کو سونے دینا۔

موِّ رخین نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام مجلس پر خاموثی طاری ہوگئی۔تمام مجلس میں کسی دوسرے کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی اس لئے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے بڑی جرأت سے اپنامشورہ پیش کیا تھا۔

خلیفۃ المسلین حضرت ابوبکر صدیق نے مجلس کی خاموثی کوختم کرتے ہوئے فرمایا کہ باقی لوگ بھی اپنے مشورے دیں، حضرت عثان بن عفان شنے کہا: کون شک کرسکتا ہے تمہاری دیانتداری پر بے شک تم مسلمانوں کی اور دین اسلام کی بھلائی چاہتے ہو بھر کیوں نہیں تم حکم دیتے کہ شام پر حملہ کرونتیجہ جو بھی ہوگا ہم سب دل وجان سے منظور کرلیں گے۔

مجلس کے دوسرے شرکاء حضرت ابوعبیدہ بن جراح اور حضرت علی فیرہ نے عثان بن عفان اللہ عقال کی تائید کی اور متفقہ طور پر کہا کہ دین اور اسلام کے وقار کیلئے مسند خلافت سے جوحکم ملے گا اسے ہم سب دل وجان سے قبول کریں گے۔

خلیفۃ المسلین نے آخر میں فرمایا تم سب پراللّٰد کی رحمت ہو۔ میںتم میں سے پچھامیرمقرر کرونگا اللّٰہ کی اور اس کے رسول کے بعد اپنے امیروں کی اطاعت کرو۔ اپنی نیتوں اور ارادوں کو صاف رکھو بے شک اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ۔

گویا کہ خلیفۃ المسلمین نے شام پر حملے کا حکم دیا کہ شام پر جملہ ہوگا اور رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی کہ اچا نک مجلس پر خاموثی طاری ہوگئ محمد سین ہیمل لکھتا ہے کہ یہ خاموثی ایسی تھی کہ جیسے وہ رومیوں سے ڈر گئے ہو یا نہیں خلیفۃ المسلمین کا فیصلہ پسند نہ آیا ہو۔ مسلمانوں کی ہچکچا ہہٹ کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ خلیفۃ المسلمین نے اس وقت کی سپر پاور رومیوں کے خلاف لڑنے کا خطرہ مول سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ خلیفۃ المسلمین نے اس وقت کی سپر پاور رومیوں کے خلاف لڑنے کا خطرہ مول لیا تھا اور وہ بھی چند ہزار صحابہ کی جماعت کے ساتھ کہ نہ تو مسلمانوں کے پاس افرادی قوت تھی اور نہ جنگی ساز وسامان تھا، البتہ مسلمانوں کے پاس اللہ اور اسکے رسول جَلافَائلی محبت ضرور تھی جس کی بناء پر وہ کسی بھی دشمن پر حملے سے منہ موڑ نے والے نہیں تھے اور یہی وہ روحانی طاقت تھی کہ جس کے بناء پر مجلس شور کی سبعت کی کہ ماراکین نے لیبیک لبیک کے نعرے بلند کے اور سب نے متفقہ طور پر خلیفۃ المسلمین کی بیعت کی کہ وہ رومیوں سے ضرور لڑیں گے اور نتیجہ جو بھی ہو، ہمیں قبول ہوگا۔

کہ وہ رومیوں سے ضرور لڑیں گے اور نتیجہ جو بھی ہو، ہمیں قبول ہوگا۔

#### \*\*\*

رج سے واپسی پر خلیفۃ المسلمین الوبگر شنے مدینہ میں گھوڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیخ زنی، تیرا ندازی اور کشتیوں کا مقابلہ منعقد کرایا۔اردگرد کے تمام قبیلوں کو اس مقابلے میں شرکت کی دعوت دی گئی استے سارے قبیلوں نے اس مقابلے میں شرکت کی کہ مدینہ میں تین دن تک انسانوں کا ٹھا ٹھیں مارتا ہوا ایک سمندر تھا۔ ہر طرف گھوڑے اور اوئٹ بی نظر آتے تھے گلیوں میں چلنے کورستہ نہیں ملتا تھا۔ مسلسل تین دن تک مختلف قسم کے مقابلے منعقد ہوئے جن قبیلوں کے لوگ جیت جاتے وہ قبیلے میدان میں آکرنا چیت کودتے اور چلا چلا کر نوشی کا اظہار کر لیتے اور ساتھ میں دف اور نفیریاں بھی بجتی رہتی ۔ مقابلے میں باہر کا کوئی شہسوار، تیخ زن یا پہلوان زخی ہوتا تو اسے اٹھا اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے۔اہل مدینہ کی میزبانی نے قبائل کے دل موہ لئے۔مقابلوں اور میلے کا اہتمام چونکہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر شنے نود کیا تھا اسلئے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ میلے کے آخری روز مدینے کا حضرت ابوبکر شنے نود کیا تھا اسلئے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ میلے کے آخری روز مدینے کا ایک میں بیک عبیل کے آخری روز مدینے کا خبیس جو تمہیس نیچا دکھا سکتے میں آبیل میدان میں اپنی طاقت اور بہادری کے جوہر دکھائے ہیں۔ کون خبیس جو تمہیس نیچا دکھا سکتے مینے اس میدان میں اپنی طاقت اور بہادری کے جوہر دکھائے ہیں۔ کون میں بیک طرفت اور بہادری کے جوہر دکھائے ہیں۔ کون میں بوتا تو اسلے کو تین اسلام

\_\_\_\_\_\_ے کےخلاف آزما یاجائے۔

یا معشر المسلین! پنی زمین کو دیکھ، اپنے اموال کو دیکھ، اپنی عورتوں کو دیکھ جو تمہارے پچوں کو دو دھ پلاتی ہیں، اپنی جوان اور کنواری ہیٹیوں کو دیکھ جو تمہارے داما دوں کے انتظار میں ہیٹی بیلی کہ حلال کے بچے پیدا کریں، اپنے دین کو دیکھ جو اللّٰد کا سچادین ہے۔خدا کی شم! تم غیرت والے ہو، عزت والے ہو، اللّٰہ نے تمہیں برتری دی ہے تم پیند نہیں کروگے کہ کوئی دشمن اس وقت تم پر آں پڑے جب تم سوئے ہوئے ہوں اور تمہارے گھوڑے اور اونٹ بغیرزینوں کے بندھے ہوئے ہوں اور تمہن مجور کو دیکھ کو کو کہ کوئی دشمن کو اور دشمن میں مجور کردے گا کہ اپنے اسے دین کو چھوڑ کرغیر کے دیو تاؤں کی پوجا کریں۔

اس شهسوار کی آواز میں ایک خاص قسم کی گرج اور جذبہ تھا جس میں وہ بول رہے تھے کہ اچا نک میلے کے ایک شتر سوار نے گرج کر کہا بتا ہمیں وہ شمن کون ہے؟ کون ہے جو ہماری غیرت کو لکارر ہا ہے گھوڑ سوار نے بلند آواز ہے جواب دیتے ہوئے کہا''رومی ہیں وہ جو ملک شام پر قبضہ کئے بیٹے ہیں ہم مانتے ہیں کہ انکی فوج ہم سے کئی گنا زیادہ ہے ان کے ہتھیار ہم سے کئی گنا اچھے اور مضبوط بیل لیکن وہ تمہاراوار نہیں سہہ سکتے تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنی ہمت دیکھ کی ہے اب میدان کی طرف چلو جہاں تمہاری طاقت اور ہمت تمہارادشمن دیکھے گا''۔

یہ جوشلی تقریرس کر میلے کے ایک اورنو جوان نے بلند آواز سے کہا۔ بتا ہمیں اس میدان
میں کون لے جائے گا؟ مدینے کے گھوڑ سوار نے پھر بلند آواز سے جواب دیتے ہوئے کہا مدینے
والے ہی جمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ دیکھوانہیں جو برسوں سے جاذ پرلڑ رہے بیں، کٹ رہے
بیں اور وہیں دفن ہورہے بیں انہیں اپنے پچوں کی یا دنہیں۔ انہیں اپنے گھر یا دنہیں آتے وہ بڑی
صفوڑی مقدار میں بیں اور اپنے دشمن کو شکست پر شکست دیتے آگے بڑھر رہے بیں وہ راتوں کو بھی
جا گتے بیں جہاری عزتوں کے لئے۔ انہوں نے آتش پرست فارسیوں کا سرکچل ڈالا ہے اب رومی رہ
گئے بیں مگر ہمارے مجاہدین تھک گئے بیں۔ محاذ ایک دوسرے سے دور بیں اوروہ ہر جگہ فور اُنہیں پہنچ وگے؟
سکتے کیا ہم جوغیرت والے ہو، عزت والے ہو، طاقت اور ہمت والے ہو، انکی مدد کونہیں پہنچو گے؟
ہجوم جو پہلے ہی سے اس جوشلی تقریر سے بے چین ہوگیا تھا جوش وخروش سے پھٹنے لگا اور

لبیک لبیک کینرے بلند کئے۔قبیلوں کی جوعورتیں مدینہ آئیں تھی انہوں نے اپنے مردوں کو اسلامی لشکر میں شامل ہونے پرا کسانا شروع کیا اور یہی خلیفۃ المسلمین کا منشاء تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلامی لشکر میں شامل کرایا جائے اور اسی طرح لوگ جوق درجوق اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔

اب چونکہ یمن میں اسلام ایک مقبول مذہب بن چکا تھا ارتداد بھی ختم ہو گیا تھا اور وہاں کا غالب مذہب اسلام تھا۔خلیفۃ المسلمین نے اہل یمن کے نام ایک خط لکھا جوایک قاصد کو دیکر فوراً روانہ کیا گیا۔خط میں لکھا تھا:

''اہل یمن! تم پراللہ کی رحمتیں برسیں ہم مؤمنین ہواور مؤمنین پراس وقت جہاد فرض ہوجاتا ہیں ، بہد ایک طاقتور دھمن کا خطرہ موجود ہو ۔ حکم رب العالمین ہے کہم تنگدستی میں ہویا خوشحالی میں ، تہمارے پاس سامان کم ہے یازیادہ ، تم جس حال میں بھی ہو دھمن کے مقابلے کیلئے نکل پڑوا پنے مالوں اورا پنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کیلئے نکلو، تبہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے انہیں میں نے بغرض جہاد شام جانے کی ترغیب دی تو وہ بخوش تیار ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے ہیں ۔ میں بہی ترغیب تمہیں دیتا ہوں میری آواز تمہیں ہینچ گئی ہے اس میں اللہ کا حکم ہے وہ سنواور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس میں اللہ کا حکم کے تعمیل کرو۔

قاصد نے یمن پہنچ کراس دور کے رواج کے مطابق مختلف جگہوں پرلوگوں کو اکٹھا کیا اور خلیفة المسلین ابوبکر شما کا خط بلند آوا زسے سنایا۔اس کا بیا اثر ہوا کہ یمن کا ایک سر دار ذوالکلاع حمیری نے خصرف اپنے قبیلے کے جوان آدمیوں کا ایک لشکر بنایا بلکہ اپنے زیر اثر چنداور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر شکر کی صورت میں مدینہ پہنچ گیا جس وقت وہ حضرت ابو بکرصدیق شمئے قریب پہنچا تو آپ کوسلام کرکے حسب ذیل اشعاریر لیے:

(ترجمہ اشعار) میں قوم حمیر سے ہوں اور جن لوگوں کوآپ میر سے ساتھ دیکھتے ہیں وہ جنگ میں سبقت کرنے والے اور حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں۔ شجاعت کے پیشہ کے شیر اور دلیروں کے سر دار ہیں بڑے بڑے مسلح بہا دروں کولڑ ائی کے وقت موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ہماری عادت اور خوبی لڑائی کی اور جمت ہی مرنے مارنے کی ہے اور ان سب عہدہ داروں پر ذوالکلاع ان کا سر دار ہے۔ ہمارالشکر آچکا ہے سلطنت روم ہمارامسکن اور شام ہمارا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو کا سر دار ہے۔ ہمارالشکر آچکا ہے سلطنت روم ہمارا مسکن اور شام ہمارا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو

ہم ہلا کت کے گڑھے میں پھینک دیں گے۔

خلیفۃ ابوبکرصدیق نے بیس کرتبسم فرمایا اور حضرت علی سے کہاا ہے ابوالحسن، کیا تم نے رسول اللہ عبالی آئے تیے ہے۔ رسول اللہ عبالی آئے تیے سے ساتھا کہ جس وقت قبیلہ حمیر مع اپنے اہل وعیال کے آئے تومسلمانوں کوائلی فتح کی خوشخبری سنا دینا کہ مسلمان تمام مشرکین پر فتح پائیں گے۔حضرت علی شنے کہا کہ آپ نے سے فتح کی خوشخبری سنا دینا کہ مسلمان تمام مشرکین پر فتح پائیں گے۔حضرت علی شنے کہا کہ آپ نے سے فرمایا میں نے بھی رسول اللہ عبالیہ قبیلے میں طرح سنا تھا۔

حضرت انس مجتے ہیں کہ جب قبیلہ حمیر مع اپنے اہل وعیال اور سازو سامان گزر گیا توا کئے پیچھے قبیلہ مذرجی استے سالا رقیس بن جہیرہ مرادی کے ہمراہ پہنچ گیااسی طرح دواور قبیلہ طرہ اور قبیلہ ازد) مع اپنے سالاروں حابس بن سعد طائی اور جندب بن عمر والدوسی کے مدینہ چلے آئے۔قوم ازد کے ساخے حضرت ابو ہر بردہ مجسی کمان لٹکائے اور ترکش لئے ہوئے موجود تھے انہیں اس حالت میں دیکھ کر حضرت ابو بکر صدرتی فی نے تبسم فرمایا اور کہا ہے ابو ہریرہ جاتھ کے حالا نکہ تم لڑائی کے فن سے کم واقف ہو۔حضرت ابو ہریرہ شنے کہا اے خلیفة المسلمین! اول تو اس لئے کہ جہاد کے ثواب میں شامل ہوجاؤں، دوسرے شام کے میوہ وات ان شاء اللہ کھانے میں آئیں گے آپ یہ ن کر مسکرائے۔

## \*\*\*

مارج ۱۳۳۶ و محرم ۱۳ هے) میں اس شکر کا جماع مدین ہواتھا۔ یہ ایک اچھا خاصالشکر کی گیا تھا اور تقریباً ہر فرد کے ساتھ گھوڑا یا ونٹ تھا اور ہرشم کے ہتھیا روں سے سلح تھا۔ خلیفۃ المسلمین ابوبکر نے خود اس اجتماع کے ہر آدمی کو اچھی طرح دیکھا کہ وہ تندرست و تو انا ہے اور وہ کسی کی وجہ سے مجبور ہو کر تو نہیں آیا ہے بلکہ خود جہاد کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر آیا ہے ۔لشکر کی تفصیلی چھان بین مجبور ہو کر تو نہیں آیا ہے بلکہ خود جہاد کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر آیا ہے ۔لشکر کی تفصیلی جھان بین کرتے ہوئے ان مرتدین اور منافقین کو نکالا گیا جو آپ پھی خیات کے بعد مرتد ہو کر مسلمانوں کے خلاف فلبہ کے خلاف لڑے مصلمانوں نے ان پر بھر وسہ کر کے ان سے پیچھے ہے تھو کیا یا اور انکو مارا پیٹا تو اسلام کو قبول کر لیا مگر جب مسلمانوں نے ان پر بھر وسہ کر کے ان سے پیچھے ہے تو کے ساملانوں کو جہاد کے اس عظیم لشکر سے نکالا گیا کیونکہ خلیفۃ الرسول یہ ہر گر نہیں چاہتے تھے کہ اس لشکر میں منافق مرتد یا کمز ور ایمان کے لوگ شامل ہوں کیونکہ اس لشکر کے ذمے بہت بڑی ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری اس وقت کی سپر پاؤر شامل ہوں کیونکہ اس لشکر کے ذمے بہت بڑی ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری اس وقت کی سپر پاؤر

''روم'' سے ٹکرلینا تھا۔ چونکہ خلیفۃ الرسول ابو بکر ؓ نہایت دانشمند انسان تھے اور انہیں یہ نوب معلوم تھا کہ یہ جنگ صرف اور صرف مسلما نوں کی روحانی قوت سے جیتی جاسکتی ہے کیونکہ مسلمانوں کی افرا دی قوت رومیوں کی نسبت آٹے میں نمک کی برابرتھی۔

لشکر کی تفصیلی چھان بین کے بعداس لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیااور ہر حصے کا ایک سالار اورا میر مقرر کیا گیا۔ لشکر کی کل تعداد تقریباً اٹھائیس ۲۸ ہزار تھی یعنی ہر حصے میں 2،2 ہزار لوگ آگئے ایک حصے کے سالار ابوعبیدہ بن جراح مقرر ہوئے ، دوسرے حصے کے یزید بن البی ابوسفیان ، تیسرے حصے کے عمر و بن العاص اور چوتھے حصے کے سالار شرحبیل بن حسنہ مقرر ہوئے۔ روائل سے چند دن قبل ہر سالار نے اپنے اپنے دستوں کو جہاد کی ترغیب اور ٹریننگ دی اس ٹریننگ میں دوران جہاد ثابت قدمی ، آپس میں رابط اور نظم ونسق اور امیر کے ہر حکم کودل وجان سے مانے کی زیادہ سے زیادہ ترغیب دی گئی۔

#### \*\*\*

اپریل ۱۳۳۴ و صفر ۱۳ و پہنچنا تھا اور ایک دوسرے سے الگ الگ کوچ کرنا تھا۔ ابوعبیدہ بن جراح کی کوٹ کوٹ کرنا تھا۔ ابوعبیدہ بن جراح کی کو الگ مقابات پر پہنچنا تھا اور ایک دوسرے سے الگ الگ کوچ کرنا تھا۔ ابوعبیدہ بن جراح کی کو اپنے دستوں کے ساتھ محص براستہ ہوک جانا تھا۔ عمر و بن العاص کی منزل فلسطین تھی، پرید بن ابوسفیان کی منزل دشتی تھی انہیں بھی تبوک کے راستے سے جانا تھا۔ شرعبیل بن حسنہ کو اردن کی طرف جانا تھا انہیں بتایا گیا تھا کہ یزید بن ابی اسفیان کے دستوں کے جیچے ہیچے جائیں۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر نے عین روائلی کے وقت اپنا آخری حکم ید دیا 'اللہ مم سب کا حامی و ناصر ہوئما م سالارا پنے اپنے دستوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھیں گے۔ اگر رومیوں کے ساتھ کہیں گروٹی تو سالارا پنے اپنے دستوں کو ایک دوسرے کو اپنی مدد کیلئے بلاسکتے ہیں اورا گر شکر کے چاروں حصوں کوئی کرلڑ نا پڑا تو امین الامت حضرت ابوعبیدہ بن جراح کُٹ تمام شکر کے سپر سالار ہو گئے''۔

سب سے پہلے ابوعبیدہ بن جراح کُٹ اور یزید بن ابی سفیان کُٹ نے اپنے دستوں کوسا تھ لے کر مدینہ کی عورتیں ، بی اور بوڑ ھے بھی باہر نکل آئے تھے بعض عورتیں اور بیکھروں کی مدینہ سے بیلے ابوعبیدہ بن جراح کُٹ ورید یہ بی جراح کُٹ کے اور بوڑ ھے بھی باہر نکل آئے تھے بعض عورتیں اور نیکھوں سے بجابدین کی مدینہ سے بیلے ابودرائ کہدر ہے تھے۔ بوڑ ھے مرد اور عورتیں اشکبار آئکھوں سے بجابدین کی عوص سے بابنوں کو الوداع کہدر ہے تھے۔ بوڑ ھے مرد اور عورتیں اشکبار آئکھوں سے بجابدین کی

کامیابی کے لئے دعائیں مانگ رہے تھے۔طبری نے لکھا ہے کہ ابوعبیدہ بن جراح اور یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کے ساتھ پیدل جارہے تھے اور خلیفۃ المسلمین ابوبکر انکی مشایعت فرمارہے تھے ابوعبیدہ اوعبیدہ اور یزید بن ابی سفیان نے خلیفۃ کو کئی بارواپس جانے کا کہالیکن ابوبکر نظم نے اورلشکر کے ساتھ مدینہ سے دور باہرتک جلے گئے۔

یزید بن ابی سفیان نے کہا'' گرخلیفۃ المسلمین واپس نہیں جائیں گے تو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا''خلیفۃ المسلمین نے جواب دیا کہ خدا کی قسم! تو مجھے سنت رسول جُلائُوَیَّلْمِ سے روک رہا ہے۔ کیا تحجے یادنہیں کہ رسول اللہ جُلائُویَّلْمِ اد کے ہرلشکر کے ساتھ مدینہ سے دور باہر جاتے اور دعاؤں اور نسیحتوں کے ساتھ رخصت کرتے تھے آپ جُلائُویُّلِم ایا کرتے تھے کہ جو پاؤں جہاد فی سبیل دعاؤں اور ہوجاتے ہیں دوزخ کی آگان سے دوررہتی ہے۔

تاریخ کے مطابق خلیفۃ المسلمین لشکر کے اس جھے کے ساتھ مدینہ سے دومیل تک دور چل کر رک گئے اور وعظ وضیحت شروع کی 'اللہ آپ سب کوفتح ونصرت عطا فرمائے کوچ کے دوران اپنے آپ پر اور اپنے لشکر پر کوئی سختی نذکر نافیصلہ اگر خود نہ کر سکوتو اپنے ماتحتوں سے مشورہ لینا اور تلخ کلامی نہ کرنا۔ امن و انصاف کا دامن نہ چھوڑ نا ظلم سے بازر بہنا کہ ظلم اور بے انصافی کرنے والی قوم کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ایسی قوم کبھی فاتح نہیں ہوتی ۔ میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا کیونکہ بغیر کسی جنگی ضرورت کے کرتا اور ایسی قوم کبھی فاتح نہیں ہوتی ۔ میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا کیونکہ بغیر کسی جنگی ضرورت کے بیچھے مٹنے والے پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے اور جب تم اپنے دشمن پر غالب آ جاؤ تو عور توں ، پچوں اور بوجانور تم کھانے کیلئے ذبح کروا نئے سواکسی جانور کو نہ مارنا''۔

مور خ واقدی ، ابو یوسف ، ابن خلدون اور ابن اثیر نے خلیفة المسلین کے یہ الفاظ بھی لکھے ہیں '' آپکوخانقا ہیں یا عبادت گا ہیں نظر آئیں گی اور ایکے اندر را بہب بیٹھے ہوئے ہوں گے ، وہ تارک الدنیا ہو یکھے انہیں اپنے حال میں رہنے دینا۔ نہ خانقا ہوں اور عبادت گا ہوں کونقصان پہنچانا نہ ایکے را بہوں کو پریشان کرنا اور جمہس صلیب کے پوجنے والے بھی ملیں گے۔ اٹکی نشانی یہ ہوگی کہ ایکے سروں کے درمیان میں بال ہوتے ہی نہیں بلکہ منڈ وا دیتے ہیں ان پر اسی طرح حملہ کرنا جس طرح میدان جنگ میں شمن پر حملہ کیا جاتا ہے۔ انہیں صرف اسی صورت میں چھوڑنا کہ اسلام قبول کرلیں یا جزیہ ادا کرنے پر آمادہ ہوجائیں۔ اللہ کے نام پر لڑنا اعتدال سے کام لینا ،غد اری نہ کرنا اور جو ہتھیار ڈال

دےاہے بلاوج قبل نہ کرنااور نہ ایسےلوگوں کے اعضاء کاٹنا''۔

رسول اکرم چالٹھ کی المجھا کہ جب بھی کوئی کشکرمجاذ پر جاتا توایکے ساتھ کچھ دورتک پیدل جاتے سالاروں کو ایکے فرائض یا د دلاتے اورلشکر کو دعاؤں سے رخصت کرتے۔خلیفۃ المسلمین ابوبکر شنے رسول اکرم چالٹھ کی گئے پیروی کرتے ہوئے تمام سالاروں کوآپ چالٹھ کی گئے کی کاطرح رخصت کیا۔

### \*\*\*

مدینے کا پیشکر پندرہ دنوں میں شام کی سرحدوں پراپنے بتائے ہوئے مقامات پر پہنچ چکا تھا اس وقت روم کا حکمران ہر قل محص میں تھا۔وہ صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا بلکہ میدان جنگ کا ستاداور جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ جمص میں شہنشاہ ہر قل اپنے انجام سے لیخبر اپنے محل میں عیش وعشرت کی زندگی میں مگن تھا۔شہنشاہ ہرقل کے محل میں وہی شان وشو کت تھی جوشہنشاہوں کے محلات میں ہوا کرتی ہے ناچنے اور گانے والیاں حسین اور نوجوان لڑکیاں ملازم تھی۔

جیسا کہ ابوعبیدہ بن جراح سے دستوں کی منزل جمص تھی اور دستے اب جمص کی سرحدوں سے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ یہیں پرایک جاسوس نے ہرقل کومسلمانوں کے آنے کی خبر دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جمع کی سرحدوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس شام دواور جگہوں سے بھی اطلاع آئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جمع کی اطلاع آبھی نہیں آئی تھی رات کہ مسلمانوں کا لشکر پہنچ چکا ہے۔ مسلمانوں کے لشکر کے چوتھ جھے کی اطلاع ابھی نہیں آئی تھی رات کو ہرقل نے اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا اور کہا ''کیا تمہاں معلوم ہے سرحد پر کیا ہورہا ہے؟ مدینے کی فوج تین جگہوں پر آگئی ہے اپنی سی سرحدی چوکی نے کوئی اطلاع نہیں دی کیا وہاں سب سوئے رہتے بیں؟ کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ عرب کے چندلٹیر نے قبیلے تمہاں سرحدوں پر آکر لاکاریں؟ کیا تم اللہ ایک سالار (خالد بن سعید ؓ) کواپنی طاقت نہیں دکھا چکے؟ وہ خوش قسمت تھا کہ لاکاریں؟ کیا تم اللہ کے ایک سالار (خالد بن سعید ؓ) کواپنی طاقت نہیں دکھا چکے؟ وہ خوش قسمت تھا کہ لکا گیا اب وہ زیادہ تعداد میں آگئے ہیں وہ مال غنیمت کے بھو کے ہیں۔ فوراً تیاری کرلوان کا کوئی ایک آدمی اور کوئی گھوڑ ایا اونٹ واپس نہائے''۔

جرنیلوں میں سے ایک جرنیل نے جواب دیا اگرید معاملہ کچھ اور ہوتا تو ہم آپ کی تائید کرتے لیکن پیرمسئلہ جنگ کا ہے۔جس نے فارس کے شہنشاہ اردشیر کوشکست دی ،جسکی جنگی طاقت ہماری مساوی اور کلرکی تھی اس لشکر کواتنا تمزور اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے (یادرہے کہ روم پرحملہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کے ایک لشکر نے خالد بن ولید گی سر براہی میں فارس کوشکست دی تھی اور وہاں اسلامی خلافت نا فذکی تھی )۔ اردشیر بھی مدائن میں بیٹھا الیسی ہی باتیں کیا کرتا تھا۔ میں آپ کو یا دولاتا ہوں کہ فارس کا انجام دیکھیں۔ مدائن کے محل اب بھی کھڑے بیں لیکن مقبروں کی طرح۔ اردشیر نے پہلے پہل مسلمانوں کو عرب کے بدو اور ڈا کو کہا تھا اور اپنی فوج کو احکامات جاری کئے تھے کہ عرب کے ان بدوں اور ڈا کوں کچل ڈالومگر اس کا جو بھی جرنیل مسلمانوں کے مقابلے میں گیا، کچلایا گیا۔ مسلمان ایکے علاقوں پرعلاقے فتح کرتے چلے گئے تھی کہ ان کے تیر مدائن میں گر گئے اور اہل فارس کو مجبوراً مدائن خالی کرنا پڑا۔

شہنشاہ اعظم! مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں اور لڑنے کو ایک مذہبی عقیدہ سمجھتے ہیں اب ہم انکے عقیدے کو سچا مانیں یا جھوٹا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ فوج کی کثر ت اور ہھیاروں کے بل ہوتے پر نہیں لڑتے بلکہ ایک خاص جذیبے اور عقیدے کے زور پر لڑتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان میدان جنگ سے پیٹے بھیر کرنہیں بھاگتے بلکہ موت کو بھاگئے پر ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرے جرنیلوں نے بھی اسی طرح کے مشورے دیئے اور ہرقل قائل ہوگیا کہ مسلمانوں کو طاقتور اور خطرناک دشمن سمجھ کر جنگ کی تیاری شروع کی جائے۔ ہرقل نے سخت الہج میں کہالیکن میں طاقتور اور خطرناک دشمن سمجھ کر جنگ کی تیاری شروع کی جائے۔ ہرقل نے سخت الہج میں کہالیکن میں اسے اپنی تو ہین سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو پچھ ہی سال پہلے وجود میں آئے ہیں اور عظیم سلطنت روم کو لاکاریں اسے اپنی تو ہین سمدیوں پر انی تاریخ ہے ہم نے پوری دنیا پر اپنی دہشت طاری کی ہوئی ہے، ہمار اند ہہب دیوتاؤں کی حکم انی ہے۔ اسلام ایک انسان کا بنایا ہوا دیوتاؤں کی حکم انی ہے۔ اسلام ایک انسان کا بنایا ہوا مذہب سے جس کے چیل جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی میں صرف یے حکم دوں گا کہ اس مذہب کے منام پیروکاروں کو اس طرح ختم کیا جائے کہ اسلام کانام لینے والا کوئی زندہ غدر ہے۔

تاریخ ابن خلدون میں تحریر ہے کہ جب ہرقل کومسلمانوں کے لشکر کی اطلاع ملی تو اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا اور سب سے پہلے عربوں سے لڑنے کیلئے منع کیا اور بیرائے ظاہر کی کہ عرب جو چاہتے ہیں ان کو دے کرصلح کرلی جائے اور مسلمانوں کو واپس مدینہ بھجوایا جائے کیکن تمام جرنیلوں اور مشیروں نے سلح کرنے سے افکار کیا اور عربوں سے لڑنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ہرقل نے جرنیلوں اور مشیروں نے سلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کی اجازت دے دی۔

ابن کثیر اور ابن اثیر کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ابوعبیدہ بن جراح ہم بلقاء کے درواز سے پرلے الوعبیدہ بن جراح ہم بلقاء نے زیر ہوکر سلح کر لی تھی اس طرح یہ پہلی سلح تھی جوملک شام میں ہوئی۔

اسکے بعدرومی سرز مین فلسطین کے ایک مقام العربہ میں جمع ہو گئے جس کوسر کرنے کیلئے یزید بن ابی سفیان ﷺ نے ابوامامہ باہلی کوامیر بنا کرلشکر بھیجا۔العربہ میں رومیوں اور مسلمانوں میں سخت لڑائی ہوئی اور رومیوں کاایک عظیم جرنیل بھی مارا گیارومی شکست کھا کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھال غنیمت آگیا۔ (ابن کثیر، ابن خلدون)

شہنشاہ ہرقل کو جب اپنے ان دستوں کی شکست اور پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ بگولا ہوگیا۔انہوں نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلا یا اور حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکھی کی جائے ہوگیا۔انہوں نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلا یا اور حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکھی کی جائے ۔ ہرقل نے ہرمسلمان امیر کے مقابلہ میں الگ الگ لشکر کے کوچ کا حکم جاری کیا۔اُس نے اپنے سالاروں کو اس طرح تقسیم کیا کہ اپنے حقیقی بھائی تذراق کو نوے ہزار جانبا زوں کے ساتھ عمر و بن العاص شکے مقابلہ میں بلقاء کی طرف روانہ کیا۔قیقلان بن نسطور س کو ساٹھ ہزار فوج دے کر ابوعبیدہ بن جراح شکے مقابلہ پر جابیہ کی طرف روانہ کیا۔ جرجہ بن بوزیہا کو پچاس سے ساٹھ ہزار فوج دے کر یزید بن ابی سفیان شکی جانب بھیجا اور دراقص کو بمقابلہ شرحبیل بن حسنہ پچاس سے ساٹھ ہزار فوج دے کر یزید بن ابی طرف بھیجا۔ (ابن کشیر ، ابن خلدون )

مسلمان سالاروں نے جہاں جہاں پڑاؤڈ الے تھے ان جگہوں سے چند علاقائی لوگوں کو انعام واکرام کالالج دیکراپنے لئے جاسوی پر آمادہ کرلیا تھا چند دنوں میں وہ ہرقل کے تمام طے شدہ منصوبوں کی خبریں لے آئے ۔جاسوسوں کے مطابق رومی جونوج مسلمانوں کے خلاف اکٹھی کررہے تھے، اس کی تعداد دولا کھ کے قریب تھی ۔جاسوسوں نے پیاطلاع بھی دی کہ رومی فیصلہ کن جنگ کے لئے تیار ہوکر آرہے ہیں۔

اسلامی کشکر کے امراء رومی فوج کی جنگی تیاری اور کثیر تعداد کے بارے میں سن کرصلاح و مشورہ کرنے لگے ۔سب نے بالا تفاق یہ طے کیا کہ چونکہ اس قدر کثیر التعداد کشکر سے علیحدہ علیحدہ مقابله کرنا مسلمانوں کومعرض زوال میں ڈالنا ہے۔لہذا کل اسلامی لشکر کو یکجا ہوکرلڑنا چاہیےا سکے ساتھ ہی سالارا بوعبیدہ بن جراح '' نے خلیفۃ المسلمین ابوبکر'' کوایک تیزرفتار قاصد کے ذریعے پیغام بھیجاجس میں رومیوں کی جنگی تیاری اورفوج کے تفصیلی حالات کھی۔

خلیفۃ المسلمین ابوبگر نے قاصد کے ذریعے جوحکم نامہ جاری کیااس میں لکھا گیا تھا'' کہتمام دستے مل کرایک لشکر بن جاؤاور مشرکین کی فوجوں کے ساتھ جنگ کروتم انصار اللہ ہواور اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے جواسکی مدد کرتا ہے اور جواس کا لکارکرتا ہے اسے بے یارو مددگار چھوڑ دیتا ہے تم جیسے لوگوں کو قلت کے باعث ہر گزشکست نہیں ہوگی بلکہ گنا ہوں کے باعث شکست ہوگی ۔ پس گنا ہوں سے بچواور تم میں سے ہرآ دمی اپنے لشکر کونماز پڑھائیں''۔

چونکہ ابوعبیدہ بن جراح سے کوخلیفۃ المسلین نے بیٹکم دیا تھا کہا گرشکر کے جاروں حصوں کو اکٹھالڑ نا پڑا تو تم پورے لشکر کے جاروں گے،صورت حال ایسی پیدا ہوگئ تھی کہ لشکر کے جاروں حصوں کواکٹھا ہونا پڑا۔ ابوعبیدہ بن جراح شنے پورے لشکر کی کمان سنجال لی۔مئی ۱۳۳۲ء کے آخری ہفتے میں خالد بن ولیڈ کوخلیفۃ المسلین ابو بکڑ کا خط ملا۔خط کا متن یہ تھا:

# بِسُمِ اللهُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

عتیق بن ابوقحافہ کی طرف سے خالد بن ولیڈ کے نام (یا در ہے کہ خلیفۃ المسلمین ابوبکر ؓ کا نام عبداللہ بن ابوقحافہ تھااورعتیق ان کالقب تھا جوانہیں رسول کریم جَالِتُوَیِّلِے فی عطافر ما یا تھا )

''اسلام علیم! تعریف اس الله کیلئے جس کے سواکوئی معبود نہیں درود وسلام محد الرسول علیم اسلام کی السول علیم اسلام کی الله کی الرسول علیم اسلام کی اسلام کی الله کی عالت میں نہیں ہے مشکل میں ہے۔ میں اس تمام لشکر کا جوتم اپنے ساتھ لے جاؤگا ور اس کے اس لشکر کا جسکی مدد کوتم جارہے ہو، سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ رومیوں پر حملہ کر وابوعبیدہ اور اس کے ساتھ تمام سالار تمہارے ماتحت ہوں گے۔ ابوسلیمان (خالد کی کنیت) پختہ عزم لیکر پیش قدمی کرو۔ الله کی حمایت اور مدد سے اس مہم کو پورا کرو۔ اپنے لشکر کو جواس وقت تمہارے پاس ہے دوحصوں میں لقسیم کرو۔ ایک حصہ تمثی بن حارثہ کے سپر دکر جاؤ۔ عراق (سلطنت فارس کے مفتوحہ علاقوں) کا سپہ سالار مثنی بن حارثہ ہوگا لشکر کا دوسرا حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ الله تمہیں فتح عطا فرمائے اسکے بعد یہیں سالار مثنی بن حارثہ ہوگا لشکر کا دوسرا حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ الله تمہیں فتح عطا فرمائے اسکے بعد یہیں

واپس آجانااوراس علاقے (عراق) کے سیہ سالارتم ہوں گے۔

تکبر نہ کرنا کیونکہ تکبر اور غرور تمہیں دھو کہ دیں گے اور تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ
گے۔کوتا ہی نہ کرنا۔رحمت وکرم اللہ کے ہاتھ ہیں ہے اور نیک اعمال کا صلہ اللہ ہی دیا کرتا ہے۔'
خط پڑھتے ہی خالد بن ولیڈ نے اپنے سالاروں کو بلا یا اور خلیفۃ المسلین کے ارادے اور حکم
نامے کا انہیں بتا یا اور ساتھ ہی سفر شام کی تیاری شروع کردی۔ انہوں نے اپنے شکر کودوحصوں میں تقسیم
کیا مؤرخین لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید نے تمام صحابہ کو اپنے ساتھ رکھا، کیونکہ صحابہ کرام کم کوتمام شکر میں
عزت واحترام کی قگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور باقی تمام لوگوں کوشنی بن حارثہ کی قیادت میں چھوڑ نے کا
ارادہ فرمایا۔جس پرمثنی بن حارثہ نے اعتراض کر کے فرمایا ''اے ابن ولید! خدا کی قسم، میں اس تقسیم پر
راضی نہیں ہوں جوتو نے کی ہے۔ آپ رسول اکرم چھاٹھ کے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جارہے
بیں صحابہ کرام کوبھی صحیح نقسیم کریں ، آد ھے صحابہ کرام کم تیرے ساتھ جائیں گے اور آد ھے میرے ساتھ
بیں صحابہ کرام کوبھی صحیح نقسیم کریں ، آد ھے صحابہ کرام گئی ہمیں فتح دیتا ہے''۔

خالد بن ولیڈ نے مسکرا کرصحابہ کرام کی تقسیم نٹنی بن حارثہ کی خواہش کے عین مطابق کردی اور اپنے لشکر کے سالاروں کو حکم دیا کہ جتنا جلدی ممکن ہوتیاری مکمل کرلیں۔خالد اُنے جب فاصلے کا اندازہ لگایا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ خالد کے لشکر کو وہاں بہنچتے بہت دن لگ جاتے ۔ انہیں یہا حساس تھا کہ اتنے دن ضائع ہوگئے تو یہ معلوم مسلمانوں کے لشکر کا کیا انجام ہوگا۔ کیونکہ خالد ہے جانتے تھے کہ رومیوں کی فوج فارسیوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور منظم ہے ۔خلیفۃ المسلمین کا حکم یہی تھا کہ فوری بہنچ جافت واور لشکر مشکلات میں ہے۔عراق سے شام تک جوسید ھا اور عام راستہ تھا وہ بہت طویل تھا اور یہ راستہ تھا وہ بہت سویل تک بنتا تھا۔

خالدین ولیڈ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بہت جلد پہنچنے کیلئے انہیں کوئی
راستہ بتا ئیں۔ان میں سے ایک سالار نے کہا کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں۔۔۔رافع بن عمیرہ
طائی۔۔۔وہ ہمارے قبیلے کا زبر دست جنگجو ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے اسے کوئی ایسی
طاقت دی ہے کہ وہ زمین کے نیچ کے بھید بھی بتادیتا ہے وہ اس صحرا کا بھیدی ہے خالد کے حکم سے
رافع بن عمیرہ کو بلایا گیا اور ان سے چھوٹے سے چھوٹا راستے کے بارے پوچھا گیا رافع بن عمیرہ نے

کہا کہ زمین ہے تو راستے بھی ہیں لیکن بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پرسائپ بھی نہیں رینگ سکتا۔ مجھے ایک ایسے راستے کا پتہ ہے لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس سے شکر کے کتنے آدمی منزل تک زندہ پہنچ سکتے ہیں ۔ کیونکہ بخدا ایک تنہا سوار بھی اس راستہ کو طے کرتے ہوئے اپنی جان کا خوف کرتا ہے آج سے پانچ دن تک تم کو راستے میں کسی مقام پر پانی نہیں ملے گاچونکہ گھوڑے اتنے پیاس بردا شت نہیں کر سکتے اور گھوڑ ول کیلئے اتنے دنول کیلئے یانی ساتھ بھی نہیں لے جایا جا سکتا۔

خالد بن ولید گنے اپنا بنایا ہوا نقشہ اس کے آگے رکھااوران سے اس راستے کے بارے میں پوچھا۔ رافع بن عمیرہ نے نقشے پرانگل رکھتے ہوئے کہا کہ یہ قراقر ہے یہاں ایک نخلستان ہے جواتنا سرسبز وشاداب ہے کہ مسافروں پراپنا جادوں طاری کردیتا ہے یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جوسوئ کوجاتا ہے۔ سوئی بھی ایک زرخیز اور سرسبز وشاداب جگہ ہے جہاں اتنا پانی ہے کہ سارالشکر اورلشکر کے تمام جانور پانی پی سکتے ہیں لیکن یہ پانی اسے ملے گا جوسوئی تک زندہ پہنچے گا کیونکہ قراقر اورسوئی کے درمیانی راستے میں کوئی یانی وغیرہ نہیں ملے گا۔

خالد بن ولید خیس کرجواب دیا کہ مجھے یہ راستہ طے کرنا ضروری ہے۔ مجھے اس سے زیادہ کیا کام ہوگا کہ میں رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کیلئے جار ہا ہوں۔اس کہنے سے تمہارا مقصود یہ ہے کہ میں ان کی مدد کو نہ جاؤں ، میں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کی ہے۔ یہ س کر رافع خاموش ہوگیا اور خالد نے اسی راستے سے جانے کا حکم جاری کیا۔ سالا روں میں سے ایک سالار نے کہا ''تم اسنے بڑے ساکر کے ساتھ اس راستے پرنہیں جاسکتے جو تباہی اور بہت بری موت کا راستہ ہوگا''ایک دوسر سے سالار نے کہا'' جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ اس راستے پرنہیں جائے گا۔

خالد نے دونوں سالاروں کو ایک جواب دیتے ہوئے کہا ہم اسی راستے سے ہی جائیں گے۔رافع بن عمیرہ نے ایک بار پھر کہا ہم پر تیری اطاعت فرض ہے لیکن ایک بار پھر سوچ لیں۔
خالد نے کہا ہیں تمہیں وہ حکم دیتا ہوں جو حکم اللہ مجھے دیتا ہے۔ ہارتے وہ بیں جنگے ارا دے کمزور ہوتے بیں۔ ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہے اور پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی کیوں نہ انہیں ہم بر داشت کرلیں۔ جب تمام سالاروں نے خالد کے عزم کی پختگی دیکھی تو سب نے پر جوش الہ جے میں لیبیک کہااور کہا کہ ابن ولید! تجھ پر اللہ کا کرم ہو، وہ کر جوتو بہتر سمجھتا ہے ہم تیرے ساتھ ہیں۔

خالد بن ولید نے اس سفر پرروانگی سے پہلے ایک حکم ید یا کہ شکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہوگا۔ گھوڑ ہے سواروں کے بغیر پیچھے چلیں گے ۔ دوسراحکم یہ کہ عورتوں اور پچوں کو مدینہ بھیج دیا جائے۔ سالاروں کو خالد نے یہ بھی کہا تھا کہ تمام لشکر کوذ ہنی طور پر تیار کیا جائے کہ وہ ایک راست سے جارہے ہیں جس راستے سے پہلے بھی کوئی لشکر نہیں گزرا۔ لشکر کے ہر فرد کواونٹ فراہم کیا گیا ۔ جون ۱۳۳۴ء (ربیع الاول ۱۳ ھ) کے پہلے ہفتے میں خالد نے کوچ کا حکم دیاان کے ساتھ نو ہزار مجاہدین کالشکر تھا جواس بھیا نک اور پر خطر سفر پر جارہا تھا۔

حیرہ سے قراقر کاسفرایک عام سفرتھا جواس زمانے میں ہوا کرتا تھااصل سفرتو قراقر سے سوگ کا تھا جسے مسلمان اور یور پی مؤرخین نے تاریخ کاسب سے خطرنا ک اور بھیا نک سفر کہا ہے۔ مثنیٰ بن حارثہ بھی قراقر تک خالد کے ساتھ گئے مگر مثنیٰ کو حیرہ واپس آنا تھا کیونکہ انہیں بقیہ شکر کا امیر مقرر کیا گیا تھا۔

ابن خلدون میں روایت ہے کہ ویٰ روائی سے قبل خالد نے اپنے امرا ایشکر کوطلب کر کے حکم دیا کہ ہرشخص پانچ دن کیلئے اپنے ساتھ پانی لے اوا دراوٹٹو ں اور گھوڑ وں کو پانی پلا دو۔لشکریوں نے اس حکم کے سنتے ہی اوٹٹوں کے گجاؤں سے مشکیزوں کو کھول کر پانی بھر لیا اوراوٹٹوں کو دقفہ دقفہ سے پانی پلا دیا اورائے پاؤں پر کپڑے لیسٹ دیئے تا کہ روزانہ مسلسل سفر سے ایکے پاؤں پھٹنے سے محفوظ رہے ۔ عین روائگی کے وقت مثیٰ بن حارثہ خالد سے اور اس کے سالاروں سے گلے لگ کے ملے۔ یعقو بی اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ مثیٰ بن حارثہ پر رقت طاری ہوگئی تھی کیونکہ انہیں بقین نہیں تھا کہ وہ خالد اور ان کے نو ہزار مجاہدین سے پھر کبھی ملیں گے۔

خالد بن ولید جب اونٹ پر سوار ہونے گئے تو را فع بن عمیرہ دوڑتے ہوئے آئے۔ ابن ولید جب سے میں راستہ بدل لیں۔ اتنی جانوں کے ساتھ مت تھیلیں۔ خالد غصے کے لہج میں بولے : ابن عمیرہ! مجھے اللہ کے راستے سے مت روک یا مجھے وہ راستہ بتا دے جو مجھے اسلامی لشکر تک جلد از جلد پہنچا دے ۔ تو نہیں جانیا تو ہٹ میرے راستے سے اور حکم مان جو میں نے دیا ہے ۔ را فع بن عمیرہ خالد کے راستے سے ہٹ گئے اور تمام لشکر سوئی کی طرف روانہ ہوا۔ سب سے آگے را فع کا اور نمام لشکر سوئی بن حارثہ کھڑ ہے دیکھتے رہے اور اپنے ساتھیوں سے کہا چل پڑا تھا کیونکہ انہیں رہبری کرنی تھی۔ مثنی بن حارثہ کھڑ ہے دیکھتے رہے اور اپنے ساتھیوں سے کہا

خليفة المسلمين الوبكرٌّ نے ٹھيک کہا تھا کہا ب کوئی ماں خالدٌّ جيسا ميٹانہيں جنے گی۔

دوپہر کے وقت جب جون کا سورج سر پر آیا تولشکر کے افراد ایک دوسرے کو پہچپان نہیں سکتے سے ہر کوئی زمین سے اٹھتی ہوئی تپش کے لرزتے پردے میں لرزتا نظر آر ہا تھا مجاہدین نے ایک جنگی ترانیل کرگا ناشروع کیالیکن خالد شنے انہیں روک دیا کیونکہ بولئے سے پیاس بڑھ جانے کا امکان تھا۔ اورٹ کئی دنوں تک پیاساسفر کرسکتا ہے لیکن انسانوں اور گھوڑ وں کیلئے چند گھنٹوں کیلئے بغیر پانی پیئے سفر کرنا دشوار ہوجا تا ہے۔ پہلی شام جب لشکر نے پڑاؤ ڈالا تو تمام لوگ پانی پر ٹوٹ پڑے۔ انکے جسم جل رہے تھے۔ کھانے کی جگہ بھی لوگوں نے پانی بی لیا۔

دوسرے دن جب لشکر نے سفر شروع کیا تو ہرآدمی محسوس کرنے لگا کہ یہ وہ صحرا نہیں ہے جس میں انہوں نے کئی بارسفر کیا ہے یہ توجہنم ہے جس میں وہ چلے جارہے ہیں۔ اوپر سے سورج کی تپش تھی جبکہ نیچے سے ریت آگ اُگل رہی تھی۔ انتہائی گرمی کی وجہ سے ریت کی چمک آ نکھوں کو خیرہ کررہی تھی۔ پوراریگستان ایک اُگارا بنا ہوا تھا اور مجاہدین اسلام اسی اُگارے پر آگے کی طرف رواں دواں تھے۔

تیسر بر بر اور بھی اذیت ناک اور بھولناک تھا۔ جگہ جگہ دیت کے ٹیلے اور نشیب و فراز تھے۔ پیٹیلے زیادہ گرمائش کی وجہ سے آگ کی دیواروں کی مانند تھے جوجسموں کو جلار ہے تھے۔ پہلے تولشکر سیدھا جار ہا تھا اب تھوڑ ہے تھوڑ ہے فاصلہ اتنا کم تھا کہ اور نمیانی فاصلہ اتنا کہ تھا کہ اور نمیانی فاصلہ اتنا کہ تھا کہ اور کھا کر گزرتے تھے۔ اور نب بدک جاتے تھے کہ ایکے جسموں کے ساتھ گرم او ہالگایا گیا ہوئے تھے اور وہ گیا ہوئے تھے اور وہ گیا ہوئے تھے اور وہ آپس میں بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ اس شام جب لوگ پانی پر ٹوٹ پڑ ہے تو سارا پانی پی گئے اور یہ ہولنا ک اکشاف ہوا کہ باقی سفر کیلئے پانی نہیں ہے۔ اگر چہ پانی کا ذخیرہ پانچے دن کیلئے کافی تھا مگر یہ تیسر بے دو زختم ہوگیا کیونکہ گری کی شدت کی وجہ سے پیاس کافی تھی اور مجاہد بن راستے میں جگہ جگہ پانی تیسر سے دو زختم ہوگیا کیونکہ گری کی شدت کی وجہ سے پیاس کافی تھی اور مجاہد بن راستے میں جگہ جگہ پانی سے سے۔

جی ہے۔ چوتھے دن کا سفر جب شروع ہوا تو وہ دن قیامت ہے کم نہ تھا۔ پانی کی ایک بوند تک نہ تھی ایسا لگتا تھا جیسے سورج اور نیچے آگیا ہو۔ سورج کی تپش اور ریت کی چمک کی وجہ سے مجاہدین کی آ بھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ایک دومجاہداونٹ سے بے ہموش ہوکر گرپڑے اوراونٹ کی طرف آنے کی بجائے دوسری طرف چل پڑے۔ کوئی بھی ان کے بیچھے نہیں گیااور وجہ بیتھی کہ سب کی آ تھیں چندیاں رہی تھیں۔ پیاس کی وجہ سے دماغ بے کارتھے۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ کوئی گرا بھی ہے کہ اونٹ پر بٹھالیں۔ یہ تواونٹ تھے جورواں دواں تھے در نہویہ سفر وہیں ختم ہوجا تا۔

گھوڑوں کے منہ کھل گئے تھے اور زبانیں لٹک آئی تھیں۔ مجاہدین کی زبانیں سوج گئی تھی علق میں کا بنائیں سوج گئی تھی حلق میں کا نٹے چھر ہے تھے۔ ان کی حالت اب زندہ لاش کی طرح تھی جونہ بول سکتے تھے اور بنہ خود کو اون نے کی پیٹھ پر سنجال سکتے تھے۔ رات کو جب لشکرر کا تو شدید پیاس کی وجہ سے انکی حالت غیر ہوگئ تھی۔ ابن کثیر (البدایہ و لنہایہ) میں لکھا ہے کہ بعض نے اپنے اونٹوں کوذ کے کیا اور ان کے پیٹوں میں جو یانی تھا اسے کی لیا اور دوسروں کو بھی پلایا۔

پانچویں دن کاسفراس امید کے ساتھ شروع ہوگیا کہ راستے میں پانی بھی مل جائے گا اوراس اذیت ناک سفر سے چھٹکا را بھی۔ یہ پانی کے بغیر دوسرا دن تھا۔ اوٹٹ ذیح کر کے ان کے بیٹ کا پانی پینے کے باوجود شدید بیاس لگی ہوئی تھی دن کے آخری پہر میں خالد بن ولیڈ رافع بن عمیرہ کے اوٹٹ کے قریب چلے گئے اور دھیمی آواز سے بولا ، ابن عمیرہ! کیا اب ہم کو اس چشمے پر نہیں ہونا علیہ سے تھاجس کا تونے ذکر کیا تھا۔ سوئی اب ایک منزل دوررہ گیا ہوگا۔

رافع بن عمیرہ بولا، ابن ولید اللہ تحجے سلامت رکھے۔ میں آشوب چشم کا مریض تھااس صحرا نے میری آنکھوں کی بینائی ختم کردی ہے۔ میں اب کیسے دیکھوں؟ خالد نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا کیا تو اب اندھا ہو گیا ہے؟ جوتو دیکھ سکتا تھا وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا ہم بھٹک گئے ہیں؟

مؤرخ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ رافع بن عمیرہ کی بینائی ختم ہوگئ تھی۔اس نے ذہن میں کچھ حساب رکھا ہوا تھا۔ان دونوں مؤرخوں نے نقل کیا کہ رافع بولاا بن ولیڈ الشکریہی روک لیں اپنے کچھ آدمیوں کو آگئے دیں۔انہیں کہیں کہ وہ عورت کے پیتانوں کی شکل کے دوٹیلوں کو تلاش کریں۔خالد نے کچھ آدمیوں کو آگئے کہ وہ دوٹیلے کریں۔خالد نے کچھ آدمیوں کو آگئے کہ وہ دوٹیلے دیکھ کے آئے بیں۔رافع نے خالد سے کہا کہ وہ اللہ کے فضل وہ کرم سے مجمح راستے پہ جارہے ہیں۔

لشکر کوآ گے لے چلو۔

ابن خلدون کہتا ہے کہ رافع نے لوگوں سے کہاتم لوگ غور سے دیکھو، کہیں اس کے گردو نواح میں عوج کا درخت (ایک خار دار اور کا نٹے دار درخت ) دکھائی دیتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ،ہم کوعوج کا درخت نظر نہیں آتا۔ رافع نے سن کر۔۔ اِنّا لِللّهِ وَ اِنّا اِلْمَهِ وَ اَجِعُوْن ۔۔ پڑھ کر کہاافسوس تم بھی بلاک ہو گئے اور مجھ کو بھی بلاک کیا۔ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ راستہ دشوار ہے۔ رافع نے پھر لوگوں سے کہا کہ اس درخت کوڈھونڈ ومل جائے گا۔ ریت کے اندر بھی ڈھونڈ و۔

ان تمام حالات کے بعد خالد بن ولید نے ابن عمیرہ کو مگے لگا کر کہاا بن عمیرہ! تو نے شکر کو بھالیا ہے۔ رافع بولاا بن ولید!اللہ نے بچایا ہے میں اس چشمے پرصرف ایک بارآیا تھااوریہ تیس سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت ایک کمس لڑکا تھااور اپنے باپ کے ساتھ آیا تھا۔اس چشمے کواب ریت نے چھپالیا تھالیکن مجھے یقین تھا کہ یہاں چشمہ موجود ہے۔ یہ اللہ کا ہم سب پرخاص کرم ہے کہ چشمہ اب تک موجود تھا۔

#### ☆☆☆

ان مجاہدین کی مہم ابھی ختم نہیں ہوئی تھی یہ تو اپنے اصل ہدف کی طرف پہنچنے کیلئے ایک آزمائش تھی جس سے وہ گزرآئے تھے۔ان کا اصل ہدف شام کی سرحد پر پہنچ کر اس وقت کی عظیم طاقت سلطنت روم پر حمله کرنا تھا۔ شام کی سرحد تک پہنچنے کیلئے اب بھی ایک دومنزلیں باقی تھیں لیکن وہ اتنی دشوار نہیں تھیں۔ اسی ہولنا ک سفر کے بارے میں ابن کثیر نے لشکر کے ایک شخص کا پیشعر تحریر کیا ہے۔ رافع جاسوس کے کیا کہنے اس نے کس طرح راہ پائی، جب فوج چل چل کرروپڑی تو وہ قراقر سے جنگل طے کر کے پانچے دن میں سوکا تک پہنچ گیا اور تجھ سے پہلے میرے نزد یک کوئی انسان ان جنگلات میں نہ چلاتھا۔

مجاہد ین بغیر آرام کے اپنی اگلی منزل سوکی کوجار ہے تھے۔اب انکاسفرسہل تھالیکن اس دور دشمن پرفتح سہل نظر نہیں آتی تھی جس سے وہ لڑنے جار ہے تھے۔وہ دشمن بہت طاقتور تھا۔اس دور میں دوسلطنتیں مشہور تھی ایک فارس کی اور دوسری سلطنت روم ۔دور دور تک انکی جنگی طاقت اور فوجوں کی دھا کبیٹھی ہوئی تھی۔روم کی جنگی طاقت اور فوجوں کے بارے میں مؤرخین نے لکھا ہے کہ جس راستے سے گزرتی تھیں اس راستے کی بستیاں غالی ہوجاتی تھی۔فارس کی جنگی طاقت کوتو مسلمانوں نے ختم کردیا تھا اور عراق کے بے شارعلاقوں پرقیف کرلیا تھا۔ اب مسلمان دوسری بڑی جنگی طاقت کو لکا اربع سے تھے رومی اکیلئم ہیں تھے،ا تکا اتھا دی قبیلہ غسان بڑا ہی طاقتور تھا جس نے رومیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ مقابلہ چند دنوں یا مہینوں میں ختم نہیں ہواتھا بلکہ ایک بڑی مدت سے لڑتے آر ہے تھے نانیوں اور رومیوں کی یہ جنگ نسل درنسل چلتی رہی۔ آخر کار رومیوں نے یہ تسلیم کیا کہ غسانی صرف غسانیوں اور رومیوں کی یہ جنگ نسل درنسل چلتی رہی۔ آخر کار رومیوں نے یہ تسلیم کیا کہ غسانی صرف غسانیوں اور کھی کہ انکا بادشاہ کو ایک الگ قوم تسلیم کرکے انہیں کھی علاقہ دے دیا۔ یہ خود مختاری کی کھاسطرح تھی کہ انکا بادشاہ الگ تھا مگر وہ کسی حدتک سلطنت روم کے ماتحت تھے۔

آج کے اردن اور جنوبی شام میں غسانیوں کی حکمر انی تھی۔ انکی فوج بھی رومیوں کی طرح منظم اور طاقتورتھی۔ اس بادشاہی کا پایئہ تخت بصرہ تھا۔ مسلمان رومیوں اور غسانیوں کولاکار کر بہت بڑا خطرہ مول رہے تھے۔ جنگ کا یہ دستور ہے کہ حملہ آور فوج کی طاقت مخالف فوج کے تین گنا نہ ہوتو دگنی ضرور ہونی چاہیے کیونکہ جس پر حملہ کیا جاتا ہے وہ قلعہ بند اور تازہ دم ہوتا ہے حملہ آور فوج طویل سفر طے کرکے آتی ہے اس لئے وہ نہ تو تازہ دم ہموتی ہے اور نہ قلعہ بند۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے اسے اسے اس اپنے ملک میں ہونے کی وجہ سے رسد اور کمک کی سہولت ہوتی ہے۔ اسکے

<u> برمکس حمله آور نوح ان سہولیات سے محروم ہوتی ہے۔</u>

خالد بن ولید جب اپناسکر کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف ابوعبید ہ کے دستوں کے پاس جا رہے تھے اس وقت غسانی بادشاہ جبلہ بن الا پہم اپنے امراء اور سالاروں کو حکم دے چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج سرحدوں پر آگئی ہے اور اسے سرحدوں پر ہی ختم کیا جائے ۔ جبلہ بن الا پہم بہت ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ وہ بعد میں مسلمان ہو کے قبح پر مکہ مکر مہ آیا۔ طواف کے دوران ایک غریب قالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ وہ بعد میں مسلمان ہو کے قبح پر مکہ مکر مہ آیا۔ طواف کے دوران ایک غریب آدمی نے غطے ہوکر اس کے چہرے پر تھی طارا۔ اس غریب نے امیرالمؤمنین حضرت مرائم کوشکایت کی۔ مقدمے کی تحقیق کے بعدامیر المؤمنین عمر نے تھا می المؤمنین حضر نے تھا میں المؤمنین حضرت کی اور جبلہ نے اور کی اور کہا کہ جبلہ کو چہرے پر اس کی طرح بید جبلہ کو جب پتے چلا کہ قصاص اب اس کے طرح المؤمنین عمر نے کہا کہ اسلام میں آپ دونوں برابر ہیں۔ جبلہ کو جب پتے چلا کہ قصاص اب جونا ہی ہے ، تو اس نے بہانہ بنا تے ہوئے اس فیصلے کو آگی صبح تک مؤخر کرنے کی درخواست کی۔ خلیفۃ عمر نے اس کی درخواست کو جبلہ کے بہانہ بنا تے ہوئے اس فیصلے کو آگی صبح تک مؤخر کرنے کی درخواست کی۔ خلیفۃ عمر نے اس کی درخواست کو جبلہ بنا دو جبلہ بن الا یہم مرتد ہو کر یونان بھا گی گیا اور اس طرح اس کے تکبر اورا کڑنے اسے برباد کردیا۔

جس طرح جبلہ نے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کوسر حدیر ہی ختم کیا جائے اسی طرح اس نے اپنے قاصدوں کے ذریعے سرحد کی ہربستی میں یہ پیغام پہنچا دیا کہ مسلمانوں کا کوئی بھی دستہ کسی بھی طرف سے گزرے ۔ توان پر حملہ کیا جائے اور انہیں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے ۔ مسلمانوں کو وہاں سے ایک دانہ نہ ملے ، پینے کو پانی نہ ملے اور اسکے گھوڑے اور اوٹٹ تمہارے کھیتوں کا ایک بیتے بھی نہ کھانے یا ئیس ۔

سویٰ تک پہنچتے ہیں چے مسلمانوں کے لشکر پر چھاپہ مارتسم کے کئی حملے بھی ہوئے لیکن چونکہ خالد بن ولید آنے اپنے لشکر کوجنگی ترتیب دی ہوئی تھی تومسلمانوں کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ البت مسلمانوں نے انکے کچھ حملہ آور پکڑے جن سے تفتیش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ غسانی بادشاہ نے مسلمانوں پر چھاپہ مارحملوں کا حکم دیا ہوا ہے۔ الہذا مسلمان اور بھی ہوشیار رہنے لگے۔ جب خالد کا کالشکر موٹی پہنچ گیا تو انہیں بڑا وسیع سبزہ زار نظر آیا۔ اس میں بے شار بھیڑیں، بکریاں اور مویشیاں چرر ہے

تھے۔ خالد نے ان تمام مویشیوں کواپنے قبضے میں لینے کا حکم دیا۔مجاہدین جب ان جانوروں کو پکڑنے لگے تو بستی والوں نے ان پر حملہ کردیا۔مسلمانوں کے جوابی حملے نے بستی والوں کوشکست دے کر بھاگئے پر مجبور کیااوراس طرح ملک شام کا پہلامال غنیمت مسلمانوں کے باتھ آگیا۔

مشہورمؤرخ طبری نے خالد بن ولیڈ کے لشکر کے ایک مجاہد ظفر بن دہی کے حوالے سے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خالد نے ہم لوگوں کوساتھ لے کرسوئی سے آگے قبیلہ بہراء کی بستی مصنی پر چھا پہ مارا تھا۔ جب ہم نے صبح کے وقت مصنی پر چھا پہ مارااس وقت وہ اپنے عیش وعشرت میں بیٹھے بالکل لیختر سے ۔شراب کی محفل چل رہی تھی اور ساقی لوگوں کو شراب پلاتے ہوئے یہ گانا گار ہا تھا ۔۔ الاصبحانی قبل جیش ابو بکو ۔۔۔ دوستوں! مجھ کو ابو بکر کی فوج کی آمد سے پہلے شراب پلا کر مست کرو ۔ظفر کہتے ہیں کہ میں نے اس ساقی کی گردن اڑادی اور اس کا خون اس کی شراب میں مل گیا۔ان کے سردار قوص بن نعمان بہرانی کو مارکران کے مال واساب پرقبضہ کرلیا۔

یہاں سے روانہ ہو کر خالہ اللہ اپنے اللہ کے ساتھ ارک بہنچ گئے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا جس میں عیسائی فوج تھی۔ خالد نے بہنچتے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور بلند آوا زینے نعرہ لگایا کہ قلعہ بھارے حوالے کردیں۔ واقدی لکھتا ہے کہ قلعے میں ایک ضعیف العمر دانا و عکیم شمعان نامی شخص تھا۔ اس حکیم کی بہت قدر ومنزلت تھی اور غسانی ایکے ہر حکم مانتے اور برحق تسلم کرتے۔ اس نے اپنے سالاروں کو بلایا اور ان سے مسلمانوں کے لشکر اور امیر کے بارے میں پوچھنے لگے۔ حکیم شمعان نے پوچھا کیا مسلمانوں کا پرچم کا لے رنگ کا ہے۔ کا پرچم کا لے رنگ کا ہے۔ میں راستے سے بھی کوئی حکیم شمعان نے پھر پوچھا، کیا یہ فوج صحرا کے اس راستے میں سے آئی ہے جس راستے سے بھی کوئی ضمیں گزرا؟ کیا اس فوج کے سالار کا قداونچا ہے؟ کیا اس کا جسم گھٹا ہوا اور اس کے کندے چوڑے بیں؟ کیا اس کی داڑھی گھٹی ہے اور اس کے چہرے پر کہیں کہیں چیک کے گہرے داغ ہیں؟

سالاروں نے ان سارے سوالات کا مثبت میں جواب دیتے ہوئے بولے کہ جی مقدس باپ! ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کہدر ہے ہیں۔اسکے بعداس دانا حکیم نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا یہ وہی شخص ہے جس کامقابلہ کرنے کی ہمت تم میں سے کسی میں بھی نہیں۔تمام عیسائی سالاروں پر ہیبت طاری ہوئی اوروہ صلح کرنے پرراضی ہوگئے۔ قلعے کا دروا زہ کھلااور دو تین رومی سالار باہر آ کرخالد بن ولید سے سلح کی شرائط پوچھنے لگے۔خالد نے جواب دیا ہم صرف جزیہ لیں گے کوئی اور محصول نہیں لیں گے۔

رومی سالاروں نے کہا کیا ہمارے بچے اور جوان لڑ کیاں تیر سے محفوظ ہوں گے؟ خالد نے جواب دیا ہم تمہاری لڑ کیاں اٹھانے نہیں آئے بیں اٹکی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ہم مہال کیائے نہیں آئے بیں اور وہ ہے ہماراعقیدہ ... اسلام مہال کیائے نہیں آئے بیں اور وہ ہے ہماراعقیدہ ... اسلام

مؤرخ لکھتے ہیں کہ رومیوں کو یقین نہیں آر ہا تھا کہ کوئی فاتح قوم مفتوحوں سے اتنا اچھا سلوک کرسکتا ہے خالد بن ولیڈ نے ابھی سلوک کرسکتا ہے خالد بن ولیڈ نے ابھی ہماں سے کوچ بھی نہیں کیا تھا کہ قریبی دوبستیاں سخنہ اور قدمہ نے بھی سلح کرلی ۔ کیونکہ انہیں اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ مسلمان ایک تولوٹ مارنہیں کرتے دوسراان کی صلح کی شرا تط بھی بہت آسان ہوتی ہیں ۔

اسکے بعد خالد بن ولید اپنے دستوں کے ساتھ تدمرروا نہ ہوئے۔ تدم بھی ارک کی طرح ایک باقاعدہ قلعہ تھا۔ جس کا فتح کرنا اتناسہ ل نظر نہیں آر ہا تھا۔ تدمر پہنچ کرخالد نے قلعے کا محاصرہ کرلیا اور اپنی شرا نظ پیش کیں۔ رومیوں کے سالا روں نے جزید کی شرط قبول کر کے ان سے سلح کرلی اور یہ دوسرا بڑا قلعہ تھا جواللہ تعالی نے مسلمانوں کو بغیر کسی جنگ وجدل کے دے دیا۔ خالد نے یہ من کراللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ عیسائیوں کے ایک سردار نے خالد کو ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑ اسمحفے کے طور یردے دیا۔

اہل تدمر کے ساتھ کے کرنے کے بعد خالد بن ولیڈ قریتین پہنچ گئے۔قریتین ایک قصبہ تھا جسکی آبادی دوسری بستیوں کی نسبت زیادہ تھی۔خالد نے قصبے کے قریب پہنچ کراپنے دوآدمیوں کوسلح اور معاہدے کی بات کیلئے آگے بھیجے دیا۔ یہ دونوں ابھی چلے ہی نہیں تھے کہ قصبہ والوں نے لشکر پر اچا نک حملہ کردیا۔ یہاں پر دونوں لشکروں کے مابین لڑائی ہوئی جس کا نتیجہ یہوا کہ مسلمانوں نے ان کوشکست دے کران کے مال واسباب پر قبضہ کرلیا۔

 $^{\diamond}$ 

اس جھڑپ سے فارغ ہوکرآٹھ نومیل آگے حوّارین کا قصبہ تھا۔ یہاں بھی قریتین کی طرح کرائی ہوئی۔ اس لڑائی میں عیسائی خوب قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے اورا نکاایک ہی نعرہ سنائی دے رہا تھا۔ انہیں کاٹ دو اور زندہ جانے نہ دو۔ مسلمانوں نے خوب ڈٹ کرمقابلہ کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں کو پسیا ہونا پڑااور مسلمانوں کے ہاتھوں غنیمت کا بہت سارامال آگیا۔

حوّارین کےلوگوں کوشکست دے کرخالد بن ولیر اپنے دستے کے ساتھ دمشق کی سمت نکل پڑے۔ شام اور لبنان کے درمیان ایک سلسلہ کوہ ہے۔ جسکی ایک شاخ شام میں چلی جاتی ہے۔ دمشق سے تقریباً بیس میل دور دوہزار کی بلندی پر ایک درہ ہے جسکا نام ثنیۃ العقاب ( درہ عقاب ) ہیساں گاڑا تھااسی ہے۔ یہاں پرخالد تقریباً ایک گھنٹے کیلئے رکے تھے اور خالد نے اپنا پرچم ' عقاب' یہاں گاڑا تھااسی وجہ سے اس درے کانام' درہ عقاب' پڑ گیا۔

دمشق کے راست ''مرج رابط''نام کا ایک غسانی شہرتھا یہ غسانیوں کا ایک بڑا شہرتھا۔
ارک اور تدمر سے بھا گی ہوئی روئی افواج نے بہاں پناہ لے رکھی تھی اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہوگئے تھے۔جس وقت خالدا پنے دستوں کے ساتھ مرج رابط بہنچ رہ ہے تھے اس وقت شہر میں ایک بہت بڑا میلہ لگا ہوا تھا۔ جبلہ ابن الا یہم نے اس میلے میں تقریباً بیس ہزار کے قریب فوج بھیجی ہوئی تھی۔ خالد کا لشکر جب میلے کے قریب پہنچ گیا تو چاروں طرف سے رومیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا ۔ یہ علما انساز اسکے بھندے میں آگیا ہے ۔ یہ حملہ اتنا اچا نک اور شدید تھا کہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کا جھوٹالشکر اسکے بھندے میں آگیا ہے اور کوئی بھی نے کرزندہ نہیں نکل سکے گا۔لیکن خالد اسی جنگی چالیں چلیں کہرومیوں کو مجبوراً پہیا ہونا اور کوئی بھی نے کرزندہ نہیں نکل سکے گا۔لیکن خالد اسی جنگی چالیں چلیں کہرومیوں کو مجبوراً پہیا ہونا میلے میں خون بی خون نظر آر ہا تھا اور اپنی جان بچانے کے چکر میں بھاگ گے۔مسلمانوں کے ہا تھ میلے میں خون بی خون نظر آر ہا تھا اور اپنی جان بچانے کے چکر میں بھاگ گے۔مسلمانوں کے ہا تھ اور بڑا شہرتھا۔ یہی بھرہ غسانی حکومت کا پایٹ تھا۔ جبلہ بن الا یہم نے اپنی مدد کیلئے رومیوں کو بھی بلایا تھا اسی طرح رومی اور غسانیوں نے مل کر بھرہ کے دفاعی انتظام کو اور بھی مضبوط بنا یا تھا۔ بلایا تھا اسی طرح رومی اور غسانیوں نے مل کر بھرہ کے دفاعی انتظام کو اور بھی مضبوط بنا یا تھا۔

 $$\Rightarrow$$ 

جبیها که پہلے گزر چکا کہ خلیفة المسلمین حضرت ابو بکر ؓ نے خالد بن ولیدؓ کوعراق سے شام کوچ

عبدالله عتیق بن ابو تحافہ کی طرف سے ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ کے نام! السلام علیکم! تمام تعریفیں اس خدا کیلئے جس کے سوا کوئی معبود نہیں درود وسلام محمد الرسول الله

میں نے خالد بن ولید کو یہ کام سونیا ہے کہ رومیوں پر چڑھائی کرے۔تم پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے اسے تمہارااور تمہارے سارے دستوں کا امیر مقرر کیا ہے۔ مجھ یہ احساس ہے کہ دین کے معاملات میں تم خالد سے برتر ہواور تمہارار تبداونچا ہے۔لیکن میں نے خالد کومض جنگی تدابیر کی بناء پر امیر بنایا ہے۔اللہ ہم سب کوصراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔

امین الامت حضرت ابوعبیدہ بن جراح ؓ نے خط پڑھ کراللہ تعالیٰ کا شکرا دا کیااور اپنے تمام سالا روں کوابو بکرؓ کا خط سنایا۔وہ تبجھ رہے تھے کہا نئے کندھوں سے امارت کا بوجھا تراہے۔

یہاں پراگرامارت اوراس کے متعلق عرب کے رسم ورواج کے بارے بیں تھوڑی بات کی جائے توزیادہ مناسب ہوگا۔رسول اللہ علی تھا تھا نہوت سے پہلے صرف اہل عرب تھے جن کا کوئی بادشاہ یا خلیفة نہیں ہوا کرتا تھا۔ بلکہ ہر قبیلے کا الگ الگ سر دار ہوا کرتا تھا۔ اس کی ایک وجہ بیتی کہ اہل عرب اپنے او پرکسی دوسر سے کی امارت یابادشا ہت کوسلیم نہیں کرتے تھے۔دوسرایہ کہ اہل عرب میں امارت اور سر داری کے لئے قبیلے، قبیلوں سے اور سر داروں سے لڑتے تھے اور پیڑائی نسل درنسل چلتی جاتی ۔اس کی ایک زندہ وجاوید مثال رسول سر داروں سے لڑتے تھے اور پیڑائی نسل درنسل چلتی جاتی ۔اس کی ایک زندہ وجاوید مثال رسول اللہ چھائی تا تین رحلت کی وقت ملتی ہے ۔جب آپ چھاٹی ایک رحلت ہوگئی تو ابھی آپ چھاٹی تا فین مبارک بھی نہیں ہوئی تھی کہ انصار و مہا جرین میں خلافت کی بحث چھڑ گئی۔انصار سقیفہ بنوساعدہ میں اکٹھے ہوئے تھے اور سعد بن عبادہ گواپنا خلیفة مقرر کریں۔ یہ خبرسن کر حضرت ابو بکر ہم مضرت عبادہ کو اپنا خلیفة مقرر کریں۔ یہ خبرسن کر حضرت ابو بکر ہم مضرت عبادہ کو اپنا خلیفة مقرر کریں۔ یہ خبرسن کر حضرت ابو بکر ہم نہوں اور حضرت ابو بکر ہم نے کہ سعد بن عبادہ کو اپنا خلیفة مقرر کریں۔ یہ خبرسن کر حضرت ابو بکر ہم نہوں ابو بکر ہم نے ابولیکر ہم نے دوسرت ابو بکر ہم نے کے ۔ بہت زیادہ بحث و تکرار کے بعد ابوبکر ہم نے اور حضرت ابوبکر ہم نے کے ۔ بہت زیادہ بحث و تکرار کے بعد ابوبکر ہم نے ابولیکر ہم نے کے ۔ بہت زیادہ بحث و تکرار کے بعد ابوبکر ہم نے کے ۔ بہت زیادہ بحث و تکرار کے بعد ابوبکر ہم نے کے ۔ بہت زیادہ بحث و تکرار کے بعد ابوبکر ہم نے کہا تھی کے ۔ بہت زیادہ بحث و تکرار کے بعد ابوبکر ہم نے کہا کے ۔ بہت زیادہ بحث و تکرار کے بعد ابوبکر ہم نے کہا کے ۔ بہت زیادہ بحث و تکرار کے بعد ابوبکر ہم نے دوسرے کے کہا تھی کے ۔ بہت زیادہ بحث و تکرار کے بعد ابوبکر ہم نے بھر کے کہا تھی کے ۔ بہت زیادہ بحث و تکرار کے بعد ابوبکر ہم نے دوسرے کے کہا تھی کے دی بھر کے کہا تھی کے دوسرے کے کہا تھی کے دوسرے کے کہا تھی کو کے کئی کو کی کے دوسرے کے کہا تھی کے دی بھر کی کو کے کہا تھی کے دوسرے کے کہا تھی کو کے کہا تھی کر کے کہا تھی کے دوسرے کے کہا تھی کے دوسرے کی بھر کے کہا تھی کے دوسرے کی بھر کے کہا تھی کے دوسرے کے کہا تھی کو کے کہا تھی کے دوسرے کی کی کو کے کہا تھی کے دوسرے کے دوسرے کے کہا تھی کو کی کو کے کہا تھ

کہا کیوں نہ کہ ہم اس بندے کے ہاتھ پہیعت کریں کہ جو حسب ونسب کے حوالے سے بھی ہرتر ہیں ، زہد وتقویٰ کے لحاظ سے بھی اس کا کوئی ثانی نہیں اور جن کوخو درسول کریم ﷺ نے امین الامت کا خطاب دیا ہے اور وہ ہیں۔۔۔ امین الامت ابوعبیدہ بن الجراح۔۔۔عمرؓ نے یہ ن کر فوراً ابوعبیدہ ﷺ خطاب دیا ہے اور وہ ہیں۔۔۔ امین الامت ابوعبیدہ ﷺ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا :''محلا ہیں اس قوم پر کیسے امیر بنوں جس قوم میں ابو بکرؓ موجود ہو' ابوعبیدہ ؓ نے فوراً اپنا ہاتھ ابوبکرؓ کی جانب بڑھا یا اور انکے ہاتھ امیر بنوں جس قوم میں ابوبکرؓ موجود ہو' ابوعبیدہ ؓ نے فوراً اپنا ہاتھ ابوبکرؓ کی جانب بڑھا یا اور انکے ہاتھ پر بیعت کی اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ ابوبکرؓ کی خلافت پر راضی ہوگئے۔

جوشخص خلافت جیسے عالی مرتبت کو شکرادے وہ تجلا ایک جھوٹے سے لشکر پر امیر بننے کا خواہاں کیسے ہوسکتا ہے۔ صحابہ اگراڑتے تھے تو صرف جہاد فی سبیل اللہ کی غرض سے، نہ کہ دنیاوی امارت اور عزت و حلال کی خاطر۔ دوسری بات یہ کہ سالاری اور افسری کا یہ تصور ہی نہیں تھا جو آج کل ہے۔ سالارا ورا میر اپنے لشکر کے آگے آگے ہوتا اور سب سے پہلے خود اکثر انفرادی مقابلوں میں لڑتا۔ سالاروں اور امیروں کا کوئی امتیا زی نشان نہیں تھا۔ بلکہ بسالوقات تو ایسا ہوتا کہ عام سپا ہیوں نے قیمتی کپڑے اور اعلی شم کے زریں پہن رکھی ہوتی جبکہ سالار اور نائیب سالاروغیرہ بالکل عام اور معمولی لباس زیب تن کئے ہوئے تھے۔ وجہ یتھی کہ سپاہی مال غنیمت میں ملے ہوئے لباس پہن لیتے تھے۔ یہی کئی بارد یکھنے میں ہوتے سے کہ بعض قبیلوں کے اور نی اور انکے غلام انکے سالار آئے خلام انکے سالار ہوتے۔ امارت اور عہدہ جذبے اور جنگی اہلیت کے بنیادوں پر ہوتا۔

سپہ اور سپہ سالاری کا تصور اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا۔ جس کو افسر بنایا جاتاوہ فرائض کی حد تک افسر ہوتا تھا۔ پونکہ افسر کے انتخاب کا معیار کی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ پونکہ افسر کے انتخاب کا معیار کی اور تھا اس وقت کا معاشرہ خوشامد اور سفارش سے آشنا ہی نہیں تھا۔ اتنی وسیع سلطنت اسلامیہ کا زوال اس وقت نشر وع ہوا تھا۔ جب مسلمان افسر اور ما تحت میں تقسیم ہوگئے تھے اور حاکموں نے ماتحتوں کو تحکوم سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ خوشامد بہند ہوگئے تھے۔

نہ ہتھیار وں کا کوئی معیار تھا اور نہ ہی مسلمان فوج کی کوئی خاص وردی تھی۔ فوج میں شامل ہونے والے اپنے ہتھیار خود لاتے۔اکثر مسلمانوں کے پاس زرہ اور خود نہیں ہوتی تھی بلکہ مال غنیمت میں ملے ہوئے ذرےاورخود پہنتے تھے۔الہذا دیگرافواج کی طرح ان کے لباس میں بیسانیت نہیں ہوا کرتی تھی۔انسب کے باوجوداس کشکر کی دہشت نے روم وفارس کی نیندیں اڑائی ہوئی تھیں۔ ۵۰۸۸

## \*\*\*

مرح راہط کی فتح کے بعد خالد بن ولید نے ابوعبیدہ ؓ کے نام خط بھیجا کہ وہ خالدؓ کو بصرہ کے قرب وجوار میں ملیں اور ساتھ ہی تمام فتو حات ہے آگاہ بھی کیا۔

ابوعدبیدہ فی نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انکوخالڈ کی تمام فتو حات سے آگاہ کیا۔ نیز انہوں نے الفاظ شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے شکر گزار ہیں جوابن ولید کوراستے میں آنے والے ہر دشمن پر حاوی کرتا ہے۔ وہ جوں جوں آگے بڑھتا جا رہا ہے انکی مشکلات خطرناک ہوتی جارہی ہیں۔ ان کالشکر تھک کر بے حال ہو چکا ہوگا۔ آگے مضبوط شہر دمشق اور بصرہ ہیں۔ شاید غسانی اور روی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کوآگے آنے دیں اور جب وہ مسلسل سفر اور طائیوں سے شل ہوجا کیوں افری کم ہوجائے تو انہیں کسی مضبوط مقام پر گھیر کرختم کیا جائے۔ سالار بزید بن الی سفیان کی بوجائے رومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا۔ کیونکہ رومی لڑنے والی سالار بزید بن الی سفیان کی بوجائے رومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا۔ کیونکہ رومی کی جوالی کے دومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا۔ کیونکہ رومی کیا جو والی

سالاریزید بن ابی سفیان گرلے: رومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا۔ کیونکہ رومی لڑنے والی قوم ہے اور اپنے سالار عقل والے ہیں۔ سالار ابوعبیدہ گئے پر جوش لہجے میں کہا خدا کی قسم، میں رومیوں کو ایساموقع ہر گزنہیں دوں گااس سے پہلے کہ خالد بھرہ پہنچ کرحملہ کرے،ہم بصرہ پر حملہ کردیتے ہیں۔ اس سے یہوگا کہ رومی اور غسانی بھی تازہ دم نہیں رہیں گے۔

سالارشر حبیل بن حسنه نے ابوعبیدہ کی تائید کرتے ہوئے کہا آپ نے جوسو چاہیے، اچھا سو چاہیے۔ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ ابوعبیدہ نی نے شرحبیل بن حسنہ سے فرمایا میں یہ کام تمہیں سونیتا ہوں۔ اپنے ساتھ چار ہزار مجاہدین لے کربھرہ روانہ ہوجائیں۔

تقریباً تمام مو رخین (ابن کثیر، ابن طبری، ابن خلدون، واقدی وغیره) اس بات پرمتفق بیلی که شرهبیل بن حسنهٔ کی فوج خالد سے پہلے بصره پہنچ گئی تھی اور وہاں پر دومیوں اور غسانیوں سے لڑی تھی۔ سالار شرحبیل بن حسنهٔ کے بارے میں بیہ بتانا ضروری ہے کہ وہ ایک قریبی صحابی رسول تھے اور کا تب وہی بھی تھے۔ اسی حوالے سے انہیں کا تب رسول جا تا تھا۔ شرحبیل بن حسنہ کا زہدو تقویٰ تومشہور تھا ہی، وہ فن حرب وضرب اور میدان جنگ میں قیادت کی مہارت بھی رکھتے تھے۔اس

وقت ان کی عمرستر سال سے کچھ ہی کم بھی جذ لبے اور جوش وخروش کے لحاظ سے وہ جوان تھے اور انگی شہسواری اور تیغ زنی جوانوں جیسی تھی ۔

شرحبیل بن حسنهٔ نے اپنے چارہزار مجاہدین کے ساتھ بھرہ پہنچ کرشہر کا محاصرہ کرلیا۔ مؤرخ کھتے ہیں کہ رومی سالاریہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی فوج کا ہراول دستہ ہے اور باقی فوج ہیچھے آرہی ہے ۔ کیونکہ وہ یہ مان نہیں سکتے کہ اتنے چھوٹے شکرسے اتنے بڑے شہر کا محاصرہ کیا جاسکتا ہے۔ بصرہ ایک قلعہ بندشہر تھاجس میں رومی اور غسانی فوج کی تقریباً بارہ ہزار نفری تھی۔

شرحبیل بن حسنهٔ نے اپنے شکر کوئی دستوں میں تقسیم کر کے شہر کے چاروں طرف محاصرہ کر لیا۔ دو دن گزر گئے رومی اورغسانی قلعے کی دیواروں سے مسلمان لشکر کو دیکھتے رہے۔ وہ مسلمانوں کی باقی فوج آنے کی تو قع رکھتے تھے اسلئے قلع سے دور دور بھی دیکھتے رہے۔ محاصر سے کا تیسرا دن تھا اب رومیوں اورغسانیوں کو پیھین ہوگیا کہ مسلمانوں کی تعدا داتی ہی ہے جس نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اگر مزید فوج نے آنا ہوتا تو اب تک آپھی ہوتی۔ لہذا رومیوں اورغسانیوں نے اپنی بارہ ہزار فوج کو باہر زکال کرجنگی ترتیب دی۔ شرحبیل بن حسنہ نے بھی اپنی چار ہزار مجاہدین کو اکھا کر کے جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ اس طرح دونوں لشکر آمنے سامنے آگئے۔

لڑائی شروع ہونے سے پہلے شرحبیل ﷺ نے رومیوں کے سامنے تین شرائط رکھیں۔اول پیہ کہ مسلمان ہوجاؤ اور اسلام قبول کرو۔اگریہ منظور نہیں تو جزیدادا کرواورا گریہ بھی منظور نہیں تولڑائی کیلئے تیار ہوجاؤ۔رومی سالاروں نے کہا۔ نہ توہم اپنا مذہب چھوڑیں گے اور نہ ہم جزید دیں گے لڑائی کیلئے ہم تیار ہیں۔
کیلئے ہم تیار ہیں۔

سالار شرحبیل بن حسنه نے حتی الوسع رومی سالاروں کوسمجھانے کی کوششش کی کہ خون خرا ہے سے پچھ حاصل نہ ہوگا۔لیکن رومی اپنے تین گنا تعداد کے بل ہوتے پر مست ہوگئے تھے اور مسلمانوں پر حملہ کردیا۔ کا تب رسول اُلگاہُ اُلگام حبیل بن حسنه ایک تجربہ کارسالار تھے۔انہوں نے اپنے دونوں پہلووں کو پھیلادیا تھا تا کہ دشمن کے گھیرے میں نہ آسکے ۔رومی بھی چونکہ ایک جنگجو قوم تھی اور اسکے سالارفن حرب وضرب کے ماہر تھے۔ وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کررہے تھے۔ یارٹرائی گھمسان کی لڑائی تھی دونوں جانب جانی نقصان ہور ہا تھا۔

کرنے کیلئے کلمہ طیباور جہادی آیتوں کاور دشروع کیا۔

سالار شرحمیل بن حسنهٔ اپنے قاصدوں کو دائیں بائیں دوڑار ہے تھے اور انہیں ہدایات دے رہے تھے اور انہیں ہدایات دے رہے تھے کہ اندر کی طرف مت سکڑنا، باہر کی طرف بھیلنا۔ مجاہدین اپنی روایات کے مطابق بے جگری سے لڑر ہے تھے لیکن رومیوں کی کثیر تعداد نے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ جب شرحبیل شنے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو انہیں اپنے شکر کی صورت حال بڑی تشویشنا کے دکھائی دی۔ ایسی صورت حال بیپائی کا مطالبہ کیا کرتی ہے لیکن مسلمان بیپائی کے نام سے ناوا قف تھے۔ وہ موت کو بیپائی پر ترجیج دیتے تھے۔ ساتھ ہی شرحبیل شنے مسلمانوں کے حوصلے بلند

صورت حال یہ پیدا ہوگئ تھی کہ مسلمان اب دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ مسلمان اب مکمل طور پر گھیرے میں آگئے تھے اوران کی موت یقینی ہوگئی تھی۔ واقدی لکھتے ہیں کہ ماجد بن رویم العبسی کہتے ہیں کہ میں بھی اس وقت شرحبیل بن حسنہ کے کشکر میں موجود تھا۔ وثمن نے بارہ ہزار جوانوں کے ساتھ یہ جھے کر کہ اب بازی لے لیں گے ہم پر تملہ کر دیا۔ ہم انکے مقابلے میں ایسے تھے جیسے سیاہ او نُٹ پرتل جبتی سفیدی۔ ہم نے اس جنگ میں اس شخص کی طرح صبر کیا تھا۔ جس طرح ایک شخص موت اور پرتل جبتی سفیدی۔ ہم نے اس جنگ میں اس شخص کی طرح صبر کیا تھا۔ جس طرح ایک شخص موت اور سفر آخرت کے وقت کر لیتا ہے۔ دو پہرتک لڑائی ہوتی رہی اور دشمن برابر یہ سمجھتار ہا کہ وہ فتح حاصل کرے گا۔ میں نے اس حالت میں شرحبیل کا کو دیکھا کہ آپ آسمان کی طرف ہا تھا تھا سے یہ دعا پڑھ

ترجمہ: ''اے ہمیشہ زندہ قائم رہنے والے اور اے آسمان وزمین کے بنانے والے، اے بزرگ و اگرام والے، اے بزرگ و اگرام والے، اے رب العالمین! آپ نے فتح شام اور فارس کا وعدہ نبی ﷺ فرمایا ہے اے اللہ! آپ اسکی مدد، جو آپ کی وحدا نبیت کا قائل ہے، کا فرکے او پر سیجیے اور اے رب، قوم کا فرین پر ہمیں نصرت بخش و بیجئے۔''

خدا کی قسم شرحبیل سے ابھی اپنی دعاختم ہی نہیں کی تھی کہ مدد پہنچ گئی۔ شمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرلیا تھا اور اپنے دل میں یہ طے کر چکا تھا کہ اب فتح ہوئی ہے اور مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست کا سامنا ہونے والا ہے کہ اچا نک ہمیں عقب سے ایک گردوغبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ جب بیچے دیکھا توسینکڑوں گھوڑے دوڑتے ہوئے آرہے تھے۔ ایک آگے دوشہ سوار بڑھتے نظر آرہے

تھے۔ان میں سے ایک شہسوار زور سے آواز دیکر کہہ رہا تھا۔ میں مشہور شہسوار خالد بن ولید ہوں۔ دوسرے کی زبان پر جاری تھامیں عبدالرحمٰن بن ابی بکر ؓ ہوں۔ائے پیچھے جولشکر آر ہا تھاائے آگے آگے رافع بن عمیرہ تھے جولشکر کا جھنڈ اہاتھ میں تھامے ہوئے میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ یہ جھنڈ ا خالد بن ولیدؓ کا تھاجس کا نام داید العقاب تھا۔

خالد بن ولیڈ اپنے شکر کے ساتھ بھرہ کی طرف آرہے تھے۔ان کے راستے میں دمشق آیا تھالیکن آپ نے دمشق سے ہٹ کر بھرہ کی طرف کوچ کاارادہ کرلیا تھا۔ کیونکہ وہ پہلے بھرہ کو فتح کرنا چاہتے تھے اور یہ سب کچھارادہ خداوندی سے ہواتھا۔اللہ تعالی نے کا تب رسول کی کی دعااور پکارسن کی تھی اوراسی طرح خالد کے طور پر بھر بھیج دیا تھا۔

واقدی لکھتے ہیں کہ جس وقت رومیوں نے خالد بن ولیڈ کی لاکار سنی توان کے حوصلے بست ہوگئے۔کیونکہ وہ سمجھ رہبے تھے کہاتنے بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی چھوٹی جماعت کو جب شکست نہدے سکے۔تواب جب مسلمان تعداد میں بھی زیادہ ہوگئے ہیں انہیں اب شکست نہیں دی جاسکتی۔

رومیوں میں اب مقابلہ کرنے کی جمت نہ رہی اور قلعے کے دروازوں کی طرف بھا گ گئے۔مسلمانوں نے بڑی تیزی سےان کا تعاقب کیااور بہت سےرومیوں کوجہنم واصل کیا۔بقیہ شکر قلعے کے اندرجانے میں کامیاب ہو گیااور تمام دروازے بند کردئیے۔

مسلمانوں کے یہ دونوں کشکرمجاذ پر نکلے بہت عرصہ بعد ملے تھے۔ جب دونوں کشکر آپس میں مل رہے تھے توبعض اشکبار آنکھوں سے گلے مل رہے تھے۔ توبعض کی چہروں پر آنسوؤں کے ساتھ ساتھ بسم بھی نظر آر ہاتھا کیونکہ بہت عرصہ بعد بھائی بھائی سے اور باپ بیٹے سے مل رہاتھا۔ مجاہدین نے زخمیوں اور لاشوں کوسنجالا۔ زخمیوں کی مرجم پٹی کی، جبکہ شہیدوں کواسی رات و ہی دفن کیا۔

جبلہ بن الا یہم قلع کے اندرا پنے سالاروں پر عضہ جھاڑر ہاتھااور انہیں طعنے دے رہاتھا۔ جبکہ شہر یوں میں خوف و ہراس بھیل چکا تھا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ مجابدین قلعہ فتح کئے بغیر نہیں جائیں گے۔ دوسرے روزرومی لشکر نے بھر جنگ کی آماد گی ظاہر کر دی اور اپنی فوج کو قلعے سے باہر اکال کرصف آراستہ کیا۔ آپ نے میمنہ پر افع بن عمیرہ کو اور میسرہ پرمشہور شہوار ضرار بن الازور کو مقرر کیا۔ ضرار بن الازور کی شجاعت و بہادری

کے قصے بہت مشہور ہیں وہ ایک سے زیادہ افراد سے لڑنے ہیں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔وہ میدان جنگ میں جوش میں آ کراپنی زرہ اور قیص تک بھینک دیتے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ۔ قلب کی کمان خالد شنے خود اپنے پاس رکھی اور قلب کو محفوظ رکھنے کیلئے ایک دستہ قلب کے آگے رکھ دیا۔اس دستے کی کمان خلیفة المسلمین کے بیٹے عبدالرحمٰن بن ابو بکر شکے یاس تھی۔

جب دونوں صفیں آمنے سامنے ہوئیں تو رومیوں کا سپہ سالار در بیجان زرہ بہنے ہوئے میدان میں آیااور حضرت خالد کو اپنے مقابلے کیلئے طلب کیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکر ٹے آپ ٹے کہا آپ لشکر کے سپہ سالار ہیں اور لشکر کا میدان میں جے رہنا سپہ سالار کے ساتھ ہوتا ہے۔ دہمٰن کے مقابلے کیلئے میں جاتا ہوں اور میدان میں آپہنچ ۔ آپ نے در بیجان پر حملہ کیا۔ نبر دآزمائی شروع ہوئی مقابلے کیلئے میں ونوں سپہ سالاروں کے فنون حرب وضرب کے تماشے دیکھنے لگے۔ دونوں موت ۔ طرفین کے سپاہی دونوں سپہ سالاروں کے فنون حرب وضرب کے تماشے دیکھنے لگے۔ دونوں موت اور زندگی کا معرکہ لڑر ہے تھے۔ ایک دوسرے پر فیصلہ کن وار کرر ہے تھے مگر دونوں نہایت سلیقے سے وار کو بچپاتے ۔عبدالرحمٰن نے تلوار کا زوروار وار کیا جس سے رومی سالار در بیجان کا گھوڑا زخی ہوکر مدک گیا۔

چونکہ در بیجان ایک تجربہ کار سالار تھا اس نے بڑی مہارت سے گھوڑے کو قابو کیا اور عبدالرحمٰن بن ابوبکر پر دار کرنے لگا۔عبدالرحمٰن نے ہر دار کو بچایا۔ آپ شنے جوابی وار کرتے ہوئے رومی سالار کی ٹانگ زخمی کردی۔ ابھی در بیجان نے محسوس کیا کہ وہ مزید مقابلے کی تاب نہیں لاسکتا اس لئے بھا گا۔ اس کا گھوڑ اچونکہ عبدالرحمٰن شکے گھوڑ سے سے زیادہ تیز تھا اس لئے آپ کے ہا تھ نہیں آیا ادرا پیے شکر میں جا گھشا۔

اپنے سالار کو بھا گئے ہوئے دیکھ کررومیوں پر ہیبت طاری ہوگئی خالد ؓ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ہوئے کہ اللہ کے ہوئے کہ اس کے ہوئے کا کہ اللہ کا اللہ کہ کہا ہے کہ کہا کہ دھلے کا موقع ہی نہیں ملا اور حکم دیا۔ مؤرخین کے مطابق یہ حملہ اتنا تیز اور اچا نک تھا کہ دشمن کوسنجھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور رومیوں کے سرخاک وخون میں لت بت ہونے لگے۔

ضرار بن الازور نے جوش میں آ کراپنی زرہ اتار چھینکی تھی۔ یہ چونکہ جولائی کا آغاز تھا اور گرمی عروج پرتھی ضرار "نے گرمی سے تنگ آ کراورلڑائی میں آسانی پیدا کرنے کیلئے اپنی زرہ اورقمیص ا تار پھینگی۔اس طرح انکا اوپر کا دھڑ بالکل نظا ہو گیا۔وا قدی لکھتے ہیں کہ پادری اپنی یقینی شکست کودیکھ کر کفریکلمات پڑھنے لگا۔شرحبیل بن حسنہؓ نے یہ دعا پڑھنی شروع کی۔

''اللی! بیناپاک قوم کلمہ کفر کے ساتھ آپ کی طرف رجوع کرتی ہے اور تیرے ساتھ ایک دوسرے معبود کو پکارتی ہے۔ حالا نکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم تیری طرف محض کلمہ تو حید کے ساتھ رجوع کرتے ہیں۔ تو حضرت محمد عِلاَنْهُ اَیُّا کے صدقے اور طفیل سے اس دین مبین کی قوم کو کافرین پر مدد فرما''۔

کا تبرسول ﷺ کہ درہے تھے اور مسلمان آپ کی دعا پر آمین آمین کہدر ہے تھے۔
پھر یکبارگی زور سے حملہ کردیا۔ یہ حملہ اتنا شدید اور یکبارگی تھا کہ ڈشمن کے پیرا کھڑ گئے اور وہ بھا گ کھڑے ہوئے ۔ زمین نعشوں سے بھر گئی اور باقی لوگ قلعے کی طرف بھا گئے لگے ۔ قلع میں گھس کر تمام درواز ہے بند کرد ئے مجاہدین نے قلعے کے دروا زوں کو توڑنا چاہالیکن دیواروں کے او پر سے تیروں کی بوچھاڑنے روک دیا اور انہیں مجبوراً پیچھے بٹنا پڑا۔

قلع کے باہر رومیوں اور عنسانیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ زخمی تڑپ تڑپ کر مرر ہے
تھے۔ زخمی گھوڑ ہے بد کے ہوئے بے لگام میدان جنگ میں دوڑ تے پھر رہے تھے۔ اگر چپلڑائی ختم
ہوچکی تھی کیکن فتح ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کیونکہ فتح مکمل کرنے کیلئے قلعہ سر کرنا ضروری تھا۔ خالد بن
ولیڈ نے قلعے کا محاصرہ جاری رکھنے کیلئے تمام سالاروں کو بلایا۔
میں کہ کہ کہ

خالد بن ولید نے ایک سوار کو دیکھا جو ان کی طرف آر ہا تھا۔ وہ دوسروں سے پھھا لگ خفا۔ ایک اس لئے کہ اس کا قد لمبااور دبلا پتلاتھا۔ عرب ایسے دبلے پتلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس کی داڑھی گھنی نہیں تھی اور داڑھی کو مصنوعی طریقے سے کالا کرر کھا تھا۔ سب کی توجہ اس شخص کی طرف اس وجہ سے بھی ہوئی تھی کہ اس کے ہا تھ میں پیلے رنگ کا ایک پر چم تھا۔ یہ وہ پر چم تھا جوغز وہ خیبر میں رسول اللہ جَالِی تُقَابِی نَا تھر کھا ہوا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی اس لئے اس نے سر پر کپڑا ڈال رکھا تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس لئے خالد بن ولید اسے بہچان نہ سکے۔خالد کے قریب آ کر وہ شخص مسکرایا۔ خالد خوشی سے اس تحق کی طرف دوڑے اور چیخ اُٹھے۔۔۔ابوعبیدہ۔۔۔

وہ ابوعبیدہ بن الجرال ﷺ تھے۔مرج راہط سے خالد ؓ نے انہیں پیغام بھیجاتھا کہ وہ انہیں بصرہ کے قرب و جوار میں ملیں۔ خالد ؓ کا قاصد بہنچنے سے پہلے ابوعبیدہ ؓ نے شرحبیل بن حسنہ ؓ کو چار ہزار مجاہدین کے ساتھ بھرہ پرخملہ کرنے کیلئے بھیجا تھا۔ ابوعبیدہ ؓ اس وقت بھرہ پہنچے جب مسلمان رومیوں کے ساتھ سخت مقابلے میں الجھے ہوئے تھے۔انہوں نے تلوار کالی اور معرکے میں شامل ہوگئے۔
کے ساتھ سخت مقابلے میں الجھے ہوئے تھے۔انہوں نے تلوار کالی اور معرکے میں شامل ہوگئے۔
ابوعبیدہ ؓ کے ساتھ یزید بن ابوسفیان ؓ کے دستے بھی تھے۔اب بھرہ میں خالد ؓ کے لشکر کے ساتھ تین سالار ابوعبیدہ ؓ محربیل بن حسنہ ؓ اوریزید بن ابوسفیان ؓ کے دستے شامل ہو گئے تھے۔اس دورکی تحریروں سے یہ چاتا ہے کہ خالد ؓ نے جب ابوعبیدہ ؓ کو بھرہ کے میدان میں دیکھا۔تو انہیں

خدشہ محسوس ہوا کہ ابوعبیدہ ان کی سپہ سالاری کو قبول نہیں کریں گے۔

اگر چہ خلیفۃ السلمین ابوبکر شنے ابوعبیدہ کو تحریری حکم نامہ بھیجا تھا کہ جب خالد شام پہنچ جا ئیں تو وہ تمام کشکر کے سالاراعلی ہوں گے۔ لیکن خالد کو معلوم تھا کہ جو مقام اور رتبہ ابوعبیدہ کو حاصل سبے وہ انہیں تبھی بھی حاصل نہیں تھا، کیونکہ ابوعبیدہ کا بھی خلافت ابوبکر میں بیت المال کے مہتم اور مشیر خاص تھے۔ خالد خود بھی ابوعبیدہ کا کہت احترام کرتے تھے۔

واقدی میں تحریر ہے کہ جس وقت حضرت ابوعبیدہ مصرت خالد کے قریب پہنچ تو آپ خالد کے استرام میں گھوڑ ہے ساتر نے لگے مگر خالد نے ابوعبیدہ کو تسم دے کرمنع کیا اور فرما یا میں اس قابل خہیں ہوں کہ امین الامت میرے لئے گھوڑ ہے ساتر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ کھوڑ ہے پر سوار رہے اور جھاکہ کر حضرت خالد سے مصافحہ کیا جس کے بعد حضرت ابوعبیدہ نانے فرما یا ابوسلیمان (حضرت خالد کی محصہ کا میر مقرر کیا ہے۔ مجھے کنیت )! مجھے خلیفۃ الرسول کا پیغام ملا ہے جس میں انہوں نے تمہیں ہم سب کا امیر مقرر کیا ہے۔ مجھے لیے حد خوشی ہوئی اور تم بھین جانو کہ میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی خیال نہیں گزرا کیونکہ میں خود جانتا ہوں کہ جنگ فارس اور عرب میں تم نے کیا کیا کا رہائے نما یاں سرانجام دیتے ہیں۔

خالد بن ولید نے کہا کہ میں آپ کے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرسکتا اور آپ کے خلاف کبھی دم نہیں مارسکتا۔ واللہ اگر خلیفة وقت کی اطاعت کا حکم نہ ہوتا تو میں بھی بھی آپ کے نقدم فی الاسلام اور رسول اللہ جَلِیْ فَیَیْمُ کے رفیق خاص ہونے کی وجہسے ہرگز اس عہدے کوقبول نہ کرتا۔ ابوعبیدہ شخصے خالد کوالیی باتوں سے منع کیا اور فرمایا کہ خلیفة ابو بکر شنے سے حقیح فیصلہ کیا ہے۔ میں آپ کے ماتحت

ہوں اور آپ کے حکم پر آیا ہوں۔

خالد نے بصرہ کو گونی کردیا ۔ بصرہ کو گونی کے بیٹ کا حکم دیا اور ساتھ ہی مجاہدین نے اپنے شہیدوں کو دفن کردیا ۔ بصرہ کی گڑائی میں سلمانوں کے ایک سوتیس جانباز شہید ہوئے تھے ۔ جبکہ رومیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی ۔ مجاہدین قلعے کے دروازوں کو توڑنے کی کوشش میں لگے تھے مگر قلعے سے تیروں کی بوچھاڑ نے انہیں کا میاب نہ ہونے دیا۔ ساتھ ہی وہ رومیوں کو للکارتے بھی تھے ۔ قلعہ ہمارے حوالے کردیں اگرہم نے بزور شمشیر قلعے کو فتح کیا تو پھر ہم سے رحم کی امید نہ کرنا۔ شہر کے لوگوں میں خوف وہراس کھیلا ہوا تھا۔ وہ جبلہ بن الایہم کے کل کے سامنے اکھے ہوگئے اوران سے اپیل کی کہ قلعے کو مسلمانوں کے حوالہ کردیا جائے اور مزیدخون خرابے سے گریز کیا جائے ۔ آخر کار جبلہ اور سالاروں نے محاصرے کے دوالہ کردیا جائے اور مزیدخون خرابے سے گریز کیا جائے ۔ آخر کار جبلہ اور سالاروں نے محاصرے سے تنگ آ کر مسلمانوں سے لیے گی اپیل کی ۔ خالد نے ان پر جزیہ مقرر کیا اور تمام شہریوں کو امان دے دی۔ رومی سالار اور فوج اجنا دین کی طرف چلی گئی ۔ مسلمانوں نے جولائی ۱۳۳۲ ء (جمادی الاول) میں قلعے کی فتح مکمل کرلیا۔

یہ شام کے علاقے کا پہلا بڑا شہرتھا جومسلمانوں نے فتح کیا۔حضرت خالدؓ نے مال غنیمت کاخمس (پانچواں حصہ) بلال بن الحرث مزنی کے ساتھ خلیفۃ المسلمین ابوبکرؓ کے پاس روانہ کیا۔

مسلمان جاسوسول نے اطلاع دی تھی کہ رومیوں نے اجبادین کے مقام پر فیصلہ کن جنگ لوٹے کیلئے ایک بہت بڑی فوج تیار کی ہوئی ہے۔ اجبادین فلسطین کے علاقے میں رَمَلہ اور بہت جبرین کے درمیان ایک شہرتھا۔ عمروین العاص کا دستہ پہلے ہی سے فلسطین میں مقیم تھا۔ جولائی ۱۳۳۴ء جبرین کے درمیان ایک شہرتھا۔ عمروین العاص کا دستہ پہلے ہی سے فلسطین میں مقیم تھا۔ جولائی ۱۳۳۴ء (جمادی الاول ۱۳ ھے) میں حضرت خالد من حضرت ابوعیدہ بن جراح من جراح من حضرت شرحبیل بن حسنہ اور حضرت یزید بن ابوسفیان نے اپنے دستوں سمیت بغرض امداد عمروین العاص اجبادین کا رخ کیا تھا۔ طبری ، ابن کثیر اور ابن خلدون تعنوں اس پر متفق بیں کہ معرکہ اجبادین ، بصرہ کی فتح کے فوراً بعد ہوا تھا۔ ۲۲ جولائی ۱۳۳۴ء (جمادی الاول ۱۳ ھے) کو حضرت خالدا پنے تمام سالاروں اور دستوں کے ساتھ اجبادین بینچ گئے۔ رومی فوج پہلے ہی سے وہاں خیمہ ذن تھی۔ مسلمانوں نے ایک میل کے ساتھ اجبادین فوج کوخیمہ زن کیا۔ رومیوں کا سالا راعلی ور دان تھا۔ طبری اور ابن خلدون نے اس سالار

کانام ُ ْ تَذارِق'' بیان کیاہے جوہرقل کا حقیقی بھائی تھا۔ممکن ہے یہ ایک شخص کے دونام ہوں جیسا کہ وردان آرینی نام ہے اور تذارق اُس کا رومی یاعر بی نام ہو ( واللّہ اعلم ) \_ رومیوں کا نائب سالار قبقلا ر نامی شخص تھا جونہایت جنگجواور تجربہ کارسالار تھا۔

واقدی میں تحریر ہے کہ رسول کریم میں الناؤا کیا کے خادم حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میں حضرت معاذ بن جبال گئے۔ میں نے رومیوں کا ایک بن جبال کے دستے میں تھا۔ہم جمادی الاول ۱۳ ھو اجنادین بہنچ گئے۔ میں نے رومیوں کا ایک لشکر جرار خیمہ زن دیکھا۔ جب ہم انکے قریب بہنچ گئے تو انہوں نے ہمیں دیکھ کے اپناسا زوسامان اور لشکر جرار خیمہ زن دیکھا۔ جب ہم انکے قریب بہنچ گئے تو انہوں نے ہمیں دیکھ کے اپناسا زوسامان اور لشکر کومرتب کرنا شروع کیا اور اپنی تمام فوج کی صف بندی کی۔ شمن نے اس وقت نوے صفیں بنائی تھی اور ہرصف میں ایک ہزار افر ادموجود تھے یعنی اس جنگ میں رومیوں کی تعداد نوے ہزار تھی اور مسلمانوں کی تعداد بتیں ہزار تھی۔ حضرت ضحاک بن عرور اللہ میں کہ میں نے عراق کی جنگیں لڑی مگر واللہ میں نے اتنا بڑا اور اسلح سے پیس لشکر پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ سلمانوں نے رومیوں کی تعداد اور سازو سامان دیکھا توبعض افراد میں کچھ گھبرا ہٹ اور ہیں کچھ گھبرا ہٹ اور ہیں پیدا ہوئی ۔اپنے دستوں کا حوصلہ بڑھانے کیلئے خالد ، ابوعبیدہ اور دوسرے سالار خیمہ گاہ میں جگہ جگہ گھو منے لگے اورانکووعظ ونصیحت اور جہاد کی ترغیب دینے لگے۔

''اسلام کے سپا ہیو! میں جانتا ہوں آپ لوگوں نے پہلے اتنی بڑی فوج نہیں دیکھی تھی۔خدا
کی قسم ، اگرتم ڈرگئے تو ہار جاؤگے اور شکست تمہارا مقدر بن جائے گی اورا گرتم نے اس جنگ میں
رومیوں پر فتح پالی تو رومی ہمیشہ کیلئے ختم ہوجا ئیں گے۔اللہ کے نام پرلڑ واور جہاد میں سر توڑ کو شش
کرو۔اگرتم نے پسپائی اختیار کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ دوران جنگ اپنے صفوں میں بنظمی
مت بھیلا ناا ور ثابت قدم رہنا۔ جب تک حکم نہیں ملتا حملہ مت کرنا۔ اپنے ارادوں اور ہمت کو مضبوط
اور تو کی رکھو۔اللہ ہم سب کا جامی و ناصر ہے''۔

دوسری طرف رومیوں کا سالاراعلی وردان اپنے سالاروں اور کمانداروں سے کہدر ہاتھا: اےرومیو! قیصرروم کوتم پر بہت نا زاور بھروسہ ہے۔اگرتم نے ان عربی مسلمانوں کوفیصلہ کن شکست نه دی، تویتم پر ہمیشہ کیلئے غالب آئیں گے اور پھرکسی میں انکے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں ہوگ۔ عرب تمہارے شہروں پر قبضہ کرلیں گے۔ مردوں کوفتل اور تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کو بے آبرو کردیں گے۔ ہمیں جوان مردی کے ساتھ لڑنا ہوگا اور منتشر نہیں ہونا۔ یادر کھو! مسلمان بہت کم ہیں۔ تم ان سے تین گنا زیادہ ہو، تمہارے ہرتین شخصوں کے مقابلہ میں انکامحض ایک آدمی ہے۔صلیب سے مدد مانگو وہتمہیں ضرور فتح دے گی۔

اگےروز حضرت خالد نے رومیوں کی تعداد، چال ڈھال اور سازو سامان کی صحیح اطلاع دینے کیلئے جاسوس بھیجنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے سالاروں سے کہا کہ اس کام کیلئے کوئی ذبین اور دلیر آدمی چاہیے ۔ حضرت ضرار بن الازور نے کہا اس کام کیلئے میں تیار ہوں۔ خالد بن ولیدمسکرائے اور کہا واللہ اس کام کیلئے آپ ہی موزوں بیں، مگر ضرار! اپنے آپ کوخطرے میں نہ ڈالنا اور نہایت محتاط انداز سے خبر گیری کرنا۔

ضرار رومیوں کی خیمہ گاہ کے قریب پہنچ کر ایک او نجی ٹیکری سے حالات معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچا نک رومی سنتری کی نظران پر پڑی ۔ ضرار تیزی سے نیچ اتر کر گھوڑ ہے پر سوار ہوئے ۔ انہیں پکڑ نے کیلئے رومی سوار ول نے انہیں گھیر ہے میں لے لیا ۔ مؤرخین نے رومی سواروں کی تعداد تیس بتائی ہے ضرار نے اپنی برچھی نکال کرایک رومی پر بڑا زور دار وار کیا ۔ آدمی سنجل نہ سکا اور اپنے گھوڑ ہے سے گرا۔ دوسر ہے رومی ابھی سمجھے ہی نہ تھے کہ ضرار کی برچھی ایک اور رومی کے بہلوں میں اترچکی تھی ۔ تیسرار ومی ضرار پرجملہ کرنے سے پہلے ہی برچھی کا وار برداشت نہ کرتے ہوئے گرا۔ ضرار ایک مانے ہوئے شہسوار تھے اور ایک سے زیادہ افراد سے لڑنے میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ ضرار اپنے گھوڑ ہے کو ایڑ لگا تا اور اتنی تیزی سے پنیتر ابدلتا کہ رومیوں کو خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ ضرار اپنے گھوڑ ہے کو ایڑ لگا تا اور اتنی تیزی سے پنیتر ابدلتا کہ رومیوں کو اسکی حرکت کا پیتہ نہ چلتا اور برچھی سے وار کرتا جاتا۔

وا قدی اور طبری نے لکھا ہے کہ ضرار نے اسی طرح تیس میں سے انیس سواروں کو مار ڈالا اور محفوظ طریقے سے اپنے خیمہ گاہ میں پہنچ گئے۔ ضرار جب خالد کے سامنے آئے تو پوچھا! کیا میں نے تحجے کسی اور کام کیلئے نہیں بھیجا تھا اور تو نے دشمن سے لڑائی شروع کی۔ ضرار نے کہا خدا کی قسم، اگر تیرے حکم اور ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو جورومی نے کرنکل گئے ہیں وہ بھی نہ جاتے۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ آپ یقین جانیں کہ یہ تمام لشکر ہمارے لئے مال غنیمت ہے۔ ورمی سالار قبقلار کا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ مشہور مؤرخ طبری نے بیان کیا ہے کہ

قبقلار نے ایک عربی شخص کو بلایا جس کا نام ابن ہزار ف تھا۔ قبقلار نے اس شخص سے کہا کہ تم ان لوگوں کے خیموں میں جا کر مجھے ایکے حالات سے باخبر کرو۔ وہ شخص عرب کی وضع قطع اور طور طریقے جانے کی وجہ سے کسی کو اجنبی نہ لگا۔ ایک رات اور ایک دن و ہاں مقیم رہا اور قبقلار کوعربوں کی حالات ومشاہدات بتانے لگا۔ جاسوس نے بتایا کہ مسلمان رات کورا بہب اور دن کوشہ سوار بیں۔ وہ لڑنے اور جان دسنے کو اپنے عقیدے کا بنیا دی جز سمجھے بیں ان کا ہر ایک سپاہی کسی سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی شوق اور عقیدے کے خت لڑتے ہیں۔ سالار اور سپاہی میں کچھ فرق نہیں۔ ایکے انصاف کا بیا حال ہے کہ اگر ان کے بادشاہ کا فرزند بھی چوری کرتے تو وہ اسکا ہا تھ کاٹ ڈالتے ہیں اور اگر زنا کا مرتکب ہو، تو اسے سنگسار کر دیتے ہیں۔ قبقلار نے بیس کر کہا کہ اگر تم یہ با تیں سے کہ ارس زمین کے دیئے چلا جاؤں جس زمین پر ان سے مقابلہ کرنا پڑے۔ کاش میں ایکے قریب نہ جاسکوں اور نہ خدا مجھے ان پر فتح دے اور نہ وہ مجھ پر۔

سالارقبقلار نے دردان ہے کہا کہ جب انکے ایک سپاہی نے ہمارے تیس بندوں کا مقابلہ کیا دران ہے۔ بیں ہندوں کا مقابلہ کیا دران ہے۔ بیں سوچ میں پڑگیا ہوں کہاس ایک آدمی میں اتنی طاقت اورجذبہ کہاں ہے آگیا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہم پر غالب آجائیں گے۔ سالاراعلی وردان نے بہت طعنے دیا درانکو جذبہ دلانا چاہا مگر قبقلار کالڑنے کا جذبہ بالکل ماند پڑگیا تھا۔

۲۷ جمادی الاول ۱۳ ہجری (۲۹ جولائی ۱۳۳۴ء) کودونوں کشکر مدمقابل ہوئے۔خالد بن ولیڈ نے اپنے شکر کے چار حصے کئے ۔میمنہ،میسرہ،قلب اور ہراول ۔ ہراول کے پھر دو حصے بنائے۔ ہراول ایمن،ہراول ایسر۔

واقدی کے مطابق میمنه کی کمان معاذ بن جبل ﷺ کے پاس تھی ،میسرہ پر سعید بن عامر کومقرر کیا گیا، ہراول ایمن پر نعمان بن مقرن اور ہراول ایسر پر شرحبیل بن حسنه کومامور کیا گیا۔ یزید بن ابو سفیان کو چار ہزار جانبا زدیکرساق (لشکر کے پیچھے عور توں اور بچوں والا دستہ) پرا میر مقرر کیا گیا۔
قلب کی کمان خالد بن ولیدؓ نے اپنے پاس رکھی اور حضرت ابوعبیدہؓ ،عبدالرحمٰن بن ابوبکرؓ ،عبداللہ بن عمر بن الحفابؓ ،عمر و بن عاص ؓ ،ضرار بن الازور اور رافع بن عمیرہ جیسے سالا راپنے پاس رکھ لئے۔
انکا اپنے پاس رکھنے کا ایک مقصد پر تھا کہ جہال کہیں سالار کی ضرورت پڑے نوراً ان میں سے سی ایک کو

وہاں بھیج دیاجائے۔ دوسری بات یہ کہ بوقت ضرورت ان سے مفید مشورے لئے جاسکیں۔

رومیوں نے اپنے محاذ کو تقریباً پانچ میل لمبار کھا تھا۔ اسی وجہ سے خالد بن ولیڈ نے بھی اپنے محاذ کو تقریباً پانچ میل لمبار کھا تھا۔ اسی وجہ سے خالد بن ولیڈ نے بھی اسے محاذ کو تقریباً اتنا ہی رکھ دیا تا کہ رومیوں کے گھیرے میں نہ آسکیں۔ ولیڈ نے دوسری دانشمندی یہ کی تھی کہ اپنے شکر کا منہ مغرب کی طرف رکھا تا کہ سورج انکے بیچھے اور رومیوں کے سامنے رہے اور وہسورج کی چمک کی وجہ سے آنکھیں نہ کھول سکیں۔

مؤرخ لکھتے ہیں کہ جب رومیوں کالشکر مدمقابل ہوا تو دیکھنے والوں پر ہیبت اور خوف طاری کرتا تھا۔ بکثر ت سونے اور چاندی کی صلیبیں اوپر کواٹھی ہوئی تھی اور مختلف رنگوں کے جھنڈوں کے ساتھ لہرار ہی تھیں۔ رومیوں کے سالار ور دان اور قبقلا راپنے لشکر کے سامنے کھڑے تھے۔ اٹکا محافظ دستہ زریں اور جنگی سازوسامان کے لحاظ سے بڑی شاہانہ شان والالگ رہا تھا۔

ضرار کی بہن خولہ بنت ازور ﷺ نے جواب دیا۔ یاامیر! ہمیں کسی کے حملہ اور سختی کی پچھ پرواہ نہیں آپ اطمینان رکھیں ۔حضرت خالد نے فرمایا تمہیں اللہ تعالی جزائے خیر دے، یہ کہہ کر آپ مسلمان مردوں کی صفوں میں واپس آ گئے۔

وا قدی میں تحریر ہے کہ جس وقت دونو لشکرایک دوسرے کے حملہ کے انتظار میں تھے۔

رومیوں کی صفوں سے ایک معمر پادری سیاہ زرہ پہنے ہوئے آگے آیا اور عربی زبان میں کہنے لگا۔ تم میں سردار کون ہے جومیرے پاس آگر بات کرے۔ خالد بن ولیدتشریف لے گئے۔ پادری نے دریافت کیا، کیا آپ سالار اور امیرالقوم ہیں؟ آپ شنے فرمایا جس وقت تک میں اطاعت خدا اور سنت رسول جال فائی آئے پر قائم ہوں اس وقت تک پہلوگ مجھے اپنا امیر اور سالار سمجھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر میں ایک گھڑی کیلئے ان باتوں سے منحرف ہوجاؤں تو پھر ندمیری ان پراطاعت ہے نہ سالاری وامارت۔

مؤرخ لکھتے ہیں کہ مغمر پادری پر خاموثی طاری ہوگئ اور پھود ہے ہوئے لہج میں بولا، شاید

ہمورخ لکھتے ہیں کہ مغمر پادری پر خاموثی طاری ہوگئ اور پھود ہے فتح کی امید لے کرآنے والے!

ہم وجہ ہے کہ ہم پر غالب اور فاتح ہو۔ اسکے بعد کہنے لگا ہے عرب سے فتح کی امید لے کرآنے والے!

ہم نے ایسے ملک کی طرف رخ کیا ہے جن کی طرف بھی کسی بادشاہ کوآنے کی بھی جرائے نہیں ہوئی۔ فتح

تو بہت دور کی بات ہے۔ اہل فارس آئے اور بھا گ گئے، کئی دوسر ہے بھی آئے مگر وہ سب کے سب

ناکام ہو گئے۔ اب ہم آئے تھے ہمارے خلاف پھھ کامیابیاں ضرور ملی بیس، لیکن یہ خیال دماغ سے فکال

دیں کہ تو ہر میدان میں فتح ہی پائے گا۔ ہمارے سالاراعلی وردان نے جھے یہ پیغام دیا ہے کہا پنی فوج کو ہمارے

پاس بھیجا ہے۔ اس نے تیری فوج کو کاٹ وینے کی بجائے جھے یہ پیغام دیا ہے کہا پنی فوج کو ہمارے

ملک سے واپس لے جا۔ میرا آقا تمہارے اشکر کے ہر فرد کو ایک ایک کپڑا ، ایک ایک عمامہ اور ایک

ایک دیناراورآپ کو سود بنار، دس کپڑے اور دس عمار ایس کی بڑا ، بیک ایک ہزار دیناراور سو

کپڑے دینے کیلئے تیار ہے۔ ہمارالشکر ریت کے ذروں کے برابر سے ہماری فوج ان جیسی نہیں، جس

سے آپ کامقابلہ ہوا ہے بلکہ قیصر روم نے اس میں بڑے بڑے بہادر جرنیل اور تجربے کار پادری روانہ کئے بیں۔ اب بول تیرا جواب کیا ہے انعام چاہتا ہے یاا پنی اورا پنی فوج کی تباہی و بر بادی ؟

خالد بن ولید گئے سو چے بغیر جواب دیتے ہوئے فرمایا ٹھیک ہے، ہماری دوشرطوں میں سے ایک شرط قبول کرلیں ۔ا پنے آقا ور دان سے کہنا کہ اسلام قبول کرلو یا جزیہ کیلئے تیار ہوجاؤ۔ا گرنہیں تو ہماری تلواریں ہمارے درمیان فیصلہ کرلیں گی۔ تہہارے کپڑے عمامے اور دینار تو ہم ویسے بھی وصول کرلیں گے۔ بین کررا ہب چلا گیا اور اپنے سالار ور دان کو خالد کا پیغام پہنچا دیا۔ ور دان بیس کر غصے سے آگ بگولا ہوگیا۔ عرب کے ڈاکوؤں کی یہ جرائت! جن لوگوں سے ان کا اب تک مقابلہ ہوا ہے ہمیں بھی ویسا ہی تصور کرتے ہیں۔ حالا نکہ میں ان سب کو ایک ہی ملے میں ختم کر سکتا ہوں۔

وردان نے اپنا گھوڑا اپنی سپاہ کی طرف گھما کر حملے کا حکم دیا۔ حملے کا حکم سنتے ہی رومیوں نے مسلمانوں پرتیروں کی بوچھاڑ شروع کردی۔

حضرت معاذبن جبلٌ ْ نےرومیوں کی بیتر کت اور پیش قدمی دیکھ کرقر آن پاک کی بیآ تیت تلاوت فرمائی \_

ترجمہ: "دجیقیق اللہ تعالی نے مؤمنین سے ان کے جان اور مال خرید لئے ، عوض اس کے ، کہان کے واسطے بہشت ہے ۔ لڑتے ہیں اللہ کے راستے ہیں۔ ۔ (التوبه: ۱۱۱)" اور حملے کا حکم دیا۔

حضرت خالد بن ولیڈ نے فوراً آگے بڑھ کرمعا ڈھ کوروک دیااور فرمایامعاڈ اجب سورج سریر آ کرآگے جانے لگے،ہم تب حملہ کریں گے لڑائی کوعصر کے وقت تک طول دینا، کیونکہ عصر کاوقت ایسا وقت ہےجس میں ہمارے نبی کریم جلائھ کیلے نے اپنے دشمنوں پر فتح یائی ہے۔ چونکہ سالاراعلی خالد بن ولیڈ اور نائب سالاراعلی ابوعبیدہ بن جراح ﷺ تھے۔ اہذاا تکے مکم کے بغیر مسلمان حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری طرف سے روی مسلسل تیراور پتھر برساتے رہے۔ تب مسلمانوں میں بے چینی آنے لگی۔وہ حملہ کرناچاہتے تھے لیکن ا نکے سالار انہیں حملے کا حکم نہیں دے رہے تھے۔ رومیوں کے تیروں اور پتھروں سے کئی مسلمان شہیداورزخی ہوئے ۔مسلمان جب شہیداورزخی ہونے لگے توحضرت ضرار الشنے عرض کیا کس چیزنے ہمیں حملے سے روکا ہے۔ابیانہ ہوکہ دشمن بیگمان کرلیں کہ ہم ان سے ڈر کر ہز دل ہو گئے ہیں۔اگر وقت کا انتظار ہے تو کیوں نہم میں سے چند جوان نکل کرائکے مقابلے کیلئے جلے جائیں اور حملے کے وقت تک لڑائی کوطول دیتے رہیں پھر وقت آنے پرہم سب جملہ کریں گے۔حضرت خالد فی مسکراتے ہوئے جواب دیاضرارااس کام کیلئے تم ہی موزول ہو۔ضرار ﷺ نے کہاواللہ!ممری بھی یہی خواہش تھی۔ضرار ؓ نےزرہ اورخود پہنا۔یےزرہ آپ نے ایک ردمی سر دار سے چھین تھی ضرارآ گے گئے تواس دور کے رواج کے مطابق رومیوں نے تیراور پتھر برسانا بند کردیئے اور انفرادی مقابلوں کیلئے تیار ہو گئے ۔حضرت ضرار تین گھنٹوں سے زیادہ مسلسل انفرادی مقابلے لڑتے رہے۔ فتوح الشام میں واقدی نے یوانفرادی مقابلے قصیل سے بیان کئے ہیں۔واقدی میں تحریر ہے کہ حسان بن عوف منظم کہتے ہیں کہ میں حضرت ضرار کے مقتولین کو گن رہاتھا جس وقت مقابلے میں آنے والے نئے رومی سالار کوقتل کردیتے تو میں شار کرلیا کرتا تھا۔حضرت ضرارؓ نے کل تیس رومیوں کو مارا تھا۔ آپ کے اس حملہ

نے رومیوں میں ایک ہلچل مچادی تھی۔ روی حضرت ضراراً کو انسان مانے کیلئے بھی تیار نہیں تھے بلکہ انہیں ایک جن اور شیطان پکارتے۔ (نعوذ باللہ)

اب سورج اس مقام پرآگیا تھا کہ جس مقام پر حضرت خالد اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ علیہ ہے ہے۔ البندا انہوں نے رومیوں پر تیز اور شدید حملے کا حکم دے دیا۔ مجابد بن تو پہلے ہی سے حملے کا انتظار میں تھے۔ ان میں اتنا قہر مجرا ہوا تھا کہ رومی سالار وردان کو کوئی چال چلنے کی مہلت ہی نہ ملی وہ اپنے محافظ دستے کے ساتھ کھڑا مقابلہ دیکھر ہا تھا۔ رومی اپنی تعداد کے بل بوتے پر جبکہ مسلمان رب کی خوشنو دی اور روحانی طاقت کے بنیاد پرلڑ رہے تھے۔ یہ معرکہ بڑا ہی خونر بیز اور شدید معرکہ تھا۔ مسلمان وستوں نے قلب سے حملہ کرتے ہوئے رومیوں کی ترتیب کو گڈ مڈکر دیا تھا۔ دونوں فریق خوب مونے لگا اب دونوں فریق جدا جدا ہونے فریق خوب ہونے لگا اب دونوں فریق جدا جدا ہونے کی ترتیب کو گڈ مڈکر دیا تھا۔ دونوں کے بین مسلمان شہیدہوئے تھے، اسکے برعکس رومیوں کے تین ہزار افراد مارے گئے جن میں دس والیان ملک بھی شامل تھے۔

رات کو فریقین کے سالارا پنے اپنے نقصان کا جائزہ لے رہے تھے اور اگلی کا روائی کے متعلق لائخہ عمل بنار ہے تھے۔رومیوں کا سالا راعلی ور دان کو بہت تشویش ہور ہی تھی اور صاف الفاظ میں کہد یا کہا گر جنگ کی صور تحال یہی رہی تو یقینا فتح مسلمانوں کی ہوگی اس لئے ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔

واقدی لکھتے بین کہ وردان نے اتنی پر جوش نصیحت اور وعظ والی تقریر کی کہ سارے رومی چنخ چنخ کررو پڑے ۔ ہرایک شخص عصہ سے بھر گیا اور سب نے وعدہ کیا کہ ہم آخر دم تک لڑیں گے اور جب ہم میں ایک فرد بھی موجود ہے تولڑائی بر قرار رکھیں گے ۔ وردان بیس کر بے حدخوش ہوا اور اپنے سالاروں کو مشورہ دینے کیلئے زور سے پکارا۔ سالاروں میں سے ایک سالار نے جواب دیا کہ ہمیں ان کے سالار کوکسی مکر و فریب کے ساختہ تا اور لڑنا سالار کے ساختہ ہوتا ہے اگرا نکا سالار مارا گیا تو چھر بیسب کے سب خودشکست کھا کر بھا گے ۔ کے ساختہ ہوتا ہے اگرا نکا سالار مارا گیا تو چھر بیسب کے سب خودشکست کھا کر بھا گے جائیں گے ۔ کے ساختہ ہوتا ہے اور فوراً ایک عیسائی عرب کو بلایا۔ تاریخ میں اس عیسائی عرب کا نام داؤد بتایا جاتا ہے ۔ وردان نے داؤد کو بتایا کہ فوراً مسلمانوں کے سالار خالد بن ولیڈ سے ملواور اسے بتانا کہ میں رومی سالار کا ایکی ہوں اور امن کا پیغام لایا

موں کہ وہ مجھے صبح سویرے ملے اور ہمارے ساتھ کی بات کرلیں۔اسے یہ بھی کہنا کہ اس بات چیت میں صرف وہ اور میں اکیلے ہوں گے۔

داؤد معمولی بنده نهیس تضاوه قیصرروم کاایلچی اورنمائنده تضا۔ وردان کوائلی عقل و فراست اور فصاحت و بلاغت پر ہر گزراضی نهیس تضا۔ فصاحت و بلاغت پر ہر گزراضی نهیس تضا۔ لیکن جب وردان نے اسے پورا قصه سنایا تو وہ راضی ہوگیا۔ طے یہ پایا تضا کہ جب خالد ، وردان سے ملنے آر با ہو، تو دس آدمی راستے میں گھات میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ خالد گپرنا کہانی حملہ کریں اور انہیں وہیں قتل کردیں۔

داؤد مسلمانوں کے خیموں میں چلا گیااور اپنا تعارف کرایا کہ وہ رومیوں کاا پلجی ہے اور انکے سپہ سالار کیلئے سلح کا پیغام لے کرآیا ہے۔ اسے اسی وقت خالد بن ولید کے خیمے تک پہنچادیا گیا۔ داؤد نے اپنا تعارف کرایا اور بولا کہ میں رومیوں کی طرف سے اپلجی ہوں اور امن کا پیغام لایا ہوں۔ ہمارا سالا رور دان خون ریزی کو براسم جستا ہے اور فریقین سے جسنے لوگ قبل ہو چکے ہیں اسے ان کا بہت زیادہ حزن و ملال ہے۔ حضرت خالد اپلجی کی تمام گفتگوں غور سے سن رہم شے اور غور وفکر کرنے کے بعد فرمایا اگر ور دان کے دل میں مکر وفریب ہے تو تمہیں یہ بات واضح ہونی چا ہے کہ جبتنا مکر وفریب ہم میں ہے ، شاید اس فن میں ہمارے برابر کوئی دوسرانہ ہو۔ وہ الیسی باتیں کر کے خود کوموت کے منہ میں لے جانا چا ہتا ہے۔ بال ۔۔۔!اگر اس کا یہ تول حق اور صداقت پر مبنی ہے تو میں تمہارے اسلام قبول کرنے یا جزید دیے کے بغیر کسی اور بات پر مبنی ہے تو میں تمہارے اسلام قبول کرنے یا جزید دیے نے بینے کہ بغیر کسی اور بات پر مبنی کر سکتا۔

داؤد نے کہا کہ مسلح تمہاری خواہش ہی کے مطابق ہوگی کیکن جس وقت آپ ملنے جارہے ہو
تو دونوں فریق تنہائی میں ملاقات کریں گے۔ داؤد آداب بجالا کرچل پڑا۔ ابھی خیمے کے درواز ب
پر تھا کہ دوبارہ واپس پلٹا گویا خالد کا رعب اس کے دل پر جھا گیا تھا۔ داؤد بول پڑا، اے عربی
بھائی! میں تجھے دھوکا دینے آیا تھا اس نے وردان کی سازش پوری کی پوری بیان کردی اور یہ بھی بتایا
کہ جس سو برے وردان کے دس آدمی لشکر کے دائیں طرف ریت کے ٹیلے کے قریب ہوں گے اور یہ
بھی بتایا کہ اس کے بدلے میں اپنی اور اپنے اہل وعیال کیلئے آپ سے امان چاہتا ہوں۔ داؤد نے
واپس جاکر وردان کو خبر دار کیا کہ خالد مقررہ وقت پر آئیں گے۔

حضرت خالد یہ بیتمام ماجرہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح گی کوہتایا۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح گی کوہتایا۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح گی نے فرمایا بیسلیمان پھر تمہارا کیاارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں ان شاء اللہ تنہا جاؤں گااور اکیلے اس کیلئے کافی ہوں گا۔حضرت ابوعبیدہ گی نے فرمایا مجھے یقین ہے کہم ان سب کو کافی ہو، مگر اللہ تعالی نے کہیں حکم نہیں دیا کہ جان بوجھ کرمعرض ہلا کت میں پڑ جاؤ، بلکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ترجمہ : ''حبتی قوت اور گھوڑے ان کے مقابلے کے واسطے مہیا کرسکتے ہو کرو، تا کہ اس سے اللہ کے اور تمہارے دشمنوں پر تمہاری دھاک بیٹھ جائے۔''

وقت تک اطمینان کیمقا بلے بین زخی یا خدانخواست قتل بھی ہوسکتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ خود گیار ہوال تخص ہے۔ آپ ان کے مقا بلے بین زخی یا خدانخواست قتل بھی ہوسکتے ہیں۔ مجھے اس لعین سے تمہارے متعلق اس وقت تک اطمینان نہیں ہوسکتا جب تک ہم بھی اس کی طرح دس آدی متعین کرکے ان کی کمین گاہ کے قریب نہ چھپادیں۔ حضرت الوعدیدہ بن جراح شنے نے تقصیلی حکمت عملی بتاتے ہوئے فرمایا کہ اپنے دس متخب سپاہیوں کو حکم دیں کہ دشمن کی کمین گاہ کے قریب چھپ جائیں۔ جس وقت وہ لعین اپنے آدمیوں کو آواز دے تو ہمارے دس آدمی ان پر حملہ کردیں گے اور ان شاء اللہ ان کیلئے کافی ہوں گے۔ ادھر ہم اپنے گھوڑ وں پر تیار دہیں گے جس وقت میں مدا کے شمن سے فارغ ہوجاؤ گے تو ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ ان کی فوج پر تیار دہیں گے۔ میں باری تعالی کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے۔

حضرت خالد الله نے فرمایا بہت خوب تجویز ہے۔ میں امین الامت کے خلاف مجھی نہیں کرسکتا۔ اسکے بعد آپ نے دس مجاہدین منتخب کئے اور حضرت ضرار بن الازور اللہ کوان پر کما ندار مقرر کیا اور انہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف ور دان نے اپنے دس آدمی رات کو ہی متعین کردئے تھے۔ خالد نے اپنا دستہ رات کے آخری پہر میں بھیجا۔ آپ نفر پڑھ کے مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ ور دان بھی شاہا نہ لباس زیب تن کئے ہوئے اور سریر تاج پہنچ ہوئے اس جگہ پر پہنچ کئے۔ ور دان بھی سامنے ہوئے تو ور دان بول پڑا، اے عرب کے بٹر واور بھو کے الڑائی سے باز آؤاورا گرتمہیں مال چا ہیے تو ہم تمہیں بطور صدقہ وخیرات کچھ عنایت فرمائیں گے۔

خالد بن ولیڈ نے فرمایا نصرا نیت کے کتے! تمہارامال ودولت توہم ویسے ہی لے لیں گے اور انہیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے حلال کیا ہے۔ میں تمہیں آخری بار کہدر ہا ہوں اسلام قبول کرلیں یا جزیہ

دے دیں۔ وردان نے جھیٹ کرخالد کواپنے بازوں میں جگڑ لیااورا پنے آدمیوں کوللکار کر آواز دی ،جلدی آؤ۔ خالد نے دیکھا کہ دس نو جوان ،رومی فوجی لباس میں ملبوس انکی طرف دوڑ رہے ہیں ،خالڈ کو اپنا آخری وقت نظر آنے لگا۔خالد ؓ کوخیال آیا کہ ضرار اور ایکے ساتھی یا تو بروقت نہ پہنچ سکے یاا نکے ہاتھوں مارے گئے۔جب قریب آئے توایک سیاہی نے اپنی زرہ اورقمیص اتار کر پھینک دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پیاصل میں ضرار ؓ اورا نکے ساتھی تھے انہوں نے گھات میں بیٹھے ہوئے رومی نوجوانوں کو بڑے ۔ اطمینان کے ساتھ قتل کیا تھا اور انکی وردیاں پہنی تھیں تا کہ کوئی پہیان نہ سکے ۔یہ دیکھ کروردان کے با زوں ست پڑ گئے اور حضرت خالد ہے کہنے لگا۔ میں تمہیں تمہار ہے معبود کاوا سطہ دے کرسوال کرتا ہوں کہ مجھے تم خود ہی قتل کرنا،اس شیطان سے چونکہ مجھے سخت نفرت ہے لہٰذاا سکے ہاتھوں سے قتل یہ کروانا۔ وردان دہشت زرہ ہوکرامان امان یکار نے لگا کہ حضرت ضرار ؓ نے بغیر کسی سوچ اور انتظار کے ور دان کا سرقلم کیا۔ ور دان کا سرحضرت خاللہؓ کی تلوار کے نوک پہتھاا ورمیدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے۔حضرت ابوعبیدہ نے خالد کواس حالت میں دیکھ کرایے شکر کومخاطب کرکے آواز دی۔اے دین اسلام کے پیروکاروں! حملہ کرو۔ یہ کہ کرآپ نے حملہ کردیا اور آپ اُ کے حملے ہی کے ساتھ تمام لشکر نے ہانہ بول دیا۔رومیوں کاسالاراعلی قتل ہونے کے باوجودوہ جم کرمقابلہ کررہے تھے۔ا تکےسالار بھی اب مسلمانوں کے سالاروں کی طرح لڑ رہے تھے کیونکہ وہ اپنے سالاراعلی وردان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتے تھے کہ مرتے دم تک لڑیں گےلیکن پسیانہیں ہول گے۔وقت کے ساتھ ساتھ جنگ کی شدت اورخونریزی برهتی چلی جار ہی تھی۔ دونوں جانب جانی نقصان ہور ہاتھالیکن رومیوں کی تعدا دزیادہ ہو نے کی وجہ سےان کےلوگ زیادہ *مرر ہے تھے۔* یزید بن ابوسفیان ﷺ کے چار **ہز**ار کادستہ جوخوا تین اور بچوں کی حفاظت پر مامور تھاانہوں نے بھی ڈنمن کے قلب پرحملہ کر دیا۔

طبری کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی لڑائی کا حال دیکھ کررومی سالار قبقلار پریشان ہور ہاتھا۔ اس نے رومیوں سے کہا کہتم میری آنکھوں پر پٹی باندھ دوکیونکہ آج کا دن بڑا منحوس دن ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں آج جیسا سخت دن نہیں دیکھا۔ میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ چنا نچہ جب مسلمانوں نے اس کا سرقلم کیا تو وہ کپڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ رومیوں کا مرکزی پرچم گر پڑا اور مجاہدین نے نعرہ لگایا ' خداکی قسم ہم نے رومیوں کے دونوں سپے سالاروں کوتنل کردیا ہے۔''رومی جن کے حکم

سے لڑر ہے تھے وہ دونوں قتل کئے جا چکے تھے۔ لہذارومی اپنی جان بچانے کے چکر میں بھا گئے لگے۔
جن میں سے بعض قیساریہ (فلسطین ) بھا گے اور بعض نے دمشق کارخ کیا۔ مسلمانوں کو اتنامال غنیمت ہاتھ آیا کہ آج تک اس سے پہلے بھی کسی دوسری لڑائی میں نہیں آیا تھا۔ سونے چاندی کی صلیبیں اورزنجیریں بے حدو بے حساب ہاتھ آئیں۔

واقدی کہتے ہیں کہ اجنادین کی فتح کا واقعہ ہفتہ کے روز ۲۸ جمادی الاول ۱۳ ھراف ۱۳ ھرائی ۱۳ ہے۔ جولائی ۱۳ ہیں کہ اجنادین کی تعدادی ہیں مسلمانوں کے چار سو پچھٹر آدمی شہید ہوئے جبکہ اسکے برعکس رومیوں کے مقتولین کی تعدادی پچاس ہزار کے لگ بھگتھی۔ جنگ سے فارغ ہوکر خالد بن ولید شخصی دفیقة المسلمین ابوبکر کو ۲ جمادی الاخری ۱۳ ھے وخط لکھا، جس میں جنگ کی پوری تفصیل کھی تھی۔ خالد کا یہ خط پہلے مسجد نبوی میں پڑھ کرسنایا گیا۔ پھر مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے سنایا گیا۔ مدینہ فتح اور مسرت کے نعروں سے گو نجنے لگا۔ خط میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اب افکا اگلا ہدف دمشق ہوگا۔

جب مدینہ اور گردونواح کے لوگوں کو پہنجبر ملی کہ اسلامی کشکر رومیوں پر ایک اور فتح حاصل کر کے دمشق کی طرف بڑھ رہے بیں تو ہزاروں مسلمان اسلامی کشکر کا حصہ بننے کیلئے جہاد میں نگلنے کیلئے تیار ہوگئے۔ تیار ہوگئے۔ ان میں ابوسفیان ، انکی بیوی ہنداور عمرو بن معدی کرب جیسے لوگ بھی روانہ ہوگئے۔

## \*\*

اجنادین میں چنددن گزارنے کے بعداسلامی کشکر دمشق کی طرف کوچ کرنے لگا۔ قیصر روم ہرقل نے اسلامی کشکر دمشق کی طرف کوچ کرنے لگا۔ قیصر روم ہرقل نے اسلامی کشکر کا راستہ روکنے کے لئے یرموک کے قریب واقوصہ کے مقام پراپنا ایک لشکر بھیجا تھا۔ اس کشکر کو یہ احکامات ملے تھے کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دنوں تک روکے رکھے ۔ وجہ یتھی کہ قیصر روم مختلف جگہوں سے اپنے فوجی دستے دمشق بھیج رہا تھا تا کہ دمشق کو نا قابل تسخیر بنایا جائے۔ ہرقل اس کوشش میں تھا کہ اس کے تمام دستے مسلمانوں سے پہلے دمشق پہنچ جائیں۔

واقوصہ کے مقام پر جب رومی مسلمانوں سے مدمقابل ہوئے تو وہ دِفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ اُن کا اندازلڑائی کوطول دینے والانتھالیکن اِسلامی لشکر نے ہر پہلو سے حملے کرکے اُن کو بھا گنے پر مجبور کردیا۔ رُومی بے شارلاشیں چھوڑ کرمیدانِ جنگ سے بھا گ گئے۔

اِسلامی لشکرو ہاں اتنا ہی رُکا کہا پنے شہیدوں کا جنا زہ پڑھ کردفن کیااور چل پڑے۔ یہ وا قعہ اگست <u>634</u>ء (جمادی الآخر ۱۳ھ) کو پیش آیا۔

## \*\*\*

اسلامی لشکریہاں سے نکل کرایک بستی مَرج الصّفر کے قریب پہنچا۔ یہاں پرجاسوسوں کے ذریعے علم بُوا کہ دمشق سے کچھ فاصلے پر رُومیوں کی بارہ ہزار فوج اکٹھی ہوگئی ہے۔ان دستوں کا مقصد اسلامی لشکر کو دمشق جانے سے روکنا تھا۔رومی لشکر کے دوسالا ریتھے۔۔۔ ایک عزازیر اور دوسرا گلوس۔۔۔

یہاں پراسلامی لشکر اور رُومیوں کے مابین ایک خونریز جنگ ہوئی اور رُومیوں کے دونوں سالارعزازیر اور کلوس زندہ پکڑے گئے۔رومیوں کی کثیر تعداد ہلاک ہوگئی اور باقی لشکر دمشق کی طرف بھاگ گیا۔

دمشق شہر جنّتِ شام کے نام سے مشہور تھا۔ دمشق کا سالار قیصرِ روم ہرقل کا داماد تو ما (Thomas) تھا۔ تو ماایک جنگجو، بہادر اور پکا نذہبی آدمی تھاا ور اپنے مذہب عیسائیت کے فروغ اور تحفظ کے لیے ہروقت سرگرم رہتا تھا۔

واقدی اوربعض دوسرے مؤرخین کے مطابق اسلامی کشکرنے دمشق کا محاصرہ دوبار کیا تھا۔ پہلی بار فتح بصرہ کے بعد اورا جنادین سے پہلے۔ان کے مطابق مسلمانوں نے چند دِنوں کے لیے دمشق کومحاصرے میں لے لیالیکن جب اسلامی کشکر کورومی کشکر کی اجنادین کی طرف پیش قدمی کا پتہ چلا، تو محاصرہ کوختم کیا اور عمرو بن العاص کے کی مدد کے لیے اجنادین کا رُخ کیا۔ پہلامحاصرہ بغیر کسی نتیجہ کے ختم کرلیا تھا۔ (واللہ اعلم)

20 اگست 634ء (۲۰ جمادی الثانی ۱۳ هجری) کو اسلامی لشکر نے دمشق پہنچ کرشہر کا محاصرہ کرلیا۔قلعہ دمشق کے اندررُ ومی فوج کی تعداد سولہ ہزار کے لگ بھگ تھی۔اسلامی لشکر میں مبیس ہزار مجاہدین تھے۔ باتی فوج مختلف مقامات پر رومیوں کی کمک روکنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ دمشق ایک بڑا شہر تصااوراس کے چھدروازے تھے ہر دروازے کا بنانام تھا۔

بابٍ توما، بابٍ شرقی، بابِ جابیه، بابِ فرادیس، بابِ کیسان اور بابِ صغیر

خالدین ولید ؓ نے ابوعبیدہ بن الجراح ؓ کے مشورے کے مطابق ہر دروازے پرتقریباتین ، تین ہزارنفوس پرمشتل دستہ مقرر فرمایا اور ہر دروازے کے لیے ایک ایک سالار کو مقرر کیا۔

حضرت ابوعبیدہ بن الجراح "باب جابیہ پرامیر مقرر ہوئے اور اپنے لیے طائفی چرم کا ایک خیمہ (نہایت پُرانا اور معمولی خیمہ) نصب کر دیا۔ واقدی میں تحریر ہے کہ ابومحہ عبداللہ بن تجاز انصاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے داداحضرت رفاعہ بن عاصم "سے، جو دمشق کے محاصرہ میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح "کی فوج میں شامل تھے، پوچھا کہ اُس وقت امین الامت ابوعبیدہ "کیوں اتنے سادہ اور معمولی خیمے میں صُم ہے حالانکہ اُن کے پاس اجنادین اور بصرہ سے حاصل شدہ مالی غنیمت میں بیٹا ایم موجود تھے اور وہ ویسے ہی ویسے رہے؟ حضرت رفاعہ بن عاصم "نے فرمایا، بیٹا! یہ ابوعبیدہ بن الجراح "کی کسرنفس، عاجزی اور خاکساری تھی تاکہ وہ دُنیا کی زینت اور اس کی محبت میں مبتلانہ ہوجائیں۔ وہ دُنیا کی زینت اور اس کی محبت میں مبتلانہ ہوجائیں۔ وہ دُنیا کی محبت ہے ممل طور پر غافل اور آخرت کی طرف راغب بندے تھے دن کو رب کی خوشنودی، طلب آخرت اور دین اسلام کی نصرت کے لیے ہروقت کوشاں رہتے تھے۔ دن کو اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرتے اور رات کوعبادت کرتے۔

بابِ توما پر حضرت شرحبیل بن حسنهٔ کوامیر مقرر کیا گیا۔ حضرت رافع بن عمیرهٔ کوباب شرقی پر، یزید بن ابوسفیان گوبابِ صغیر پر قیس بن جہیرهٔ کوبابِ کیسان پر جبکه عمرو بن العاص گو باب فرادیس پرسالارمقرر کیا گیا۔

حضرت ضرار بن الازور هم کودو مهزار سواروں کامحرک دسته دے کراُن پرامیرمقرر فرمایا۔اس دستے کا کام قلع کے اِرد گرد چکر لگانا تھا تا کہ ہر دروازے کے لشکر کے بارے میں معلوم کر سکے اور اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو، تو بروقت مدد کر سکیں۔

ُ دمشق کے تمام دروازوں کے محاصرے کے بعد حضرت خالد بن ولیڈ نے حکم دیا کہ رومی قیدی سالارعزازیراورکلوس کو پیش کیا جائے۔اُنہیں قلعے کی فصیل کے قریب لے جایا گیا تا کہ رومی قلعے سے اُنہیں دیکھسکیں۔

خالد الله نے بلندآوازے کہان کیاتم دونوں اسلام قبول کرتے ہو؟''

خالد ؓ نے ضرار ؓ کواشارہ کرکے ان دونوں کا سرتن سے جُدا کرادیا۔ واقدی لکھتے ہیں کہ حضرت ضرار ؓ نےعزازیر کوقتل کیا تھا جبکہ رافع بن عمیر ہؓ نے کلوس کا سرتن سے جدا کیا تھا۔ رومیوں نے یہ دیکھ کردیواروں سے تیروں کے بوچھاڑ برسائے۔

#### \*\*\*

دمشق کا محاصرہ رُومیوں کی تاریخ کاسب سے بڑا حاد خداورالمیہ تھا۔ کیونکہ دمشق روم کاسب سے بڑا حاد خداورالمیہ تھا۔ کیونکہ دمشق روم کاسب سے بڑا تجارتی شہر تھا۔ قیصرِ روم کوتو یہ لقین نہیں ہور ہا تھا کہ بھو کے ننگے مسلمان ایک دن دمشق پر قبضہ کرنے آئیں گے۔ شہنشاہ ہرقل حمص سے انطا کیہ بہنچ گیا اور وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنالیا۔ مگر اب انطاکیہ کی فضا بنسی اور مسکر اہٹوں سے محروم ہوگئی تھی۔ اُسے اپنے قاصدوں کے ذریعے روز بروز جوجنگی خبریں ملتی تھیں، اُن سے اُس کی ذہبی اور جذباتی حالت یا گلوں والی ہوگئی تھی۔

مَرج الصُفر میں روی فوج کی شکست کی خبرسُن کروہ بے قابوہو گیا تھا۔اُس نے انطاکیہ میں لوگوں کوفوج میں بھرتی کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ گرجوں میں پادری اور را بہب صرف اس موضوع پر وعظ وضیحت کرتے تھے کہا گرزیادہ سے زیادہ لوگ فوج میں بھرتی نہ ہوئے توعیسائیت کا خاتمہ ہوجائے گا اور مسلمان ہماری ہیویوں اور ہیٹیوں کو کنیز بنا گا اور ہم سب سے زبرد تی ہمارا مذہب تبدیل کرایا جائے گا اور مسلمان ہماری ہیویوں اور ہیٹیوں کو کنیز بنا کیس گے۔ ہر قال نے انطاکیہ بہت بڑی فوج تیار کرکے دمشق کی طرف روانگی کا حکم دے دیا۔ ایس گے۔ ہر قال نے انظاکیہ میں ایک بہت بڑی فوج تیار کرکے دمشق کی طرف روانگی کا حکم دے دیا۔ اور حرمحاصرے کے کئی دن گزر گئے۔ ہر روز کسی نہ کسی درواز سے پر رومی دستے باہر آتے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے لیکن رومی دفاعی جنگ لڑتے تھے اور مختصر سی جھڑپ کے بعد قلع میں واپس مسلمانوں پر حملہ کرتے لیکن رومی دفاعی جنگ لڑتے تھے اور مختصر سی جھڑپ کے بعد قلع میں واپس مسلمانوں پر حملہ کرتے لیکن رومی دفاعی جنگ لڑتے تھے اور مختصر سی جھڑپ کے بعد قلع میں واپس

ایک روز خالد بن ولیڈ باب شرقی پر رومیوں کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھے کہ مسلمانوں کا ایک جاسوس اُن کے پاس آیا۔ اُس کا گھوڑ اپسینے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ سہا ہوااور ہیبت زدہ تھا۔ خالد شاکت جاسوس اُن کے پاس آیا۔ اُس کا گھوڑ اپسینے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ سہا ہوااور ہیبت زدہ تھا۔ خالد شاکت جوج جاسوس بولا ''رومیوں کی ایک بڑی فوج محمص سے آگے آرہی سے تعداد دس ہزار سے زیادہ ہی ہوگی۔ آگے ہماراایک دستہ موجود ہے اور مجھے پورالقین ہے کہ ہمارا چھوٹا سادستہ اُن کے مقال بلے میں قتل ہوسکتا ہے لہذا آپ جلدا زجلد کمک جھیجیں۔

یخبرس کرخالد بن ولید افور آبابِ شرقی سے باب جابیہ پہنچاور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح اللہ کو اطلاع دی اور کہا یا المین الامت! میرا ارادہ ہے کہ میں تمام کشکر کے ساتھ آگے بڑھ کرروی فوج کے مقابلے کے لیے جاؤں۔ آپ کی کیارائے ہے؟ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح اللہ اپنا قبضہ جمالیں رائے یہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر تملہ کریں کیونکہ اہل ومشق خالی جگہ دیکھ کریہاں اپنا قبضہ جمالیں گا وراپنے لیے خورد ونوش اور ہتھیار وغیرہ جمع کرلیں گے۔ مزید یہ کہروی فوج اندر بھی جاسکتی ہے جس سے ان کا دفاع اور بھی مضبوط ہوجائیگا۔ خالد بن ولید اللہ نے ابوعبیدہ کا مشورہ تسلیم کرتے ہوئے فرمایا تو بھر آپ کی کیارائے ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ بہترصورت یہ ہے کہ ہم اپنے کشکر میں فنونِ حرب کا مہرا ور بہا در شخص منتخب کر کے اُس کی سالاری میں ایک دستہ آگے سے جیں اور بقیے کشکر میں فنونِ حرب کا مہرا ور بہا در وی اگر میں ایک ایسا شخص موجود ہے، جوموت سے نڈر، فن حرب کا ماہرا ور بہا دروں کا اور فرمایا کہ جماری کشکر میں ایک ایسا شخص موجود ہے، جوموت سے نڈر، فن حرب کا ماہرا ور بہا دروں کا اور فرمایا کہ جماری کشکر میں ایک ایسا شخص موجود ہے، جوموت سے نڈر، فن حرب کا ماہرا ور بہا دروں کا اور فرمایا کہ جماری کشکر میں ایک ایسا شخص موجود ہے، جوموت سے نڈر، فن حرب کا ماہرا ور بہا درون کیا وہ شخص کون ہے؟

خالد بن ولیڈ بول پڑے۔۔۔ضرار بن ازور۔۔۔

حضرت ابوعبیدہ ؓ نے فرمایا واللہ! تم نے ایسے شخص کومنتخب کیا ہے جو واقعی ہمہ صفت موصوف ہے۔

خالد بن ولید افزوراً حضرت ضرار بن الازور الله کوطلب فرمایا اورا نهمیں سارا ما جراسنا یا اور فرمایا ابن الازور! میرا ارادہ ہے کہ میں تم کو پانچ سوا یسے جانبا زدے کر دشمن کے مقابلہ کے لیے روانہ کروں ۔ جنہوں نے اپنی جانیں جنت کے عوض اللہ تعالی کے ہا تھ فروخت کردی ہیں۔ اگر تم اپنے آپ میں مقابلہ کی طاقت اور لڑائی کی ہمت دیکھو، تو مقابلہ کرناور نہ اطلاع دینا ، میں تمہیں مزید کمک بھیجوں گا۔لیکن ہاں! احتیاط کرنا ، جوش میں آ کراپنے آپ پر قابور کھنا۔ حضرت ضرار اللہ نے کہا ابن ولید اللہ اسے نے آج میرے دل کی بات کہددی ہے اور ساتھ ہی منتخب دستہ لے کرروانہ ہوگئے۔

حضرت ضرار اینالشکر لے کر بیت لہیا (یہ وہ مقام ہے جہال حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے چھا آذر بت تراشا کرتا تھا) پہنچے۔اسلامی لشکر رومیوں کا کثیر لشکر دیکھ کرحضرت ضرار سے کہنے لگا کہ

بہتر ہے یا تو واپس لوٹ چلیں یا مزید کمک کے لیے دمشق کی طرف قاصدروانہ کیا جائے۔

۔ حضرت ضرارؓ اور نائب سالار َ افع بن عمیرہؓ نے دونو اُن تجاویز ماننے سےا نکار کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان تعداد کے بل بوتے پرنہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کی اُمید پرلڑتے ہیں۔

، رومیوں کےلشکر کے پاس بکثرت جنگی سا زوسامان اور اشیائے خور دونوش تھا جومحصور اہل دمشق کی امدا د کی غرض سے انطا کیہ سے روانہ ہوا تھا۔

ضرار اور آافع بن عمیر استان کی پر جوش تقریر کر کے مجابدین کے دلوں میں شوق شہادت کو بیدار کیا اور رُومیوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ پہلے تو ضرار شمنظم طریقے سے رومیوں پر حملے کرتے رہے لیکن جب دیکھا کہ رومی ہیچھے مٹنے کی بجائے آگے بڑھتے چلے آرہے ہیں، تو ضرار شجوش میں آ کرنیم برہنہ ہوکر دشمن کے قلب میں جا گھسے اور کئی سالاروں کوجہنم واصل کیا۔

رومیوں نے ضرار ''گوا کیلے اپنے لشکر کے قلب میں پا کرنعرہ لگایا کہ یہ ہے بر ہنہ جنگجوا ور سالار،انہیں زندہ پکڑو۔ضرار '' کو کئی گہرے زخم بھی آئے بالآخر رومیوں نے حضرت ضرار '' کوزندہ پکڑ کرباندھ لیا۔

رومی ضرار ﷺ کوزندہ پکڑ کراپنے شہنشاہ ہرقل کے پاس بطور تحفہ بھیجنا چاہتے تھے تا کہ ہرقل سے بڑااِ نعام واکرام وصول کرسکیں۔

ضرار گاگر فتاری کی خبرس کررافع بن عمیر گان سنجالی اور رُومیوں پر شدید حملے کا حکم دے دیا۔ رافع شخصرار کا کور ہا کرانے کی کوشش کرر ہے تھے کیکن رومیوں کی صفیں ایک مضبوط دیوار بن چکی تھیں۔ دیوار بن چکی تھیں۔

خالدین ولید گل کوجب حضرت ضرار اس کی گرفتاری اورمسلمانوں کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ گل کو بے حدصدمہ ہوا۔ اور مخبر سے پوچھا کہ رومی کتنے ہیں؟ مخبر نے جواب دیا۔ بارہ ہزار سوار۔ آپ گل نے فرمایا، واللہ! مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ وُشمن کی تعدا داس قدرزیادہ ہے۔

اس کے بعد خالد بن ولیڈ نے حضرت ابوعبیدہ ٹا کے پاس ایک شخص کو بھیج کرمشورہ طلب کیا۔ابوعبیدہ بن الجراح ٹا نے مشورہ دیا کہ تم خودا پنے ساتھ کچھ دستے لے کراُن کی مدد کے لیے پہنچو۔ مجھے تم پر پورایقین ہے کہ تم رومیوں کوشکست دے سکتے ہواورا گرضرار ؓ زندہ ہوا تو اُنہیں چھڑ اسکتے ہو۔ حضرت خالد بن ولیڈ نے بیس کر فر مایا ، واللہ! آپ نے پیچ فر مایا ، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خدا کے راستے میں اپنی جان دینے سے بخل کرتے ہیں۔

خالد بن ولیڈ نے اپنے دستوں کوفوراً روانگی کاحکم دیتے ہوئے بیت لہیا پہنچ گئے جہاں رافع بن عمیرہ فرمیوں کے ساتھ لڑر ہے تھے۔ابھی خالد بن ولیڈ نے حملے کاحکم نہیں دیا تھا کہ ایک گھڑ سوار مسلمانوں کی صفوں سے نکل کررومیوں پرٹوٹ پڑا۔گھڑ سوار کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دُوسر بہتے میں برچھی تھی۔سر پر سبزرنگ کاعمامہ پہنا ہوا تھا اورا پنے چہرے کوچھپا یا ہوا تھا جس کی وجہ سے اُس کی صرف آ بھیں نظر آ رہی تھیں۔ اُس گھڑ سوار نے خصرف مسلمانوں کوجیرت میں ڈال دیا تھا بلکہ رومیوں کے لیے بھی ایک قہر ثابت ہوا تھا۔ جو رومی بھی اُس کے سامنے آتا، وہ اُس کی برچھی یا تلوار کا شکار ہوجا تا تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں برچھی ہونے کے باوجود اُس نے تعاقب گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک رومی کو گرا کردُ ور چلا جا تا اورا گردُ ومی اُس کے تعاقب میں جاتھ ہورے کو بلخت گھما کرا ہے تعاقب میں آئے والے کوختم کردیتا۔

رافع بن عمیرہ اُ اوراُن کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ یہ خالد بن ولید ہیں۔ جب رافع سُ نے خالد اُن عمیرہ اُ اوراُن کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ یہ خالد اُن کواپنے لشکر کے ساتھ پایا تو بول پڑے، اے سالا رایہ گھوڑ سوار جوا پنی جان کوخدا کے راستے میں بےخوف وخطر پیش کررہا ہے اورخدا کے دُشمنوں کو بے دریغ قتل کررہا ہے، کون ہے؟

حضرت خالد ؓ بول پڑے،خدا کی قسم! میں خوداس سے ناوا تف ہوں اوراس کی شجاعت اور دلیری سے متحیراورمتعجب ہوں ۔

مؤرخین کی تحریروں کےمطابق وہ ایک بارخالد ؓ کےسامنے سے گزرا،تو خالد ؓ بن ولید نے چلا کراُ سے رُکنے کو کہالیکن وہ نہ رُکااوررُومیوں کےلشکر میں جا گھشا۔

۔ رافع شنے خالد ہن ولید کو جلا کر کہا،ابن ولید! آپ حملے کا حکم کیوں نہیں دیتے ؟ خدا کی قسم! پی جنگ اکیلے اس سوار کی نہیں ہے۔

مجاہدین اُس سوار کی حیرت ناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پھٹ رہے تھے اور وہ بھی حملے کا مطالبہ کرر ہے تھے۔خالد نے حملے کا حکم دیا۔مجاہدین اپنے سالار کی ہدایات کے مطابق لڑر ہے تھے لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے الگ تھلگ اپنی طرز کی لڑائی لڑر ہا تھا۔اس سوار کے جنگ کاانداز ہی

پھھ اور تھا۔ خالد ہے اُس سوار کے پاس جا کر کہا: اُک جا، اے جان پر تھیلنے والے! کون ہے تو؟
سوار نے گھوڑے کو ذرا سارو کا اور اس سے پہلے کہ پچھ بتا تا، دوبارہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگادی۔ خالد ہُ
کے محافظوں نے فوراً گھوڑے کو گھیرے میں لے لیا اور خالد ہے کے سامنے پیش کیا۔ اُس نے اپنی تلوار
اور برچھی سے اتنے زیادہ رومیوں کو ہلاک کیا تھا کہ دونوں ہتھیار پورے کے پورے خون سے لال
ہوگئے تھے اور ان سے خون بہہ کر اُس سوار کے ہاتھوں تک چپلا گیا تھا۔ خون کے چھینٹوں کی وجہ سے
کیڑے بھی لال ہوگئے تھے۔

خالد الله بن ولید نے اُس کی آنکھوں میں دیکھا توسوار نے اپنی نظریں جھکالیں۔
خالد اُبن ولید نے کہا تیری شجاعت کی وجہ سے میرا دل بے چین ہے آخر تو ہے کون؟
آخر خالد بن ولید کے بے حد اِصرار پر وہ سوار نسوانی زبان میں بول پڑا۔ اے امیر! ''میں آپ سے کسی نافر مانی کے باعث اِعراض نہیں برت رہی ہوں بلکہ مجھے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے ہوئے شرم مانع ہے۔ آپ میرے لیے غیر محرم ہیں، تو جسے بہادری اور شجاعت سمجھ رہا ہے، یہ کام دراصل میرے دردِ دِل نے مجھ سے کرایا ہے اور میرار نے ہی مجھے یہاں تک تھی خی لایا ہے''۔
دراصل میرے دردِ دِل نے مجھ سے کرایا ہے اور میرار نے ہی مجھے یہاں تک تھی خی لایا ہے''۔
حضرت خالد اُبن ولید نے بچھ یو چھا، آخرتم ہوکون؟

سوارنے جواب دیا''میں ضرار ' کی بہن خولہ بنت از در ' ہوں''۔

خالدُّ بن ولیدرو پڑے اور کہا''خوش نصیب ہے از <mark>ور</mark>ؓ ،جس کے گھر میں ضرارؓ جیسے بیٹے اور خولہؓ جیسی بیٹی نے جنم لیا۔ہم آپ کے بھائی کوان شاءاللہ!ضرور چھڑا ئیں گے''۔

خالد بن ولید کے ساتھ چونکہ چار ہزار سوار آئے تھے جس کی وجہ سے اُن کی تعدا دزیا دہوگئ تھی اُنہوں نے رومیوں پر تملہ کر کے ان پر قیامت برپا کردی ۔ مسلمانوں کے ہر فرد میں غیض وغضب پایا جاتا تھا۔ بہت سارے رومی کٹ کٹ کر مرر ہے تھے لیکن اپنی اکثریت اور سالار کی وجہ سے پسپا ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حضرت خولہ رومی فوج کے قلب میں گھس کر دائیں بائیں اپنے گھوڑے کو دوڑ اتی تھیں ۔ اُن کی آ بھیں بھائی کو تلاش کرتی جاتی تھیں اور زور زور سے چلا کریا شعار پڑھتی جاتی تھیں:

''ضرار '' کہاں بیں میں آج انہیں نہیں دیکھتی اور ندمیرے اقر باءاور میری قوم دیکھتی ہے۔

اے میرے اکلوتے اور مال جائے بھائی ! میرے عیش کوتم نے مکدر کردیا ہے اور میری نیند کو کھو دیا ہے''

کہتے ہیں کہ ان کے یہ اشعار سن کرتمام مسلمان رونے لگے۔ لڑائی برابر ہوتی رہی اور باوجود تلاش کے حضرت ضرار گا کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اب آفتاب ڈھل چکا تھا اور لڑائی ختم ہونے کوتھی، اتفاق سے چندرومی سوار خالد گئے پاس اپنی جان کی امان لینے آئے اور اُن سے دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ ضرار گا کوسوسواروں کی نگرانی میں انطا کیدروانہ کردیا گیا ہے۔

یین کرخالد میں ولید نے فوراً رافع بن عمیرہ کو بلایا اوراُنہیں ضرار کے زندہ ہونے کے بارے میں اطلاع دی اور کہا کہ مختصر راستے سے حمص کار استدروک لیں۔ رافع کا سیخسا تھ چنے ہوئے سوشہسوار لے گئے حضرت خولہ کے اصرار پر وہ بھی اُس دستے کا حصہ بن گئی۔

رافع بن عمیرہ فی نے اپنے لیکر کے ساتھ فوراً روانہ ہو کرخمص کا راستہ روک لیا۔ رافع فی نے ادھر اُدھر دیکھا اورکسی فوج یا دستے کے گزرنے کی کوئی علامت یا گھوڑ وں کے سموں کا کوئی نشان نہ پایا۔ رافع شمیحھا کہ ابھی دشمن کا دستہ وہاں سے نہیں گزرا ہے اور وہاں پر ایک کمین گاہ میں دشمن کی گھات میں چھپے رہے ابھی کچھوفت ہی گزرا تھا کہ ایک سور ومی ضرار شکو گھوڑے پر بیٹھائے لے جا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ یاؤں کورسیوں سے باندھا گیا تھا۔

واقدی میں تحریر ہے کہ حمید بن سالم کہتے ہیں کہ میں بھی اُس وقت رافع کے اُن سو شہواروں میں بھی اُس وقت ہم نے رومیوں کودیکھا تو نعرۂ تکبیر بلند کر کے رومیوں پرٹوٹ پڑے۔ جمارے ایک ایک سوار نے رومیوں کے ایک ایک سوار کوموت کے گھاٹ اُ تاردیا اور یوں آنا فاناسارے رومی قتل کردئے گئے۔حضرت خولہؓ نے فوراً اپنے بھائی کورسیوں سے آزاد کیا۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب بہن بھائی ملے تو وہ منظر رقت آمیز بھی تھااور ولولہ انگیز بھی۔خولہ ا بول پڑی اے میرے بھائی! میرے دل کی تیش کو دیکھ، کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے۔ اپنے زخم دکھاؤا ہے میرے بھائی۔ ضرار ؓ بول پڑا' اے میری بہن! میرے زخم مت دیکھواور مجھے بھی نہ دکھاؤ کیونکہ ابھی ان کے دیکھنے کا وقت نہیں ہے''۔

اِدھرضرارؓ رہاہو گئےاور دوسری طرف حضرت خالدؓ بن ولید نے رومیوں کوشکست دے کر

Copy Right Reserved. NOT for Printing.

انہیں پیپا ہونے پر مجبور کر دیااور اسلامی لشکر کے دونوں مقاصد پورے ہو گئے۔ایک مقصد حضرت ضرار مقصد دمشق کا فتح ضرار کی رہائی کااور دوسرا مقصد اہل دمشق کو کمک اور رَسد سے محروم کرنا لیکن اصل مقصد دمشق کا فتح کرنا ہی تھا جو ابھی فتح نہیں ہوا تھا اور وہاں پر حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کی سربراہی میں لڑائی شروع تھی۔

اہل دمشق کو جب اپنی کمک کی شکست اور پسپائی کی خبرہوئی تو پورے شہر کے اندرخوف اور مایوسی کی لہر دوڑگئی کیونکہ شہر والے پہلے ہے ہی کمک اورخوراک کی رسدگی انتظار میں بیٹے ہوئے سے ہے جب انہیں اطلاع ملی کہ کمک کو مسلمانوں نے راستے میں ختم کردیا ہے، توشہر والے رومی سالار تو ماکے پاس گئے اورعرض کیاا ہے ہمارے سر دار! ہمارے شہر پر جو آفت اور بربادی نازل ہوئی ہے، آپ اس سے خوب واقف ہیں ۔اس مصیبت اور آفت کو رفع کرنے کی ہم میں مزید طاقت نہیں ہے۔ آپ اس سے خوب واقف ہیں ۔اس مصیبت اور آفت کو رفع کرنے کی ہم میں مزید طاقت نہیں ہے۔ بہتریہی ہوگا کہ ہم ان عربوں سے مصالحت کرلیں اور وہ جو کچھا نگیں اُنہیں دے دیں۔'' تو مایس کر کھل کھلا کر بنسااور کہنے لگا'' تف ہے ہم پر دہمن کو تم لوگوں نے ہی ہمت اور جرائت دِلوائی ہے۔ مجھے کھل کھلا کر بنسااور کہنے لگا'' تف ہے ہم پر دہمن کو تم لوگوں نے ہی ہمت اور جرائت دِلوائی ہی نہیں سمجھتا اور اپنے بادشاہ کے سرکی قسم! میں تو ای بور کو لوگا گئی کے قابل اور اس کا اہل بھی نہیں سمجھتا اور سے موادر کسی قسم کاخوف نہ کرو۔ میں ان سے اپنی قوم کا پورا پورا بدلہوں گا وران کو ایسا سبق سکھا وُں گا کہ آئندہ اس طرف کا رخ بھی نہیں کریں گئی۔

توما نے سرداران شہر کو اپنی کثرت، ہتھیار اور سازوسامان کے بل ہوتے پر جنگ کے لیے آمادہ کر کے رخصت کیا اور اُنہیں کہا کہ تم لوگ بالکل خوف نہ کرو، میں کل تمہارے ساتھ خود ان سے لڑائی کے لیے نکلوں گااور انہیں مار کر بھرگاؤں گا۔

سالڑائی کے لیے نکلوں گااور ان کے سرداروں کو چن چن کرقتل کروں گااور انہیں مار کر بھرگاؤں گا۔

رات گزرگی۔ صبح نمودار ہونے پر اسلامی لشکر کے ہر امیر نے اپنی اپنی جماعت کو نماز پڑھائی، حضرت ابوعبدیدہ ہن الجراح نے اپنی جماعت کو نماز پڑھا کرلڑائی پرجانے کا حکم دیا اور اُن سے پڑھائی، حضرت ابوعبدیدہ ہن الجراح نے اپنی جماعت کو نماز وڑھا کے دستمہیں جہاد فی سبیل اللہ سے کسی بھی حالت میں دل نہیں توڑنا چا ہیے جو شخص آج جتنی محنت اور مشقت کرے گا، کل (روز قیامت) وہ اُ تنا ہی راحت اور آرام پائے گا۔ تیر چلانے میں زیادہ احتیاط سے کام لو۔ گھوڑوں پر ہر گز سوار نہ ہونا کیونکہ خدا کے ڈنمن تم سے بلند جگہ پر ہیں جنہیں تیر چلانے کا انجھاموقع کام لو۔ گھوڑوں پر ہر گز سوار نہ ہونا کیونکہ خدا کے ڈنمن تم سے بلند جگہ پر ہیں جنہیں تیر چلانے کا انجھاموقع

میسر ہے۔ پیدل لڑنے سے تم اپنی جان کی حفاظت آسانی سے کر سکتے ہو اور تیروں کواپنی ڈھال سے روک سکتے ہو۔ایک دوسرے کو مدد دیتے رہنااور ڈنمن کے مقابلہ میں ثابت قدمی دکھانا''۔

صبح ہوتے ہی دمشق کے تمام درواز سے کھل گئے اور ہر دروازے سےروی مقابلہ کے لیے نکل آئے۔ بابِ توما پر سب سے زیادہ فوج توما کی سر براہی میں مقابلہ کے لیے نکل آئی۔ باقی دروازوں پر معمولی جھڑپ کے بعدرومی واپس قلع میں بھاگ گئے اور قلعے کے دروازے بند کر لیے۔

اصل لڑائی بابِ توما پر مور ہی تھی۔ اُس دروازے پراسلامی سالار شرحبیل بن حسنہ مامور تھے۔ اُن کے پاس چار سے پانچ ہزارتک کی نفری تھی۔ توما نے قلعے کے دروازوں اور برجوں سے تیروں کی بوچھاڑکی موئی تھی اوراس کے ساتھ مخبنیقوں سے پتھر بھی برس رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کے سائے میں توما اپنے شکر کے ساتھ آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ اُس کا پیر مجبور ہوگئے۔ تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ سے کئی مسلمان شہید ہوگئے۔

واقدی کہتے ہیں کہ ملعون تو مااتنی بے جگری اور بہادری سے لڑر ہاتھا، گویاوہ اپنی قوم کی گزشتہ تمام شکستوں کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ شہداء میں سے ابان بن سعید بن عاص شمجی تھا، جن کوایک زہر آلود تیر لگا۔ اُنہوں نے اگر چہوہ تیر فوراً لکال لیالیکن اُنہوں نے اُس کا زہر اپنے جسم میں محسوس کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔

ابان بن سعید کی شادی ابھی اجنادین کے مقام پر اُم ابان بنت عتبہ بن ربیعہ سے ہوئی تھی جن کے ہاتھ اورسر سے شب عروسی کی مہندی اور عطر کا اثر ابھی تک زائل نہیں ہواتھا۔

اپنے خاوند کی شہادت کی خبرٹن کروہ فوراً شرحبیل بن حسنہ کے دستے میں جا پہنچی اور اپنے شوہر کی لاش ڈھونڈ نے لگی۔ جب لاش مل گئی تو کمان اور ترکش اُٹھائی اور دوڑ کر قلعے کے دیواروں تک پہنچی گئی۔سامنے دیوار پررومیوں کا پادری صلیب اعظم پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ یہ اُس دور کاروائ تھا کہ صلیب فوج کے سامنے دیوار پررومیوں کا پادری صلیب اعظم پکڑے ہوئے کھوا تھا۔ یہ اُس دور کاروائ تھا کہ صلیب فوج کے سامنے رکھتے تھے تا کہ فوج کا بیاحساس زندہ رہے کہ وہ صلیب کی ناموں کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ اُم ابان نے کمان میں تیر ڈالااور اُس پادری کی طرف چھوڑ دیا تیر سیدھا جا کر اُس پادری کی گردن میں اُتر گیا اور پادری صلیب اعظم سمیت قلعے کی دیوار سے باہر کی طرف آگرا۔
ابان شہید کی ہیوہ نے بلند آوا ز سے نعرہ لگایا میں نے اپنا انتقام لے لیا اور اپنے لشکر میں آکر

مسلسل تیر برساتی رہیں ۔جونہی صلیب آگرا،مسلمانوں نے اُسے اُٹھا کرشر حبیل بن حسنہ کے حوالے کردیا۔

توما کواپنے پادری اورصلیب اعظم کے چھین لینے کی خبر پہنچی تو وہ شرحبیل بن حسنہ کی طرف بڑھااور قلعے کی دیواروں سے تیراور پتھر برسانے کا حکم دیا۔ مسلمان دوبارہ چیچے بٹنے پر مجبور ہوگئے۔ مؤرخ واقدی اور بلاذری کہتے ہیں کہ تومااسیا گرج رہا تھا جیسے کوئی اونٹ بدستی کی حالت میں بڑی بلنداور غصیلی آوازیں نکالتا ہے۔ حضرت شرحبیل اُ اپنے شکر کی حالت اور مشرکوں کا غلبہ دیکھ کر بلند آواز سے اپنے دستے کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

یامعاشرالمسلمین! جنت کی طلب میں اپنی موت کو بھول جاؤ۔اپنے خالق کوراضی کرلواور یاد رکھو، وہ بھا گنے یا پیچھ دکھانے سے راضی نہیں ہوتا۔ بڑھ کرحملہ کرواور ڈشمن خدا کےلشکر میں گھس جاؤ۔ خداوند تعالی ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔

کا تب رسول ﷺ کی ارس کرمجابدین رومیوں کےلشکر میں گھس گئے اور زندگی اور موت کی جنگ لڑتے رہے ۔مجابدین پر ایسا وقت آیا تھا کہ وہ پسپائی کا مطالبہ کر رہا تھا مگر اسلامی لشکر پسپائی کے نام سے ناواقف تھے اور موت کوزندگی پرتر جیج دیتے تھے۔

توما گرج رہا تھااور کئی مسلمانوں کوشہید کرچکا تھا۔ اُسے مسلمانوں کا مرکزی پرچم نظر آیا اور ساتھ ہی شرحبیل گا توما کو بھی دیکھا۔ تومانے بڑھ کرشرحبیل گا پر حملہ کیا۔ شرحبیل گا توما کا ہر وارر و کئے۔ شرحبیل گا بھی مانے ہوئے شہسوار اور جنگجو تھے یہ دونوں آپس میں زندگی اور موت کا معر کہ ٹر رہے تھے کہ اچانک ایک تیر آیا جوسیدھا توما کی دائیں آئکھ میں اُٹر گیا۔ تیر کھاتے ہی توما چلاتے ہوئے پیچھے چلا گیا۔ مؤرخین نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ یہ تیرابان بن سعید شہید کی بیوہ اُم ابان نے چلایا تھا۔ مؤرخین نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ یہ تیرابان بن سعید شہید کی بیوہ اُم ابان نے چلایا تھا۔ اپنے سالار کے بسیا ہونے پر رومیوں کا حوصلہ ٹوٹ پڑا اور وہ قلعے کے دروا زوں کی طرف بھا گئے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور بے شارر ومی لاشیں گرائیں۔

ادھرمسلمانوں نے نعرہ بلند کیا کہروی سالار کوایک عورت نے مارا ہے۔روی اب قلعہ بند ہو گئے تھےاور دروازوں اور برجوں سے مسلمانوں کی لاکارسن رہے تھے مگراب ان میں لڑائی کی ہمت نہیں تھی مسلمانوں کا بھی خاصا نقصان ہوا تھا۔ کچھ تو تیروں اور پتھروں سے شہید ہو گئے تھے اور کچھ تو ما کشدید حملے کے مقابلے ہیں۔ شرحہیل ای پنجانی نقصان سے کافی پریشان نظر آرہے تھے۔
شرحبیل بن حسنہ اور ان کے دوسر سے سالاراس غرض سے کہ رومی سالار شدید زخی ہے اور
جنگ کے قابل نہیں ہے، رات کو آرام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ یہ مجھ رہے تھے کہ تو ماکی ایک
آئھ میں تیر لگا ہے اسی وجہ سے رومی ایک دودن باہر آ کر حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس شرحبیل کا کیا تید خیال غلط ثابت ہوا۔ تو مانے ایک کرشمہ وکھایا وہ صحیح معنوں میں ایک جنگہو تھا۔ چونکہ ایک تو وہ شاہی خاندان کا فردتھا، اس لیے سلطنت روم کی محبت اُس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک پکانہ ہی آدمی تھا اور اُس وقت رومی سالاروں میں سے تو ماسے زیادہ اور کوئی زاہداور عابہ نہیں تھا۔ اس لیے وہ اپنے نہ ہب کے نام پر لڑتا تھا۔

حکماء نے تیر نکالنے کی تدابیر سوچیں اور چاہا کہ اسے بکڑ کرھینج لیں مگروہ کسی تدبیر سے نہ نکل سکا۔ تو ماشدت درد سے چیخ رہا تھا اور اس کے نکلنے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔ آخر کار تو مانے حکیموں سے کہا '' تیر کوکاٹ دواور باقی اندر ہی رہنے دواور میری آئکھ پر پٹی باندھ دو''۔

توما کے اردگرد قوم کے سرداران بھی جمع ہوگئے تھے۔ سردارانِ قوم نے کہا کہا گرسالارِ اعلی بُرانہ مانیں، تو ہمیں اُن سے کے کہا کہ این چاہیے۔ ہم میں مزیدان سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو مایہ سن کرآگ بھولہ ہوگیا اے بدبختو! اتنا سو چو کہ ہم سے صلیب اعظم چھین گئی اور تم اب بھی عرب کے ان غلاموں سے لئے کی بات کرنا چاہتے ہو۔ میں یقینا ان سے اپنی صلیب واپس لوں گا اور اپنی اس آئکھ کے بدلے اُن کی ہزار آبھیں بھوڑ کر رہوں گا تا کہ بادشاہ کو معلوم ہوجائے کہ میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ میں صرف انہیں شکست نہیں دوں گا بلکہ حجاز تک ان کا تعاقب کرتا رہوں گا اور ان کے خلیفتہ ابو بکر شکوزندہ نہیں چھوڑ وں گا۔

اس نے اپنے سالاروں کو بلوا یا اور انہیں حکم دیا کہ ہم آج رات مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ تم تین اور دروازوں، باب صغیر، باب جابیہ اور باب شرقی سے حملہ کرنا، مگر اپنے آپ کولڑائی میں مصروف رکھیں۔اصل حملہ میں خود باب توماسے کروں گا۔ دوسرے دروازوں سے ان کے حملے کرانے کا مطلب پیٹھا کہ شرحبیل بن حسنہ کوکسی طرف سے مدد خیل سکے۔

توماا پنے ساتھ کثیر تعداد لے کرآ دھی رات کومقابلہ کے لیے نکل پڑااوراُسی ایک وقت پر باقی تین دروازوں سے بھی حملہ کروایا۔ دوسری طرف بعض مسلمان یا تو آرام کررہے تھے اور بعض عبادت میں مصروف تھے۔مسلمانوں نے شوروغوغاسن کرسب کو جگا کرلڑائی کے لیے تیار ہوگیا۔

فتوح الشام میں واقدی لکھتے ہیں کہ تمیم بن عدی ، جو اُس وقت امین الامت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ کے لشکر میں موجود سے، کہتے ہیں کہ میں نے دمشق کی لڑائی میں حضرت ابوعبیدہ ؓ سے زیادہ اس معرکہ میں کوئی دوسراسر دارلڑتے نہیں دیکھا۔ جس وقت رومی ہم پرشب خون مارر ہے تھے، میں اس وقت ابوعبیدہ بن الجراح ؓ کے خیمے میں موجود تھا آپ ہجد کی نماز پڑھر ہے تھے کہ اچا نک آپ نے چیخے اور چلانے کی آواز سنی ۔ آپ نے نماز کو مختصر کیا اور فرمایا ۔۔۔ لاحول و لا قوہ الا باللہ العلی العظیم ۔۔ اور فوراً خیمے سے باہر نکل پڑے ۔ اس کے بعد خود بھی مسلح ہوئے اور فوج کو بھی مرتب کیا اور رومیوں پرٹوٹ پڑے۔ آپ سب سے آگے آگے رومیوں پر حملہ کرتے ، بھی دائیں سے تو بھی بائیں سے تو بھی بائیں سے تو بھی وائیس سے تو بھی بائیں سے تو بھی بائیں سے تو بھی دیتے رہے ۔

باب جابیہ پررومیوں کا سالار جرقی بن قالا تھا۔ جونہایت جنگجوتھا، مگر وہ ابوعبیدہ ہو بن جراح کے مقابلے کی تاب نہ لاسکااورزندگی کی بازی ہارگیا۔ رومیوں کے قدم اُ کھڑ گئے اور دروازوں کی طرف بھا گئے لگے لیکن مسلمانوں نے ابوعبیدہ کا بحکم کے مطابات ان کا تعاقب جاری رکھا۔ دروازوں کے قریب بینچتے ہی تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی لیکن مسلمان ان میں اسے گھس گئے تھے کہ رومیوں کو خدشہ ہوا کہ اپنے آدمیوں پر تیر نہ برسائیں ، اس احساس کی وجہ سے اُنہوں نے تیر برسانے موقوف کر دیئے۔ ابوعبیدہ نے نے موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے حکم دیا کہ ایک بھی رومی سپاہی قلعے کے اندر نہ جانے دیں اور لیے دریغ قتل کرنا شروع کردیا۔

وا قدی کہتے ہیں کہ میں نے اس وا قعہ کی مکمل تحقیق کی ،تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت ابوعبیدہ ؓ کے مقابلے میں جس قدررُ ومی آئے تھے،خواہ وہ بچہتھا یا بڑا،سب کےسب قتل ہو گئے تھے اور ایک بھی رومی بچ کرقلعہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔

باب شرقی پرخالد ؓ بن ولید نے رافع بن عمیر ہ ؓ کی امداد کے لیے پہنچ کر رومیوں پرا تنا شدید حملہ کیا تھا کہان کے پیراُ کھڑ گئےاور قلع کے اندر داخل ہوکر درواز بے بند کر دیئے۔ باب صغیر پریزید بن ابوسفیان ؓ کے دستوں کی حالت کمز در ہوگئی تھی رومیوں نے ان پر بڑا ۔ شدید ہلہ بولا تھا۔ یزید بن ابوسفیان ؓ نے ڈٹ کر مقابلہ کیالیکن رومی ان پر حاوی نظر آر ہے تھے۔ ضرار بن الازور ؓ دوہزارشہسواروں کے ساتھاُن کی مدد کو پہنچے اوررومیوں کو پسپائی پرمجبور کردیا۔

اصل لڑائی باب توما پرشر وعظی، جہاں توما نے خود حملہ کیا تھا۔ شرحہیل کی نفری ایک تو تھوڑی رہ گئی تھی کیونکہ باقی یا توشہید ہو چکے تھے یا زخمی ہو کر جنگ کے قابل نہیں رہے تھے اور جو جنگ لڑر ہے تھے وہ بھی پورے دن کے تھے ہوئے تھے کا تب رسول جگائی آگئے کے لیے سخت استحان تھا مگران مالات کے باوجود شرحبیل کی نے دن کے حالات کے باوجود شرحبیل کی نے دن کے حملے میں تو ماکی گرجدار آواز سی تھی وہ اب بھی گرج رہا تھا اور اس کی زبان پر یہ جاری تھا، کہاں ہے مسلمانوں کا سالار؟ جس نے ہماراصلیب چھینا ہے۔ میں سلطنت کا ایک رکن ہوں اور صلیب کا خیر خواہ ہوں''۔ شرحبیل کئے یہ گرجدار آواز سن کر حیران رہ گئے کہ تو ما باوجود استے زخمی ہونے کے اپنے دستوں کی قیادت کر رہا ہے ۔ تو ماجس طرف سے بھی گر رتا ہمسلمانوں کی لاشیں گراتا آگے جاتا۔

شرحبیل شیس کراس کی طرف چل پڑے اور فرمایا 'میں ہوں تیرامقابل اے بد بخت اور لعین! میں تیری قوم کا قاتل ہوں اور میں اپنی قوم کا سر دار ہوں۔ تیری صلیب کا لینے والا، کا تب رسول علائقاً لیّا، تومایہ سن کرشیر کی طرح شرحبیل بن حسنہ کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، 'میں تجھ ہی کوڈھونڈ رہا تھا۔ آج تومیرے عضب سے نہیں نچ سکتا۔ میں اپنی ایک آئھ کے بدلے ہزار آبھیں لوں گا'۔ شرحبیل شنے کہا واللہ! تو دوسری آئکھ بھی دینے آیا ہے۔

دونوں آمنے سامنے ہوتے ہی ایک دوسرے پرجھپٹ پڑے۔ دونوں سالار چونکہ تینج زنی کے ماہر سے اس لئے نہایت سلیقے سے ایک دوسرے کے وار کورو کتے لڑائی طول پکڑتی جار ہی تھی اور دونوں حریف فن حرب وضرب کے کمالات دکھار ہے تھے۔شرحبیل شاندوار کے جینے بھی وار کرتے ، تو ما اپنی ڈھال سے روک لیتا۔ آپ نے ایک زورداروار کر کے تو ما کا کام تمام کرناچاہا لیکن تو مانے اُسی وار کو بھی اپنی ڈھال پرروک لیا۔جس سے شرحبیل شاکی تلوار دو مگڑے ہو کر نیچ گرگئ ۔شرحبیل اب تلوار کے بغیر تھے۔ وار کو صرف روک سکتے تھے۔ تو ما کا حوصلہ بلند ہو کر بڑھ بڑھ کر وار کرر ہا تھا۔شرحبیل شاکی زندگی خطرے میں پڑھ گئی تھی۔ وہ تو ما کا وار بھی روکتے اور ساتھا پنے دائیں بائیں کسی کی تلوار ڈھونڈ

رہے تھے۔اچا نک دومسلمان سواروں کی نظر شرحبیل ؓ پر پڑیں اور بغرض امداد پہنچ گئے۔تومااب وار کرکر کے تھک چکا تھا۔سواروں کودیکھ کر قلعے کی طرف بھا گ گیا۔ یہ دونوں سوار کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ایک مانا ہواشہسوارا ورتیغ زن عبدالرحمٰن بن ابو بکڑ اور دوسراا بان بن فتحان تھا۔

رومی اپنے سالار کو بھا گتے ہوئے دیکھ کران کے بیچھے قلعے کے دروازوں کی طرف بھا گ گئے۔ چونکہ شرحبیل '' گئے۔ چونکہ شرحبیل '' تعاقب کو گوارانہ کیا۔رومی اپنے بیچھے بے شارلاشیں چھوڑ کر قلعہ بند ہو گئے۔

الغرض دمشق کے تمام دروازوں پر رومیوں کوعبر تناک شکست ہوگئی۔خود باب تو ما پر جو جانی نقصان ہوا وہ شمار سے باہر تھا۔ رومیوں کی آدھی سے زیادہ نفری قتل ہوگئی تھی۔اس بار جب تو ما قلعے کے اندر داخل ہوگیا، توشیریوں نے اُسے گھیرلیااور کہا:

''اےسالار! ہم پہلے بھی آپ کونصیحت کر چکے بیں کہان کے ساتھ سکے کی جائے۔شہریوں میں کافی بےچینی اور بدامنی بھیل چکی ہے ۔ہم مزید کسی نقصان کے تتحمل نہیں ہوسکتے''۔

توماایک جابراور دلیر سالارتھا۔ اُس کی پختگی عزم میں کوئی شک نہیں تھالیکن اب وہ خاموش لوگوں کے طعنے سنتار ہا۔ اس کے چہرے میں شکست کے آثار صاف نظر آنے لگے تھے کیونکہ اب اسے بقین ہوگیا تھا کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے شکست نہیں دے سکتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ جب وہ ایک سالار کو اتنی لڑائی کے باوجو دقتل نہ کرسکااور وہ بھی بغیر تلوار کے ، تو یہ کوئی دوسری مخلوق ہی ہوسکتی ہے۔

تو مانے ہاری ہوئی آواز میں کہا : مجھےسو چنے دو، میں صلح کروں گاہیکن کوئی ایسی شرط نہیں مانوں گاجوشہنشا وِروم کی تذلیل کاباعث بنے۔

دراصل تو ما ذہنی طور پرشکست تسلیم کر چکا تھا۔ اُس کے سامنے اب یہی ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ کوئی الیبی صورت پیدا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ باعزت سمجھوتہ ہوجائے ۔ ساتھ ہی تومانے ایک خط ہرقل روم کے نام روانہ کیا کہ کیسے اسلامی لشکر نے ہمیں محصور بنایا ہے اور اہل دمشق اب صلح کے علاوہ کسی حال میں بھی جنگ پرراضی نہیں ہیں، لہذا آپ رحیم ہونے کے ناطے ہمیں اجازت د بھیئے ۔ صلح پرراضی ہونے کے بعد تومانے اپنے مشیروں اور پادریوں کو بلایا کہ کس کے ساتھ سلح

کی جائے اور کن شرائط پر؟

پادریوں میں سے ایک بوڑھے خص نے جو کتب سابقہ کا عالم تھا، کہنے لگا کہ خدا کی تسم!ہم مسلمانوں کوشکست نہیں دے سکتے، چاہے شہنشاہ ہرقل خود بھی ہماری مدد کو آجائے، لہذا بہتریہ ہے کہ باب جابیہ پرمسلمانوں کے نائب سالارا بوعبیدہ سے کے کی بات کی جائے، کیونکہ ابوعبیدہ شکے پینداور نرم مزاج انسان بیں۔ اگر ان تک رسائی ہوجائے تو باعزت سمجھوتہ ہوسکتا ہے، اس کے برعکس مسلمانوں کے سالاراعظم خالد من ولیدصا حب شمشیر، سخت مزاج اور خونریز پیند ہیں۔

عروہ بن شداد کہتے ہیں کہ اہل دمشق حضرت ابوعبیدہ کی طرف بہنسبت حضرت خالد کے خراف کی طرف بہنسبت حضرت خالد کے زیادہ مائل تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خالد کا صاحب شمشیر ہیں اور حضرت ابوعبیدہ کا ایک سن رسیدہ بزرگ اور متقی انسان تھے اور صلح پیند تھے۔

محاصرہ دمشق کے وقت حضرت ابوعبیدہ <sup>رہا</sup> کی عمر مبارک اکیاون سال تھی ۔رومیوں نے اپنے پادری کی رائے مناسب سمجھ کر باہ جابیہ پر جانے کاارادہ کرلیا۔

## \*\*\*

دوسری طرف باب شرقی پراللہ تعالی نے ایک یونانی جس کا نام یونس ابن مرقس تھا، خالہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ رات کو قلعے کی دیوار سے ایک رسی کے ذریعے اترا تھا۔محاصرہ دمشق کے دوران جس طرح رومی اپنے محاصرے سے بے چین تھے، یہ یونانی یونس ابن مرقس ایک لڑکی کی محبت کی وجہ سے بے چین اوراس کے حصول کے لیے اپنی جان کا خطرہ مول رہے تھے۔

یونس ابن مرقس نے خالد کو اپنے آنے کا مقصد بتا تے ہوئے کہا کہ میں ایک یونانی لڑی سے محبت کرتا ہوں ۔محاصرہ دمشق سے ایک دن پہلے ہماری شادی ہوئی تھی لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کرلیا اور لڑکی کے والدین نے لڑکی کو میرے حوالے کرنے سے منع کردیا کہ جب تک محاصرہ ختم نہیں ہوتا،ہم اپنی بیٹی آپ کے حوالہ نہیں کر سکتے ۔سالا راعالی! میں اپنی محبت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوں کہ مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ در اصل مجھے لڑکی کی مال کی نیت پرشک سے وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک دولتمند تاجر سے کرنا چا ہتی تھی لیکن اس کی بیٹی نے میری محبت کی خاطر سے میرے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کردیا تھا۔ آپ کی فوج نے جب شہر کومحاصرے میں لیا تو اُسے میرے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کردیا تھا۔ آپ کی فوج نے جب شہر کومحاصرے میں لیا تو اُسے میرے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کردیا تھا۔ آپ کی فوج نے جب شہر کومحاصرے میں لیا تو اُسے

بہانیل گیااورصاف انکار کردیا کہ بیوقت شادی کانہیں ہے۔

خالد بن ولید شخیب کی حالت میں کہا '' تو میں کیا کرسکتا ہوں کیا میں یہاں محبت کی داستانیں سننے آیا ہوں؟ تو وہ بات فوراً کیوں نہیں کہددیتا، جو کہنے آیا ہے''۔

یونس ابن مرقس نے کہا،''سالارِاعلی! آپ کو دمشق چاہیے اور مجھے اپنی بیوی۔ میں آپ کو ایک را ز کی بات بتا تا ہوں کہرومی تین چاردن تک لڑائی نہیں لڑیں گے''۔

خالد نے پوچھا دختمہیں کیسے بتا کہ تین چاردن تک رومی نہیں لڑیں گے؟''۔

یونس نے جواب دیا: ایک وجہ تو یہ ہے کہ دمشق کا سالار تو ما زخی ہے اور شہر کے لوگ تو ما کے پیچے پڑے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ سلح کی جائے، مگر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کل رات اہل دمشق کا ایک جشن ہے۔ یہ لوگ کل رات کو ناچنے اور شراب پینے کی وجہ سے ایسے بدمست ہوں گے کہ ان کو ہوش نہیں ہوگا۔ میں آپ کو باب شرقی کے ساتھ قلعے کی فصیل دکھا تا ہوں، جہاں آپ کے چند آدمی رسی کے ذریعے آسانی سے قلعے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور پھر دروازہ کھول کر آپ کی فوج شہر میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں اور پھر دروازہ کھول کر آپ کی فوج شہر میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں اور پھر دروازہ کھول کر آپ کی فوج شہر میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں ہوگا۔

ان حالات میں اگر چہاہل دمشق جشن نہیں مناسکتے تھے مگر چونکہ یہ ایک مذہبی جشن تھا،اس لئے مذہبی پیشواؤں نے رومی سالاروں کوجشن کے لیے آمادہ کرلیا ہے۔

تمام مؤرخین اس پرمتفق بیں کہ یونس ابن مرقس نے خالد اُ بن ولید کو اس بات پر قائل کیا تھا کہ وہ انہیں قلعے میں داخل کرانے میں مددد ہے گااور اس کے عوض وہ صرف اسے اپنی ہیوی دلائے گا۔ خالد شنے اُس کی بات پر اس طرح یقین کیا تھا کہ یونس ابن مرقس اپنی ہیوی کی خاطر مسلمان جننے کے لیے بھی تیار ہوگیا تھا اور اسلام قبول کرلیا۔

باب شرقی پرخالد طلع کے اندرداخل ہونے کی تیاریاں کررہے تھے اور بزور شمشیر قلع کو فتح کرنے کا عزم کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف رومی سالار تو ماصلح کرنے کی تدابیر سوچ رہا تھا۔ جب سالار تو مانے ابوعبید و کیا تو ایک بار پھر اس نے معمر پادری سے دریافت کیا۔

اے ہمارے مذہبی پیشوا! کیاتمہس یقین ہے کہ خالد، ابوعبیدہ سے کی ہوئی صلح تسلیم کرلیں

گے؟ معمر پادری نے کہا: اسلامی فوج میں ابن ولیدؓ کے بعد حیثیت ابوعبیدہؓ کی ہے اور خلافت میں جوقدرومنزلت ابوعبیدہؓ کی ہے، وہ ابن ولیدؓ کی نہیں ہے۔ تمام مسلمان حتی کہ خود خلیفۃ ابوبکرؓ اور ابن ولیدؓ ابوعبیدہؓ کا نہا بیت احترام کرتے ہیں اور ان کے کسی مشورے یا حکم کا افکار نہیں کرتے۔

تومانے بیس کراطمینان کا سانس لیا اور سلح کے بارے منصوبہ تیار کیا کہ توما صرف اس شرط پر ہمتھیارڈ الے گا کہ اُسے، اُس کی فوج اور شہر کے ہراس باشندے کو جوشہر چھوڑ کرجانا چاہتا ہے، اُسے اُس کے مال واسباب، عور توں اور بچوں سمیت نکل جانے دیا جائے۔ شہر میں کسی بھی قسم کی خونریزی اور لوٹ مارنہیں ہوگی اور سوائے ''جزیہ' کے ہم کچھنہیں دیں گے۔

واقدی میں تحریر ہے کہ حضرت ابوہ برہ گلے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ نے شب گزشتہ کے خوف سے ایک دستہ پہرہ داری پر مقرر کیا تھا، جس پر عامر بن طفیل دوسی کوا میر مقرر کیا تھا، جس پر عامر بن طفیل دوسی کوا میر مقرر کیا تھا۔ ہم اپنی مقررہ جگہ پر پہرہ دے رہے تھے کہ اچا نک رومیوں کو پکار تے سنا۔ معلوم کر نے پر چنا کہ دوہ کا پیغا کہ دوہ کا پیغام لائے ہیں اور جناب ابوعبیدہ ؓ سے ملنا چا ہتے ہیں۔ میں نے دوڑ کر ابوعبیدہ ؓ کو خوشجری سنائی کہ رومی صلح کر نے پر راضی ہیں۔ رومیوں کا وفد تقریباً سوآ دمیوں پر مشتمل تھا جن میں روساء، را ہب اور پادری بھی تھے، حضرت ابوعبیدہ ؓ کے خیمے کے پاس پہنچے۔ ابوعبیدہ ؓ انہیں مرحبا کہتے ہوئے الحصر ہوئے کہ رسول اللہ چالا اللہ ﷺ فرمایا ہے کہ جس وقت جمہارے پاس کسی قوم کا بزرگ آئے تو تم اس کی تعظیم کرو۔ جب صلح کی گفتگوشر وع ہوئی تو رومی وفد کے ایک سر دار نے کہا کہا ہے۔ کہوں کو قب کے جا سے بین کہ شہر میں لوٹ مار کہا جن یہ دیوں کو قب کے مال واسباب کے ساتھ یہوں کو قب کی کھتا ہوں کہا ہے ہیں کہ شہر میں لوٹ مار دی جا ہے۔ اور جو شہری شہر کو چھوڑ نا چاہیں، انہیں ان کے مال واسباب کے ساتھ امازت دی جا ہے۔

ابوعدیدہ فائے کہا''اگر چہ اسلامی لشکر میں میری مثال ایک ادنی خادم جیسی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم ہمارے امیر خالد فل سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم ہمارے امیر خالد کے پاس جاتے تووہ بھی یہی کہتا، جو میں کہوں گا۔ہمارے آگے جو جھک جاتا ہے اور ہم سے لیے کی بھیک مائے،ہم اسے بخش دیتے ہیں کیونکہ اسلام ہمیں یہی حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی آخر دم تک لڑے اور ہم ہزور شمشیر اس سے ہتھیار ڈلوائیں تو پھر ہم اسے رحم کے قابل نہیں سمجھتے''۔

ابوعبیدہ گان کی شرا تط منظور کرلیں اور ایک شکے نامہ کھے کرانہیں دے دیا مگراس پر نہ آپ نے اپنے دستخط کیے اور نہ کسی کی گوا ہی کرائی کیونکہ سالا رِاعلی خالد کے ہوتے ہوئے آپ شمسلمانوں کے معاملات میں مداخلت کرنا بیندنہیں فرماتے تھے۔ آپ نے عہد نامہ رومیوں کے سپر دکر کے انہیں رخصت کرنا چاہا، تو انہوں نے آپ سے شہر میں داخل ہونے کے لیے کہا۔ آپ فوراً تیار ہوگئے اور چند سالار بھی اپنے ساتھ لیے، جن میں معاذبن جبل "، ذوالکلاع حمیری "،سلمہ بن ہشام اور حضرت ابوہر یرہ جمیں میں داخل ہوگئے۔

تمام مؤرخین اس پرمتفق ہیں کہ حضرت ابوع ہیدہ ﷺ نے خالد ﷺ کوا طلاع دیے بغیر رومیوں کو امان دے دی اوران سے محض جزیہ پرصلح کرلی تھی۔ دوسری بات یہ کہ جب ابوع ہیدہ ؓ قلعے میں چند جلیل القدر حضرات سمیت داخل ہور سے تھے، توان سے کسی قسم کی ضانت نہیں لی تھی کہ وہاں اندرجا کرکسی قسم کی بدع ہدی نہیں کی جائے گی۔

تاریخ میں ان دونوں شبہات کا جواب وا قدی میں ملتا ہے کہ حضرت ابوعبیدہ نے جس رات رومیوں سے مصالحت کی تھی اس رات آپ نے رسول اللہ علی تا تی خواب میں دیکھا تھا کہ آپ علی تاثیر ارہے تھے:

تفتح المدينه انشاء الله تعالى في هذه اليلة

ترجمہ: ان شاءاللہ تعالی اسی رات کو پیشہر فتح ہوجائے گا۔ (

کچر ابوعبیدہ فی نے دریافت کیا، یارسول اللہ پالٹھ کیا ہیں آپ کو بہت عجلت اور پریشانی ہیں دیکھ رہا ہوں اس کا کیاسبب ہے؟ آپ پلٹھ کیا نے فرمایا مجھے ابو بکر کے جنازہ میں شریک ہونا ہے۔ یہ دیکھ کرا دھر آپ ٹی بیدار ہوئے تھے اورادھر حضرت ابوہریرہ ٹی نے آپ کو جگا کر سلح کی بشارت دی تھی۔ شایدرسول اللہ چلاٹھ کیا گئے فتح دمشق کی بشارت اور حضرت ابو بکر ٹی وفات کی خبر کی وجہ سے ابوعبیدہ ٹا خالہ کو جتانا بھول گئے ہوں کہ میں اہل دمشق سے کے کرانے جارہا ہوں (واللہ اعلم)۔ آپ ٹی مع چندسا تھیوں کے ۲۲ جمادی الثانی سیاھ کو دمشق میں داخل ہوئے تھے۔ دوسری طرف باب شرقی پر خالہ ٹا اوران کے چندسا تھیوں نے جان پر کھیل کرایک رسی کے در یعے قلعے کے اندر جانے بیان کرایک رسی کے ذریعے قلعے کے اندر جانے میں کامیاب ہوگئے۔ قلعے کے اندر جا کرسب سے پہلے خالہ ٹے نے باب

شرقی کادروازه کھولااوراپے تمام دستے قلع میں داخل کردیئے۔

کسی بھی تاریخ میں اُس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خالد ؓ نے اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی اطلاع حضرت ابوعبیدہ ؓ کو کیوں نہیں دی تھی، حالا نکہ ابوعبیدہ ؓ خالد ؓ کے قائم مقام سالار تھے اور وہ کوئی بھی کام ابوعبیدہ ؓ کے مشورے کے بغیر نہیں کیا کرتے تھے، حتی کہ خالد ؓ نے باقی دروازوں پر مقررکسی بھی سالار کو پہاطلاع نہیں دی تھی۔

شاید خالد ؓ کی دروازوں پرمقررسالاروں کواطلاع یند پنے کا مقصدیہ تھا کہراز فاش نہ ہوجائے اورکسی طرح سےرومیوں کوخبریۂ ہوجائے (واللّداعلم)۔

خالد بن ولید شمنوں کے دستوں کو چیر تے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، وہ حیران تھے کہ شہر کی باقی فوج ان کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آر ہی ؟ اسے خالہ وشمنوں کی ایک چال ہمچھ رہے تھے، الہذا وہ بہت مختاط طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ خالہ اب کسی بھی حال پر صلح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ باب شرقی پر خالد بن سعید اور عمرو بن العاص کے کیجائی ایک مسموم تیر کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ باب شرقی پر خالد بن سعید اور عمرو بن العاص کے دوسری وجہ باب تو ما پر گئے سے شہید ہوگئے تھے یہ دونوں مسلمانوں کے سالار تھے ۔ صلح نہ کرنے کی دوسری وجہ باب تو ما پر مسلمانوں کا جانی نقصان تھا کیونکہ یہی تو ما شروع میں صلح کرنے پر رضامند نہیں تھا جس کی وجہ سے حضرت شرحبیل کے دیتے کے بہت سارے لوگ شہید ہو چکے تھے۔

حضرت ابوعبیدہ بن الجراح شقعے کے وسطی حصے میں ایک گرجے کے پاس تھے اس گرجے کا نام کلیسائے مریم تھا، یہاں خودتو مانے ابوعبیدہ بن الجراح شکا کیا۔تو ما کے ساتھ اُس کا ایک سالار ہر بیس بھی تھا۔خالد بن ولیدآ گے بڑھتے ہوئے آخر کاریہاں بہنچ گئے۔انہوں نے ابوعبیدہ شکوتو ماکے ساتھ الیع پرامن انداز سے دیکھا کہ ان کی تلواریں نیاموں میں تھیں تو خالد بن ولیڈ حیران رہ گئے۔

ابوعبیدر ﷺ نے خالر اوران کے دستے کواس حالت میں دیکھا کہان کے ہاتھوں میں تلواراور ڈھالیں تھیں۔ تلوارخون سے لال تھی ،ان کے کپڑے خون کے چھینٹوں کی وجہ سے لال ہو گئے تھے اور پسینے میں نہائے ہوئے تھے۔خالر اورابوعبید اُوا ایک دوسرے کوجیرت کی حالت میں دیکھتے رہے۔ ابوعبید اُوعبید اُونے خالر کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ''ابوسلیمان! خداوند تعالی نے دمشق کوسلح کے ذریعے فتح کرادیا ہے اور مسلمانوں کومزید لڑائی سے بچالیا ہے، لہذا ہمیں مزیدخون خرابہ ہمیں کرناچا ہیے''۔

خالد فی خیرانگی کی حالت میں پوچھا' امین الامت فی کون میں کے کی بات کرتے ہو؟ کیا تو دیکھنہیں رہا کہ میں نے بزور شمشیر بیشہر حاصل کیا ہے؟ خدا کی قسم، اہل دمشق نے مجھے سلح کے ذریعے اندر نہیں بلایا ہے اور میرے آدمیوں کا خون بہایا گیا ہے، اب میں ہر گزرومیوں کو بید ق نہیں دیتا کہ وہ خیر وعافیت سے شہر سے نکل جائیں۔ شہر کے اندر جو کچھ بھی ہے، وہ سب ہمارا مال غنیمت ہے اور میں پنہیں ہمجھ سکا کہ صلح کس نے اور کیوں کی ہے''؟

املین الامت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ نے جواب دیتے ہوئے کہا''ابوسلیمان! میں نے ان سے صلح کرلی ہے اور آپ یقین جانیئے کہ میں اور میرے دستے شہر میں پرامن طریقے سے داخل ہو گئے میں''۔

خالر گئی حالت اب غصے والی ہو گئی تھی وہ ابوعبیدہ گئی کو مخاطب کرتے ہوئے بولے: آپ نے میرے حکم کے بغیرصلح کر لی جبکہ آپ کی رائے میرے تابع ہے، میں جب تک ان سب کو ایک ایک کرکے قبل نہ کر دوں، اُس وقت تک تلوار میان میں نہیں رکھوں گا۔

ابوعبیدہ فی نے کہا: واللہ! مجھے بیخبر نقلی کہ کسی ام اور معالے میں بھی تم میری مخالفت کرو گے۔ خدا کی قسم، میں ان لوگوں کو خداوند تعالی اور رسول اللہ جلا فیکی طرف سے امان دے چکا ہوں اور اپنے اوپر ان سب کی ذمہ داری لے لی ہے۔ میرے تمام ساتھی اس صلح پر راضی ہو گئے تھے۔ بدعہدی اور مکر وفریب ہماری عادتوں میں داخل نہیں ہے۔ ابوسلیمان! خدارا، مجھے بدعہدی اور بد دیانتی کا مرتکب نہ کریں۔

واقدی اوربعض دوسرے مؤرخین کہتے ہیں کہ وُ نیائے اسلام کے ان دونوں سالاروں کے لب و لہجے میں تختی پیدا ہوگئ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں سالار آپس میں الجھ پڑیں گے۔خالد اور ابوعبیدہ تا کے درمیان یہ جھگڑا اُن کی اُنا کا مسئلہ بن کر کوئی نا گوارصورت اختیار کرسکتا تھا،کیکن یہ اُس عظیم دور کا واقعہ ہے کہ جب مسلمان آپس کے کسی جھگڑے کو اپنا ذاتی مسئلہ نہیں بنایا کرتے تھے۔ ایک سالار کو مضل اپنی عہد شکنی کا ڈر ہے تو دوسر سے سالار کوتو ماکی فریب کاری پر عضہ آر ہا ہے۔

ابوعبیدہ ؓ کی جگہا گر کوئی اور سالا رہوتا تو خالدؓ اسے سالاری سےمعزول کر کے ایک عام سیاہی بنا دیتے یا اسے واپس مدینہ جیج دیتے ،لیکن بیروہ ابوعبیدہ ﷺ تھے جن کورسول اللہ طِللَّفَائِلِّ نے امین ً الامت کا خطاب دیا تھا۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ انہیں الاثرم بھی کہتے تھے کیونکہ غزوۃ أحد کے دوران جب رسول الله ﷺ عَلِيْ عَلِي مرمبارك ميں خود كى كڑياں چھبى ہوئى تھيں توا بوعبيده نے ان كواييخے دانتوں کے ذریعے نکالتے ہوئے ان کے دو دانت شہید ہو گئے تھے۔حضرت ابوعبیرہ <sup>رخ ا</sup>بغیر دانتوں کے دانتوں والوں سے زیادہ خوبروہ و گئے تھے ۔مشہور مؤرخ ابن قتیبہ اور واقدی نے لکھا ہے کہ رسول الله ﷺ ابوعبيده ﷺ سے خاصی محبت تھی۔ان کا زید ،تقویٰ ،امانت اورعبد کی پاسداری ضرب المثل تھی۔ ابوعبیدہ ﷺ کےانہی اوصاف کی وجہ سے دمشق کے موقع پر وہ حضرت خالدؓ کے سامنے اپنے کئے ہوئے وعدے پرڈٹے رہے۔لشکراسلام کے تمام سیا ہیوں کو اس بات پر پورا یقین تھا کہ ابوعبیدہ طصحیح معنوں میں امت کا خیرخواہ ہے اور وہ جو بھی کرتے ہیں، اللہ تعالی کی اطاعت اور رسول الله ﷺ تعلیمات کواختیار کرتے ہیں خلیفة المسلین ابوبکر صدیق اور عمرٌ ابوعبیده ُ کا بہت احترام کرتے تھے اور مجاہدین ان کے اشارے پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہی ابوعبیدہ اُ آج خالہ ﷺ یو چھے بغیر دمشق کے متعلق بڑا اہم فیصلہ کر بیٹھے تھے اورا سے بدلنے پرکسی طرح سےآمادہ نہیں تھے۔

ابوعبیدہ طول پڑے: اے ابوسلیمان! میں تحجے اپنا امیر مانتا ہوں لیکن یہ سوچ لیں کہ اگر آج ہم نے بدعہدی کی، تو آئندہ کوئی بھی شہریا قلعہ سلے سے فتح نہیں ہو سکے گا کیونکہ پورے شام میں یہ بات بھیل جائے گی کہ مسلمان بدعہدی کرتے ہیں۔

ابوعبیدہ اورخالہ کے درمیان یہ بحث چلتی رہی کہ دوسری طرف خالہ کے دستے مسلسل قتل وغارت ملیں مصروف خالہ کے دستے مسلسل قتل وغارت میں مصروف تھے۔حضرت ابوعبیدہ کے تھوڑے کو تیزی کے ساتھ دونوں اطراف دوڑا کرزور سے چلا کر کہا :افسوس ہے تم لوگوں پر کہ میرے عہد کو توڑا اجا رہا ہے ۔ میں تمہیں جناب رسول اللہ جالتہ آگیا داسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جب تک میرے اور خالہ کے درمیان کچھ فیصلہ نہ ہوجائے ، اُس وقت تک کوئی حرکت نہ کی جائے۔

یہ سن کرمسلمانوں نے قتل وغارت روک لیا۔اس وقت تک دوسرے سر داران لشکر بھی

آ چکے تھے، جس میں یزید بن ابی سفیان مشرحهیل بن حسنه مجمر و بن العاص مسعید بن زید مربعیه بن عامر مسلم تعلیم العاص مسعید بن زید مرب البیان بن عثانی اور ذوالکلاع حمیری مسلمی بهادران اسلام شامل تھے۔ سالاروں نے آپس میں بحث مباحثہ کر کے بیرائے دی کہ ابوعبیدہ بن الجراح مسلمان دھوکہ باز کے طریقہ پرگامزن ہونا زیادہ احسن ہے، ورنہ پنجبر دور دور تک پھیل جائے گی کہ مسلمان دھوکہ باز بین اور سلمان دھوکہ باز میں اور سلم اور سلم اور سلم اور سلم اور سلم اور تک بین ۔

کا تب رسول طالفَهُ عَبیل بن حسنهٔ نے کہا: ہم نے دیکھا ہے کہ بعض شہر ہمیں مزاحمت کے بغیر مل گئے ہیں،اس کی وجہ بیتھی کہ ہمارے بارے میں ان لوگوں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کی شرطیں سخت نہیں ہوتیں اور رحم دلی سے پیش آتے ہیں۔ابن ولیڈ! ہمیں اس روایت کو برقر اررکھنا جا سیے، ورنہ پھر کوئی شہر ہمیں بغیرلڑائی کے نہیں ملے گا۔

خالد ہے۔ کیرائے قبول ہے۔

رومی سالارتو ما اور ہربیس ذرا دور کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کررہے تھے،خالد گ نے ان کی طرف دیکھا، پھر عصہ تیز ہو گیا: سوائے ان دونوں رومی سالاروں کے، میں سب اہل دمشق کوامان دیتا ہوں۔

ابوعبیدہ ﷺ نے کہا : ابنِ ولیدؓ! تجھ پراللہ رحم کرے، انہی دونوں کے ساتھ تو میرا معاہدہ ہوا ہے۔ میں نے تمام اہل دمشق کواپنی حفاظت میں لینے کی ضانت دی ہے۔اب جب تم نے میرے فیصلے کو قبول کر ہی لیا ہے توان دونوں کو بھی جانے دو۔

خالد ؓ نے فرمایا خدا کی قسم،اگرید دونوں تمہاری امان میں نہ ہوتے تو میں ان دونوں کوقتل کر دیتا۔

مؤرخ بلاذری اور واقدی نے لکھا ہے کہ تو مااور ہربیس کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا، جو عربی زبان سمجتا تھا۔ وہ مسلمانوں کی باتیں ان دونوں کو سنا تا جار ہا تھا۔ آخر کارانہیں عام معافی کے اعلان سے آگاہ کر دیا گیا۔

تو مانے خالد اورا بوعبیدہ م کاشکریہادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ شہر

کوچھوڑ کراپنی منزل تک جاسکیں۔ابوعبیدہ ﷺ نے تو ما کواجازت دیتے ہوئے کہاتمہیں اجازت ہے اورجس راستے سے چاہو، جاسکتے ہولیکن بیس لیس تم جہاں رکو گے یا قیام کرو گے اگرہم نے اس جگہ پر قبضہ کرلیا تو ہم سے اپنی حفاظت کی توقع نہ رکھنا ، کیونکہ تمہارے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے بیصرف اس مقام تک ہے جہاں تم جارہے ہو، یہ دوتی کامعاہدہ نہیں ہے۔

تو مااور ہربیس نے کہا ہمیں منظور ہے بس ہمیں تین دن کی مہلت دے دیں۔ تین دنوں کے بعد ہم اس معاہدے کوختم سمجیس گے۔ تین دنوں بعد اگر آپ کا کوئی آدمی ہم تک پہنچ جائے تو اسے جواز ہوگا کہ وہ ہمیں غلام بنائے یاقتل کردے۔

خالد ؓ نے ایک مرتبہ پھر اپنے غصے کود باتے ہوئے کہا: لے جائیں ، جو پچھاٹھا سکتے ہیں لے جائیں لیکن تم میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لے جائیگا۔

ہربیس نے کہا ہمیں ہتھیاروں کا پنے ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے تا کہ دوران سفر ہم آنے والی مصیبتوں سے محفوظ ہوکرا پنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔

ابوعبیدہ ؓ نے فرمایا کہ ہرایک شخص کے واسطے ایک ایک ہتھیار کی اجازت ہے مثلاً ایک تلواریاایک برچھی ،ایک کمان یاایک خنجر۔

تو مانے کہا ہمیں یہ منظور ہے۔اس کے بعد تو ماحضرت ابوعبیدہ ؓ کومخاطب کرکے کہنے لگا مجھےان (یعنی خالد بن ولیڈ) کی طرف سے خوف ہے، لہذا آپ ہمیں ایک عہد نامہ جس میں یہ تمام شرائط مستور ہوں ،لکھ کرا درگوا ہی کرا کر دے دیجئے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ ؓ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیااور غصے میں تو ماسے کہنے لگا''خاموش اے ملعون! تیری مال تحجے گم کردے،ہم اہل عرب ہیں،ہم نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ بد <del>عہدی کرتے ہیں اور یہ (حضرت خ</del>الد ؓ) ہمارےامیر ہیں جوہم سب میں سیچے اورعہد کے پابند ہیں ، ان کا قول قولِ صادق اوران کاعہدعہد واثق ہوتا ہے''۔

جزیہ کی رقم ایک دینار فی کس اور پچھ مقدار اناج وغیرہ مقرر ہوئی جواہل دمشق نے حضرت ابوعبیدہ ﷺ کے یاس جمع کرائی۔

#### \*\*\*

وہ منظر مجاہدین کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا جب روئی فوج دمشق سے روانہ ہورہی تھی۔ جو شہری دمشق نہیں رہنا چاہتے تھے وہ بھی فوج کے ساتھ جارہے تھے۔ تو ما کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو شہر نشہری دمشق نہیں رہنا چاہتے تھے وہ بھی فوج کے ساتھ جارہے تھے۔ تو ما کورت تھی۔ تو ما اور ہر بیس جو شہنشاہ روم ہر قل کی بیٹی تھی۔ وہ اس وقت کی نہایت خوبصورت اور جوان عورت تھی۔ تو ما اور ہر بیس نے اپنی قوم کو کوچ کرنے اور مال واسباب ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ رومیوں نے اپنے مال واسباب ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ رومیوں نے اپنے مال واسباب ایک جگہ جمع کرکے ڈھیروں پر ڈھیر لگا دیئے۔ مؤرخ بلاذری اور واقدی لکھتے ہیں کہ مال تجارت اور منڈی کے مال کے علاوہ سونے چاندی کے بے شار ذخائر تھے جولوگ اپنے ساتھ لے جا تجارت اور منڈی کے مال کے علاوہ سونے چاندی کے بیٹن سوبار برداری اونٹوں پر لے جایا جا رہا تھا ان ریشی کیڑوں پر سونے چاندی کا کام بھی ہوا تھا۔

حضرت خالد بن وليدُّ نے اس قدر مال واسباب ديکھ کرؤ عاکے ليے ہا تھا گھايا۔

''اے خداوند تعالیٰ! بیسامان تو میرے مجاہدین کاحق تھا۔ یااللہ!اس مال کومسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنادیجئے ، بے شک آپ دعاؤں کے سننےوالے ہیں''۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ جس وقت رومی دمشق حچیوڑ رہے تھے اسی وقت یونس ابن مرقس دوڑ کر حضرت خالدؓ کے پاس آیااور کہا،امیر! تحجے دمشق مبارک ہولیکن مجھے اپنی ہیوی نہیں ملی۔

یونس ابن مرقس نے خالد اُ کو پورا ما جرا سناتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بیوی سے ملا اور وہ میں اپنے بیوی سے ملا اور وہ میں سے سے سے سے سے میں سے یہ کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو وہ بالکل ہی بدل گئی اور کہا کہ جب تک تم اپنے مذہب میں واپس نہیں آؤگے، میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد مہاری شکل دیکھنا بھی گوارانہیں کروں گی اور وہ دمشق چھوڑ کرچلی گئی۔

پونس ابن مرقس نے خالد کو التجا کی کہ خدارا مجھے میری ہیوی دلائیں۔

خالد الله عن الله على الموعديد الموعديد الله على الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله عنه ا

تین دن گزرنے کے بعد یونس پھر خالد ﷺ سے کہنے لگا سالا را بیں نے سنا ہے کہ آپ کا ارادہ تو مااوران کے نشکر کا تعاقب کرنا تھا۔ خالد ؓ نے کہا، ہاں تھا مگر اب نہیں ہے کیونکہ اب وہ بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ یونس نے کہا اگر محض دوری ان کے تعاقب سے جناب کو مانع ہے تو میں اس ملک کے راستوں سے خوب واقف ہوں الہذا میں آپ کو ایسے راستوں سے لے جاسکتا ہوں کہ ان شاء ملک کے راستوں سے لے جاسکتا ہوں کہا لا ڈیس کے میں آپ سے سوائے میری بیوی کے اور پھر نہیں لوں گا۔ خالد ؓ بیس کرفوراً تیار ہوگئے۔

زید بن ظریف سے روایت ہے کہ حضرت خالد سے دمشق کے اُمور حضرت ابوعہیدہ سے کہ حضرت خالد کردینے اور خود چار ہزار شہواروں کے ساتھ شکر کے تعاقب میں نکل پڑے ۔ اسلامی لشکر رومیوں کے نکلنے کے چوشے دن روانہ ہوا تھا۔ یونس ابن مرقس لشکر کی رہنمائی کررہا تھا انہیں معلوم تھا کہ شکر انطاکیہ کے نکلنے کے چوشے دن روانہ ہوا تھا۔ یونس ابن مرقس لشکر کی رہنمائی کررہا تھا انہیں معلوم تھا کہ شکر انطاکیہ سے دور جبل بارق تک پہنچ گئے ۔ یہاں پہنچ سے بہلے اللہ تعالی نے موسلا دھار بارش برسائی ۔ رومیوں کا خیال تھا کہ سلمان اب یہاں نہیں بہنچ سکتے لہذا اپنے مال واسباب کھولے اور دھوپ میں خشک کرنے کے لئے بھیلا دیئے ۔ یہاں نہیں بہنچ سکتے لہذا اپنے ملا میدان تھا۔ چونکہ رومیوں کے ساتھ ریشی کیڑوں کا ایک بڑا ذخیرہ خیا، لہذا اس جگہ کانام 'مرج الدیباج'' یعنی ریشم کا خیابان پڑ گیا۔

اسلامی لشکر نے رومیوں کو مرج الدیباج کے میدان میں غافل دیکھ کر چاروں طرف سے حملہ کیا۔رومیوں کا سالار تو مااور ہربیس حضرت خالد بن ولیدا ورعبدالرحمٰن بن ابی بکر ﷺ کے ہاتھوں قبل ہو گئے اور چندساعتوں بعدمسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور ڈمشق کا سارامال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آگیا۔

وا قدی لکھتے ہیں کہاس مال غنیمت میں اتناسار اریشی کپڑامسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا کہ اہل عرب کے پاس جب کوئی ریشی کپڑاد کھتا ، تو دریافت کرنے پر معلوم ہوتا کہ یہ مرج الدیباج کے مال غنیمت میں سے ہے۔لہذا یہ جگہ اسی نام سے مشہور ہوئی اور تمام مؤرخین نے اس معرکے کومعرکہ مرج الدیباج کے نام سے لکھا ہے۔

حضرت رافع بن عمیرہ ﷺ نے تمام رومی عورتوں کو حراست میں لےلیا۔ وہاں آپ نے یونس ابن مرقس کودیکھا جوعورت کی ایک لاش کے سامنے بیٹھا دھاڑیں مار مار کررور ہاتھا۔ ہوا یہ تھا کہ یونس کو جب اپنی بیوی نظر آئی تووہ فرار ہونے گئی اور جب اسے پتہ چلا کہ یونس انہیں پکڑ لے گاتواس نے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور خنجر نکال کراپنے سینے میں گھونپ دیا اور وہ گر کرمرگئی۔

مسلمانوں نےلڑائی سے فارغ ہوکر جب مال غنیمت اکٹھا کرلیا اور دمشق واپس جانے کا ارا دہ کرلیا تو خالدؓ نے یونس ابن مرقس سے اپنی ہیوی کے متعلق پوچھا کہ اسے اپنی ہیوی ملی یانہیں۔ یونس ابن مرقس نے روتے ہوئے جواب دیا کہ انہیں اپنی ہیوی ملی مگرزندہ نہیں ،اس نے اینے خنجر سے اپنے آپ کو مار دیا ہے۔

رافع بن عمیرہؓ نے کہا مجھے آپ کی ہیوی ہے گئی گنا خوبصورت اور جوان عورت معلوم ہے جو اس وقت ہماری حراست میں ہے ۔ میں آپ کوتحفہ میں وہی دوں گا۔

رافع بن عمیرہ نے جب اس عورت کوطلب کرلیا توحضرت خالد ؓ بن ولید نے اس عورت کا حسن وجمال دیکھ کر دوسری طرف منہ پھیرلیا اور فرمایا سجان اللہ! اللہ جو چا ہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے، قبول فرما تا ہے۔

خالد بن ولیڈ نے یونس کو مخاطب کر کے کہا محلااس عورت سے خوبصورت اور کوئی ہوسکتی ہے؟ لہذا میں اس عورت سے تہہاری شادی کراؤںگا۔ یونس نے گھبرائے ہوئے لہج میں بولانہیں سالار محترم! میں اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرسکتا۔ یہ شہنشاہ ہرقل کی بیٹی اور تو ماکی بیوہ ہے۔ ہرقل اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے اپنی تمام ترسلطنت کی فوج اکٹھی کر کے دمشق پر حملہ کر دے گا یا فد یہ دے کراس لڑکی کو آزاد کرائے گا۔ خالد خاموش ہو گئے اور دمشق کی طرف کوچ کا حکم فرما یا بھی اسلامی لشکر دمشق کی طرف آورہ کے اور مسلمانوں کے امیر لشکر دمشق کی طرف آورہ شاہر کی۔
سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔

ان میں سے ایک نے کہا کہ میں شہنشاہ ہرقل کاا پلی ہوں شہنشاہ ہرقل کواطلاع ملی ہے کہ آپ نے ہماری فوج اور دمشق سے ہجرت کرنے والوں پر حملہ کیا ہے۔شہنشاہ ہرقل نے اپنی بیٹی واپس مانگی ہے اور کہا ہے کہ جشش اور رحم آپ واپس مانگی ہے اور کہا ہے کہ جشش اور رحم آپ

کی خصلتوں میں سے ہے الہذاا گرآپ فدینہیں لینا چاہتے تو مجھے میری بیٹی بخش دیجئے۔خالد ؓ نے کہا اگر واقعی عمہارے شہنشاہ نے بخش ما نگی ہے تواس کی بیٹی کو بخشش کے طور پر لے جاؤوہ آزاد ہے۔

یونس نے ٹھیک کہا تھا کہ ہر قل اپنی بیٹی کو آزاد کرا کے لے جائے گا۔خالد ؓ نے یونس کو اپنے حصے میں سے مال غنیمت دینا چاہا لیکن اُس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ باقی عمر شادی نہیں کرے گا۔اس نے اپنی باقی عمر اسلام اور جہاد کے لیے وقف کر دی اور اس کے بعدوہ صرف دوسال زندہ رہا کیونکہ جنگ پرموک کے موقع پروہ شہید ہوگیا تھا۔

خالد بن ولید جب کثیر مال غنیمت کے ساتھ دمشق پہنچ گئے تو ابوعبیدہ اُ اور ان کے ساتھیوں نے ان کا پر جوش استقبال کیا اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے۔ مال غنیمت کو تقسیم کیا اور خمس کو الگ کر کے مدینہ بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے خلیفۃ المسلین ابو بکر کے نام ایک خط لکھا جس میں دمشق کی فتح کی خوشخبری اور پوری تفصیل کسی ۔ خط میں یہ بھی لکھا کہ ابوعبیدہ نے شہر کوسلے کے ذریعے جبکہ میں نے بزور شمشیر فتح کر لیا ہے۔ خالد نے خط کو ملفوف کر کے اس پر مہر لگا کرعبداللہ بن قرط کو دے کرمدینہ روانہ کیا۔

# ☆☆☆

کئی دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت ابوعبیدہ طالہ کے خیمے میں آئے ۔حضرت خالہ طالہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا ،خلیفۃ المسلمین ابو بکر طوصال فرما گئے ہیں اور اب عمر بن خطاب طیفۃ ہیں۔

> خالد بن ولیڈ یہ سن کرحیران رہ گئےاور پو چھا کب؟ ابوعبیدہ ﷺ نے جواب دیا : ہائیس جمادی الثانی \_ ابوعبیدہ ؓ نے نئے خلیفة کا خط خالد ؓ کو دے کرپڑھنے کو کہا۔

خاللاً خط پڑھنے لگے۔ یہ خط خلیفة عمراً نے حضرت ابوعبید اللہ کے نام لکھا تھا، خط کامتن یہ تھا: امیرالمؤمنین عمراً کی طرف سے ابوعبید اللہ کے نام!

تمام تعریفیں اُس اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہمیں اور درود وسلام محدرسول اللہ علی اللہ علیہ اللہ سے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں اللہ لا زوال ہے جوہمیں گمرا ہی سے

بچاتا ہے اوراندھیرے میں روشی دکھا تاہے۔ میں تمہیں مسلمانوں کے تمام امور پر مامور کرتا ہوں اور تحجے خالد اس ولید کے نشکر کاامیر مقرر کرتا ہوں۔ فوراً امارت کو سنجالو۔ ذاتی مفاد کے لیے مسلمانوں کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں ایسے نشکر کے مقابلے میں نہ بھیجنا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال اور حکمت عملی نہ بنائی ہو، نیز مسلمانوں کو ہلا کت میں ڈالنے سے احتیاط رکھو۔ دنیاوی لالچ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ نے تحجے میری آزمائش کا اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہارے اسلاف وہاں بہنچ چکے ہیں اور ہم سب اس دارِ فانی سے عنقریب کوچ کرنے والے ہیں۔ تمام مسلمانوں کوتقوی اور پر ہیزگاری کی ترغیب دیتے رہنا۔

# والسلام\_

اس خط کا مطلب بیٹھا کہ امیر المؤمنین عمر ؓ نے حضرت خالد ؓ کوسپہ سالاری سے معزول کرکے حضرت ابدو ہو۔ کرکے حضرت ابدو ہالاراعلی بنادیا تھا اور اب لشکر کے تمام امور حضرت ابدن الامت ابوعبیدہ ؓ کے سپر دہوگئے تھے۔

# \*\*

حضرت ابوبکرصدیق ۲۲ جمادی الثانی ۱۳ هر بمطابق ۱۲۳ گست 634 و کومنگل کی شام کو وصال فرما گئے تھے۔ مؤرخین آپ کی وفات کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ آپ کوایک بہودی نے چاول میں زہر ملا دیا تضا اور بعض مؤرخین یہ کہتے ہیں کہ آپ الیسی حالت میں تھنڈے پانی سے نہائے تھے جب آپ کا جسم گرم اور بسینے سے شمر ابور تضافوراً بخار ہو گیا اور پندرہ روز مسلسل بخار میں مبتلا رہے۔ آپ کا عہد خلافت دوسال تین مہینے اور دس روز رہا۔ بعض دوسرے مؤرخین کے مطابق دوسال تین مہینے اور دس پر متفق ہیں کہ آپ نے تریسٹھ سال کی عمر پائی تھی۔ مہینے اور چھبیس دن تھا۔ البتہ تمام مؤرخین اس پر متفق ہیں کہ آپ نے تریسٹھ سال کی عمر پائی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ابو بکر شنے اپنے دور خلافت میں معجزہ نما کا رنا مے سرانجام دیے تھے۔ رسول اللہ پالٹھ آئے کے وصال کے بعد ارتداد کا جوفتہ نیس زمین عرب میں پھیل گیا تھا اسے ابو بکر شنے بہت کہ وقت میں اپنے قبلیل اسلامی شکر کے ذریعے دفنا دیا تھا۔

خلافت کے خلاف اُنٹھنے والی بغاوت کو پرامن طریقے سے حل کر کے نہ صرف عرب میں امن کی فضا قائم کی بلکہ فارس اور روم جیسی عظیم سلطنت سے ٹھکر لینے کے لیے بھی اسلامی لشکر کو جیجے دیا تھا۔اس میں کوئی شکنہمیں کہ آپ ؓ نے اسلامی سلطنت کو مضبوط کر کے آنے والے خلفاء کے لیے راہ ہموار کر دی تھی۔ آپ ؓ نے حضرت عمر ؓ کو صحابہ کی مشاورت کے بعد اپنی زندگی میں ہی خلیفة مقرر کردیا تھا جسے تمام مسلمانوں نے قبول کرلیا تھا۔خلیفة المسلمین ابوبکر ؓ نے اپنی آخری وصیت عثمان بن عفان ؓ سے کھوائی تھی،جس کامتن ہے ہے:

''بسم الله الرحمن الرحيم! يه وصيت ہے جو ابو بگر ان ابو تحافہ نے اس وقت لکھوائی ہے جب
وہ دنیا سے رخصت ہو کرموت کے بعد کی زندگی میں داخل ہور ہا تھا۔ ایسے وقت میں پکا کافر بھی ایمان
لے آتا ہے اور جس نے بھی تجے نہ بولا ہو، وہ بھی تجے بو لنے لگتا ہے ۔ میں اپنے بعد عمر ان خطاب کو تمہارا خلیفة مقرر کرتا ہوں تم سب پراس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ اگر عمر انسان کی طرح الله کسر نہیں رہنے دی۔ اگر عمر انسان کی طرح الله کے حضور جواب دہ ہوگا۔ میں نے جوفیصلہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کے عمل وہ اور کچھ نہیں سو جا''۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ وصیت لکھواتے لکھواتے سیدناابو بکرصدیق پر عشی طاری ہوگئی تھی انہوں نے یہاں تک لکھوایا تھا ''میں اپنے بعد عرش بن خطاب کو۔۔۔'' اور ان پر عشی طاری ہوگئ سے عثان بن عفان شنے باقی فقرہ خود مکمل کرلیا ''تمہارا خلیفۃ مقرر کرتا ہوں تم سب پراس کی اطاعت فرض سے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسرنہیں رہنے دی''۔

حضرت ابوبکر ﷺ جب ہوش میں آ گئے تو حضرت عثمان ؓ کو کہا : پڑھو جو میں نے لکھوا یا ہے؟ حضرت عثمان ؓ نے پڑھ کرسنا یا اور جوعبارت اپنی طرف سے کھی تھی وہ بھی پڑھ کرسنا ئی۔

خلیفۃ الرسول ابوبکرصدیق سفے کہا: سبحان اللہ! خدا کی قسم، تو نے جوسوچ کر لکھا ہے وہ سوچ غلط نہیں تھی۔ تو نے یہسوچ کرعبارت پوری کی کہا گرمیں غشی کی حالت میں رخصت ہوگیا تو نامکمل وصیت خلافت کے لیے جھگڑے کا باعث بن سکتی ہے۔

عثمان بن عفان ؓ نے کہا: بے شک میں نے یہی سوچ کرعبارت مکمل کر دی ہے۔حضرت ابوبکر ؓ نے عثمان بن عفان ؓ کے الفاظ نہ بدلے اور وصیت مکمل کھھوادی۔ اب امیرالمؤمنین عمر ابن خطاب تھے۔مؤرخ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ مپہلے تخص ہیں جنہیں امیر المؤمنین کانام دیا گیا اور سب سے پہلے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے آپ کو مخاطب کرکے بیسلام کیا تھا۔ امیرالمؤمنین حضرت عمر نے اپنی خلافت کا پہلا کام یہ کیا تھا کہ حضرت خالد ہن ولید کومعزول کرکے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کی جگہ پر امیرمقرر کردیا۔ ابن کثیر میں روایت ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کی جگہ پر امیر مقرر کردیا۔ ابن کثیر میں روایت ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے بہلے تحض تھے جنہیں "امیرالامراء" کا نام دیا گیا۔ قتادہ سے مردی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح کی مہرکانقش۔۔۔ کان المحمس ملاقہ۔۔تھا یعنی پانچواں حصہ اللہ کے لئے ہے۔

خلافت کے دوسرے روز آپ نے مسجد نبوی میں نماز سے فارغ ہونے کے بعدا پنے پہلے خطبہ کے لیے مسلمانوں کوا کٹھا کرلیا۔ آپ ؓ نے بہت تفصیلی خطبہ دیا۔ جس کے کچھ الفاظ بیہ تھے۔

''قوم اس اونٹ کی مانند ہے جواپنے مالک کے بیچھے بیچھے چلتا ہے اسے جہاں بٹھادیا جاتا ہے، وہ اسی جگہ بیٹھااپنے مالک کا انتظار کرتا ہے۔رب کعبہ کی قسم، میں تمہمس صراط مستقیم پر چلاؤں گا۔'' آپ نے اور بھی بہت سارے وعظ ونصیحت کیے اور اپنے خطبہ کے آخر میں کہا۔

''میں نے خالد ''بن ولید کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا ہے اور اب امین الامت ابوعہیدہ بن الجراحؓ تمام افواج کے سالاراعلی اور شام کے مفتوحہ علاقوں کے امیر ہوںِ گے''۔

مسجد میں جیتے بھی لوگ تھے وہ حضرت خالا کی معزولی پر حیران رہ گئے لیکن کسی میں اتن جرأت نہیں تھی کہ حضرت عمر سے اس فیصلے کے بارے میں باز پرس کرتے ۔ بالآخر مسجد میں قبیلہ بن مخزوم سے ایک نوجوان غصے سے امیرالمؤمنین پر پھٹ پڑااورامیرالمؤمنین کومخاطب کرکے بولا۔

''اےعُر''! کیا تواس سالار کومعزول کرسکتا ہے جواللّٰہ کی تلوار ہے، کیاتم زبرد تی اس تلوار کونیام میں ڈالنے کی کوشش کررہے ہوآخرتم نے چکم کیوں جاری کردیا ہے؟''

اس نوجوان نے جس تلخی سے بات کی تھی وہ امیر المؤمنین عمر فاروق ﷺ کے لیے نا قابل برداشت تھی ۔مسجد میں سناٹا طاری ہوگیا۔سب کی نظریں عمرؓ کے چہرے پرجم گئیں لیکن اس کے برعکس امیرالمؤمنین کے چہرے پر غضے یا تنقگی کا ہلکاسا تأثر بھی ختصا۔

امیرالمؤمنین عمرؓ نے نہایت سلیقے سے جواب دیتے ہوئے کہا'' پاڑکا مجھ سے نفا ہور ہاہے میں اسے جاتا ہوں اپنے کا جے اسے جانتا ہوں یہ ابن ولیڈ کا چیا زاد بھائی ہے'ا تنا کہہ کرامیر المؤمنین مسجد نہوی سے باہر چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق ؓ خالد بن ولیدؓ کی معزولی کا خطا پے سر ہانے رکھ کرلیٹ گئے اور پوری رات خالدؓ بن ولید کی معزولی کے بارے میں سوچنے لگے ۔ضج اٹھ کرآپ ؓ نے مسلمانوں کی امامت کی اورممبر پرکھڑے ہوگئے ۔آپ ؓ نے فرمایا:

"یا معاشر المسلین! میں نے اپنے کندھوں پر ایک بہت بڑی اور بھاری امانت کا بوجھ اٹھالیا ہے۔ میں دراصل ایک چرواہا تھا۔ آپ سب کومعلوم ہے کہ جمارے عرب میں اونٹوں اور بگریوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں! اللہ تعالی و تبارک نے ہم سے اپنے رسول مقبول بھالی کھائیا کے ذریعے بہت زیادہ مال غنیمت کاوعدہ فرمایا ہے، المذا جوشخص اس امانت کا اہل نہیں، میں اس کو اس پر ایک ایسے بندے کومنتخب کروں جوادائے امانت میں لا ثانی ہو امیر مقرر نہیں کرسکتا۔ میں کیوں نیاس پر ایک ایسے بندے کومنتخب کروں جوادائے امانت میں لا ثانی ہو اور جن کے بارے میں، میں نے دودرسول اللہ چالیائی آئے ہے۔ امین الامت کا خطاب سنا ہے۔

ابن ولید سے میری کوئی ذاتی رخش یا شکوہ نہیں ہے لیکن وہ ایک امیر غاندان کے فرد ہیں اور ایک ان کی عادین امیر ول جیسی ہیں۔ شاعر جب ان کی تعریف کرتا ہے تو وہ اس کو انعام سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ میدان جنگ میں جب کوئی اس کے سامنے اپنی بہادری کے جوہر دکھا تا ہے تو اس کو اپنے حصے سے زیادہ نو از تے ہیں اور ضعیف اور کمز ور مسلمانوں کے واسطے کچھ نہیں رکھتے۔ میں نے اپنی پوری سُوجھ بوجھ کے ساتھ ابو عبیدہ اور معرف اور کمز ور مسلمانوں کے واسطے کچھ نہیں رکھتے۔ میں نے اپنی پوری سُوجھ بوجھ کے ساتھ ابو عبیدہ اور معرف کر کیا ہے جو کہ فن حرب وضرب کا ایک ماہر سالار، امین اور پر جمیز گار شخص ہے، البذائم بس اس پر کوئی شکایت نہیں ہوئی چاہیے۔ مجھے ابو بکڑ کے دور خلافت میں پتہ چلا کہ ابن ولیڈ نے ایک شاعراشعث بن قیس کودس ہزار در ہم خص اس کی شان میں قصیدہ کہنے پر دیے سے تھے، اگر اس نے پر قم مال غنیمت میں سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے اور اگر اپنے حصے میں دی ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ اسلام میں خیانت اور اسراف کا تصور نہیں ہے، لہذا میں اسے معزول کرتا ہوں''۔ یہ مجرمانہ اس معرف کرتا ہوں''۔ یہ کسی حد تک صحیح تھا کہ خالد بن ولید امیری میں پرورش پانے کی وجہ سے اخراجات کے معاطے میں محتاط نہیں متلے اور اس کا ظہار وہ خود بھی کیا کرتے تھے۔

#### $^{\diamond}$

حضرت ابوعبیدہ مشق کے اُمورسرانجام دینے اور آگے کی حکمت عملی بنانے میں مصروف تھے۔ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک عربی عیسائی حضرت ابوعبیدہ ؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اگس کو مخاطب کر کے بولا اے سالار! آپ نے چونکہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے جے میں تامرگ فراموش نہیں کرسکتا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں ایک عرض پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو مال غنیمت اور لشکر کے لئے سازوسامان چاہیے تو طرابلس کے قریب ''ابوالقدس' نامی ایک قلعہ ہے۔ جہاں ایک عظیم الشان سالانہ میلہ لگتا ہے۔ اس میلہ میں دور دور کے تاجر پیچنے کے لیے مال تجارت لاتے ہیں۔ بڑی قیمتی اشیاء اور سونے چاندی سے آراستہ ریشمی کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، پرنہایت آسان شکار ہوگا کیونکہ میلے میں کوئی رومی فوج وغیرہ نہیں ہوتی۔

حضرت ابوعبیدہ گئیں جراح نے اپنے تمام سالاروں کو بلایااور انہیں پوری تفصیل بتادی۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا چونکہ ابوالقدس دشمن کا علاقہ ہے اور ہم دشمن کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں لہذا ہمیں اس میلے پر حملہ کرنا چاہیے۔ایک تو ہمیں مال غنیمت مل جائے گا دوسری بات یہ کہ رومیوں پر ہماری دھاک بیڑھ جائے گی۔

ابوعبیدہ فٹے باری باری سب کودیکھااور کہنے لگے: تم میں سے کون اس چھاپیہار کاروائی کے لیے جانا چاہتا ہے؟

وسطلشکر میں سےایک نوجوان آپ کے سامنے کھڑا ہوا،اس کی داڑھی ابھی صحیح نہیں نکائھی کہنے لگے : سالاراعلیٰ! میں جاؤں گا۔

حضرت ابوعبیدہ اس کے جذبے اور اولوالعزمی سے نہایت خوش ہوئے اور اس کے ساتھ پانچ سوسواروں کا دستہ دے کرروا نہ کر دیا۔ یہ نوجوان کوئی معمولی بندہ نہیں تھا۔اس کا نام عبدالله بن ابی جعفر طیار شخصا، جورسول الله ﷺ کے چپازاد بھائی جعفر شکل جعفر سے جومعر کہ موتہ میں رومیوں کے خلاف لڑکر شہید ہوگئے تھے۔حضرت عبداللہ ابن جعفر شکل وصورت میں رسول اللہ ﷺ کے مشابہہ تھے۔

وا قدى لكھتے ہيںان پانچ سوسواروں ميں ايسے جانبا زبھی تھے، جوغز وہ بدر،غز وہ اُحداور ديگر

دوسرے غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ جب حضرت ابوعبیدہ ؓ نے بیاطمینان کرلیا کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں ہوسکتا تو کسی ایک کے بارے میں بھی میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھا گنے کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوسکتا تو آپ ؓ نےلشکر کورخصت ہونے کا حکم فرمایا۔

واثلہ بن اسقع نظفرماتے ہیں کہ جس رات ہم ابو القدس کی طرف نگلے، توشعبان کی پندرہ تاریخ تھی (عیسوی سن کے مطابق یہ 14 اکتوبر <u>634</u>ء کی رات تھی )۔عبداللہ بن جعفر کے کہا یہ رات نہایت مبارک رات ہے اوراسی رات رزق اورموت ککھی جاتی ہے۔

طلوع صبح کے وقت عبداللہ ابن جعفر ﷺ کا دستہ میلے کے قریب پہنچا۔ اسلامی دستے نے اپنے آپ کو حملے کے لیے تیار کیالیکن اُس عیسائی عرب نے جو کہ اسلامی لشکر کا رہبر تھا،اس نے مسلمانوں کو حملے سے روکا کہ میں پہلے جا کر میلے کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں۔

یه عربی عیسائی واپس آگرنهایت گھبرایا ہوااور بے چین سالگ رہا تھا۔عبداللہ ابن جعفر <sup>نظ</sup> - بیام بیسائی واپس آگرنهایت گھبرایا ہوااور بے چین سالگ رہا تھا۔عبداللہ ابن جعفر

نے بے چینی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا۔

''اے محد ( ﷺ کے صحابہ! مجھے سے کی قسم! میں نے مال غنیمت کے حصول کے لیے جو کچھ آپ سے کہا تھا، وہ حق اور سے تھا۔ میں جب میلے میں گیا، تو میلہ شروع ہو چکا ہے لیکن رومی فوج کی ایک کثیر تعداد میلے کی حفاظت کے لیے آچکی ہے۔ تعداد پانچ ہزار کے قریب ہوگی الہذاان سے لڑنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہتریہ ہوگا کہ آپ سب لوگ واپس چلے جائیں۔

وا قدی اوربعض دوسرے مؤ خین لکھتے ہیں کہ بیس کرمسلمان تذبذب کا شکار ہوگئے اور حملے کااراد منسوخ کر کےلوٹ جانے کااراد ہ کرلیا۔

عبداللدابن جعفر ﷺ نے اسلامی لشکر سے رائے لینی چاہی توانہوں نے جواب دیا کہ ہمیں لوٹ جانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرما تاہیے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نے ڈالو۔

عبدالله ابن جعفر الله کاد وٹوک جواب سن کرسب مجاہدین حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور

لبیک کہہ کر میلے کی طرف بڑھے۔ میلے پہنچ کرعبداللہ ابن جعفر اللہ علی احکم دیا۔ مسلمانوں کا حملہ کرنا تھا کہ سارے کے سارے رومی فوجی اسلامی لشکر پرشیروں کی طرح جھیٹے۔ پانچ سوجانبازوں کا مقابلہ پانچ ہزار رومیوں سے تھا۔ اسلامی لشکر اپنے سے دس گنا لشکر کے گھیرے میں آگئے تھے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ وہ رومیوں کے گھیرے میں آگئے ہیں تو خود بخو دگول ترتیب میں ہوگئے۔ اس سے یہ خدشہ تو دور ہوا کہ بیچھے سے کوئی حملہ کرے گالیکن آخر مسلمان کب تک لڑتے ، کیونکہ اپنے سے دس گنالشکر کووہ نہ تو سارے کے سارے قبل کرسکتے تھے اور نہ بھگا سکتے تھے۔

حضرت الوہ بیرہ بن عبدالعزیز بن ابی قیس ُ جو سابق الا بمان اور صاحب ہجرتین ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر، غزوہ احداور غزوہ حنین جیسے غزوات میں رسول اللہ علی ﷺ کے ساتھ شریک مراسے بیں کہ میں غزوہ بدر، غزوہ احداور غزوہ حنین جیسے غزوات میں ہی شریک ہوا ہمیکن جنگ ابوالقدس میں عبداللہ ابن جعفر ﷺ کے ساتھ جب میں لڑا تو میں پہلے تمام غزوات بھول گیا۔ یہ جنگ ان سب پر بھاری تھی۔ یہ جعفر ﷺ کے ساتھ جب میں کسی دوسر مے مسلمان بھائی کی طرف دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ جب میں مسلمانوں کی تکبیروں کی آواز سنتا تو ول میں خیال آتا کہ ساتھی زندہ بیں اور لڑ رہے ہیں ،لیکن جب تکبیروں کی آواز بند ہوتی تو یک دم ذہن میں خیال آتا کہ ساتھی تندہ بیں اور لڑ رہے ہیں ،لیکن جب مسلمانوں کی تواز بند ہوتی تو یک دم ذہن میں خیال آتا کہ ساتھ ہوگئے تھے۔ عبداللہ ابن جعفر ؓ کی حالت مسلمان تلواریں چلانے سے ہمارے بازوں شل اور سے تھے۔ ہم سب یر ٹرائی اپنی زندگی کی آخری لڑائی اسی ہوگئے تھے۔ عبداللہ ابن جعفر ؓ کی حالت ہونے کے نہایت بہادری اور جذبے سے ٹر رہے تھے۔ ہم سب یر ٹرائی اپنی زندگی کی آخری لڑائی سے چھوٹ جاتا لیکن تکبیر کی آوازیں سن کر حملے کے لیے پھر تیار ہوجاتے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے میلے پرحملہ کیا تو بھگڈ رمج جانے سے پہلے حضرت عبداللہ بن اندس ؓ انتہائی تیزرفتار گھوڑے سے دمشق پہنچ گیا تھا۔ دمشق پہنچ کر ابوعبیدہ ؓ سے فرمایا کہ اگر جلداز جلدا بوالقدس کمک روانہ نہ ہواتو وہ سارے کے سارے شہید ہوجائیں گے۔

ابوعبیدهٔ بیس کرسخت رنجیده ہوگئے اور بے اختیار زبان سے۔۔۔ انا لله و انا الیه داجعون۔۔۔ نکلااور حضرت خالد کشم کو کا طب کرکے بولا:

'' ابوسلیمان! میں تمہمن اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ عبداللہ بن جعفر ؓ کی مدد کے لیے علیہ عبداللہ بن جعفر ؓ کی مدد کے لیے علیہ جاؤ کیونکہ میں اس کام کے لیے تحجیے ہی قابل سمجھتا ہوں''۔

خالد این ولید نے کہا: خدا کی قسم ااگر عمر مجھ پر کسی بچے کو بھی امیر بناتے، تب بھی میں اس کی اطاعت کرتااور پھر آپ تو سابق الایمان اور امین الامت میں۔خدا کی قسم! میں تیرے قدموں کی خاک کی بھی برابری نہیں کرسکتا۔ میں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے، اب چاہیے مجھ پر امیر کوئی بھی ہو، اس سے مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔

مؤرخ وا قدی اورطبری لکھتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ اُ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اور فرمایا: تجھ پراللّٰہ کی رحمت ہو، فوراً بیے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچیں۔

حضرت خالدؓ اپنے ساتھ ضرار بن الا زورؓ اور را فع بن عمیرہؓ جیسے سالارمقرر کر کے اپنے دستے کے ساتھ ابوالقدس کے لیےروا نہ ہوگئے ۔

رافع بن عمیرہ گئی کہتے ہیں کہ ہم اتن عبلت کے ساتھ نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے زمین کی طنا ہیں کھینچ کی تھیں ۔غروب آفتا ب کے قریب ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے میدان جنگ میں گود پڑے تھے۔

واثلہ بن اسقع شروایت ہے کہ ہم اپنی جانوں سے نامید ہوگئے تھے۔ شام کا وقت تھا کہ حضرت خالد من ما سخیوں کے میلے میں پہنچ گئے۔ خدا وند تعالی عبداللہ بن جعفر ابوذرغفاری شاور مسیب بن نخبۃ الفرازی کو جزائے خیر دے انہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے جان پر کھیل کر رومیوں کورو کے رکھا تھا۔ حضرت ضرار جس عبداللہ بن جعفر تک پہنچ توان کے استینوں نیزان کے تمام بدن پر اونٹ کی کلیجی جیسے خون کے لوتھ ہے جے ہوئے تھے۔ خالد بن ولیڈ کی کمک سے مسلمانوں میں جان آگئی اور سب ایک ساتھ رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اب مسلمانوں کی تعداد رومیوں کو سے زیادہ ہوگئ تھی رومی گھیرے میں آگئے تھے معرکہ بڑا خونرین اور شدید تھا۔ مسلمانوں نے رومیوں کو سے زیادہ ہوگئ تھی رومیوں کو

بری طرح سے کا ٹااور تھوڑی ہی دیر میں رومی سوار معر کے سے نکل نکل کر بھا گئے لگے اور آخر کاراپنے ہی جھے بہت ساری لاشیں چھوڑ کر میدان جنگ سے بھا گ گئے۔مسلمانوں نے اپنے زخمیوں اور شہیدوں کو اللہ کا مطایا زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور شہیدوں کو وہی دفن کیااور کا میاب وکا مران لوٹے۔

دمشق میں حضرت ابوعبیرہ اپنے لشکر کی خبر سننے کے لیے بے چین بیٹھے تھے، انہیں اپنے سالارتسلیاں دیتے رہے کیکن وہ مطمئن نہیں تھے۔

اسلامی لشکر دمشق پہنچ کراپنے ساتھ کشیر مال غنیمت لے آیالیکن اپنے ساتھیوں کی شہادت اور زخمیوں کی خبرسن کرحضرت ابوعبیدہ 'نہایت مغموم ہوگئے ۔

واقدی لکھتے ہیں کہ یہ جنگ اور فتح تین شخصوں کی طرف منسوب کی گئی۔حضرت عبداللہ ابن جعفر مخترت عبداللہ ابن جعفر مخترت عبداللہ ابن انتیس جنہوں نے مسلمانوں کوخبر دی تھی اور حضرت خالد من ولید۔ابوعبید مال غنیمت کاخمس (پانچواں حصہ) خلافت کے لیے مدینہ روانہ فرمایاا وراس کے ساتھ امیرالمؤمنین عمر پوری تفصیل کھی۔مور خین لکھتے ہیں کہ ابوعبید می نے خالد کی لیے تھا شہ تعریف کی تھی اورامیرالمؤمنین عمر سے التجاکی تھی کہ حضرت خالد کی وادر می اور تعریف کے لیے خط روانہ کردیں۔

# \*\*\*

ہرقل انطا کیہ میں بیٹھا ہوا ایک ہی خبرستا کہ فلاں قلعہ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا ہے،
فلاں میدان سے رومی بھا گ کر انطا کیہ پہنچ گئے، مسلماں فلال قلعے کی طرف پیشقد می کررہے بیں
وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔اس طرح کی خبروں نے ہرقل کی نیندیں چرالی تھیں۔اس نے اپنے وزیروں،سالاروں
اور مشیروں کو بلا کر ہر میدان میں شکست کی وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ باوجودہم زیادہ تعداد میں ہونے
کے ہر میدان میں شکست کھا جاتے ہیں؟

سالاروں میں سے ایک سالار نے کہا کہ مسلمان اپنے مذہب کی بنیاد پرلڑتے ہیں جبکہ ہم نے اپنے میں جبکہ ہم نے اپنے سے اور ہمار نے فوجی عیش وعشرت کی زندگی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔
دوسرے سالار نے کہا کہ مسلمانوں کی کامیا بی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس شہر کے لوگ مسلمانوں سے جزیہ پرصلح کر لیتے ہیں،ان کے ساتھ مسلمان بہت اچھا سلوک کرتے ہیں اوران کی عورتوں اور جوان لڑکیوں کی طرف آ نکھ اُٹھا کر بھی نہیں دیکھتے،ان کے جان و مال کی حفاظت کرتے

بیں اوران کے مذہب کااحترام کرتے ہیں۔ یہ خبریں اتنی مشہور ہوگئ بیں کہ ہماری عوام فوج کا ساتھ حچوڑ دیتی ہے اور صلح کرنے پر راضی ہوجاتی ہے اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ ہرقل نے کہا،اس کا علاج صرف مسلمانوں کوفیصلہ کن شکست دے کر ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔

ہرقل نے شام کے مختلف علاقوں سے فوج اکھی کرکے اردن کے مغربی کنارے بیسان پراسی ہزار فوج بھیج دی۔ ہرقل نے اپنی فوج رخصت کرتے وقت کچھ ضروری ہدایات دی۔ حقیقت میں ہرقل کا مقصد دمشق کومسلمانوں کے قبضے سے چھڑانا تھا کیونکہ دمشق ہی وہ شہرتھا جہاں پرمسلمان اینے آپ کومخوظ شمجھتے تھے۔

دمشق فتح کرنے کے بعدابوعبیدہ کا بن جراح نے جاسوی کا نظام بہت بہتر کیا تھااوراپنے جاسوں دوردراز علاقوں میں بھیجے تھے ایک روز دمشق میں ایک جاسوں آیا جو نہایت سرعت اور پریشانی کی حالت میں تھا۔اس نے ابوعبیدہ کا کو بتایا کہ رومیوں کا ایک کثیر لشکر بحیرہ روم کے راست اردن کے مغربی کنارے میں پہنچ گیا ہے۔ جاسوس نے یا طلاع بھی دی کہ رومیوں کالشکرایک لاکھ کے لگ بھگ ہے۔جاسوس نے اپنے اندازے کے مطابق تعدا دایک لاکھ بتائی تھی حالا نکہ اصل تعدا دایک لاکھ بتائی تھی حالا نکہ اصل تعدا دایک ساتھ ہزارتھی۔

ابوعبیدہ ﷺ نےاپنے سالاروں کو بلایااور کہا:

"مجاہدین اسلام! شکرادا کرواس ذات باری کا جس نے ہرمیدان میں ہمیں فتح عطا کی۔ میں تہمیں اسلام! شکرادا کرواس ذات باری کا جس نے ہرمیدان میں ہمیں فتح عطا کی۔ میں تہمیں احساس دلاتا ہوں کہ ہم اللہ کی راہ میں اسنے دور آئے میں جہاں سے ہماری واپسی ناممکن ہے۔ اللہ نے ہمیں سخت امتحان میں ڈالا ہے اگر ہم اس امتحان میں پورے اتر ہے ویا گئے آنے والی نسلوں کے لیے ایک روایت بن جائے گی۔ ہمیں بہمیں ہمولنا چا ہیے کہ ہم نہ مال غذیمت کے لیے لڑتے میں اور نہ زمین کے طور گئے گئے کہ دین کو پوری دنیا میں بھیلانا اور نہ زمین کے طور کی دین کو پوری دنیا میں بھیلانا ہے۔ اب اسی فرض کے سامنے دشمن نے ہمار سے سامنے دیواریں کھڑی کردی ہیں۔

دشمن کے ایک لا کولشکر کا ہمارے مقابلے کے لیے نکلنے کا مقصدیہ ہوسکتا ہے کہ وہ دمشق پر حملہ کریں گے۔ اگر دمشق ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر ہمارے لیے کہیں بھی قدم جمانا مشکل ہوجائیگالہذا ہمیں دمشق کی حفاظت کے لیے جان پر کھیلنا ہوگا''۔

### $$\Rightarrow$$

ذیقعد ۱۳هجری بمطابق جنوری <u>635ء میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ٹ</u>نے تیس ہزارلشکر لے کرفخل کی طرف کوچ کرلیا۔ آپ نے حضرت یزید بن ابوسفیان ٹا کو دمشق پر امیرمقرر کر کے انہیں اپنانگران مقرر فرمایااورخودفخل کی طرف نکل پڑے۔

اسلامی لشکر نے فخل پہنچ کروہاں دریا کے کنارے ایک دلدل پائی۔ یہ دلدل ایک میل دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ دلدل اصل میں رومیوں نے مسلمانوں کا راستہ رو کئے کے لیے بنائی تھی۔ انہوں نے بیسان کے مقام پر دریامیں پتھروں کا بند باندھا تھااور دریا کے دونوں کنارے توڑ دیئے تھے یہ سطح سمندرسے نیچے اورنشیبی علاقہ تھااس لیے مسلمان دلدل میں سے نہیں گزرسکتے تھے۔

ابوعبیدہ بن الجراح شنے اپنے شکر کودلدل سے کچھ دور ہٹا کر پیچھے کردیااورانہیں جنگی ترتیب میں کردیا۔حضرت ابوعبیدہ بن الجراح شنے شرحبیل بن حسنہ کو قلب لشکر پرامیرمقرر کردیا۔ دائیں ہاتھ پرخود کھڑے ہوگئے اور بائیں طرف پرعمرو بن العاص کا کوسالارمقرر فرمایا۔حضرت خالد کو ہراول پرامیرمقرر کردیا جبکہ سوارد ستے کی کمان ضرار بن ازور کے سپردکردی۔

رومی سالار سقلا رتھا جو ایک تجربہ کار اور جنگجو سالارتھا۔مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس دلدلی علاقے میں ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں کے نیچے زمین سخت تھی اور آسانی سے گھوڑوں کے ذریعے گزرا جاسکتا تھالیکن اس قسم کے راستے کاعلم صرف رومیوں کوتھا۔

سقلا رنے اپنے سالاروں کو بلایا اور کہا:

''عظمت روم کے پاسبانو! آج تمہارا قیمن ہمارے بھندے میں آگیا ہے۔ مسلمان دلدل میں سے نہیں گزر سکے لہذا انہوں نے دریا کے دوسری طرف فحل کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ہے۔ ہم آج رات مسلمانوں پر شب خون ماریں گے کیونکہ وہ رات کو گہری نیند میں سوئے ہموں گے۔وہ سمجھے ہموں گے کہ یہ دلدل انہیں ہم سے محفوظ رکھے گی۔ ہم نے آج رات اپنے خون کا بدلہ لینا ہے اور شہنشاہ ہرقل کا یہ وہم دور کرنا ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی شکست دے نہیں سکتے''۔

۲۷ ذیقعد ۱۳ هجری بمطابق 23 جنوری<u>639</u>ء کاسورج غروب ہو گیا تو رومی سالارسقلا ر نے اپنے شکر کو حملے کا حکم دے دیا،انہوں نے اپنے لشکر کودلدل کے محفوظ والے راستے سے گزارا۔ سقلارنے دیکھا کہ اسلامی لشکر پہلے ہی سے لڑنے کی ترتیب میں تیار ہے۔ اسلامی لشکر کی ایک خوبی تھی کہ جب اور جہاں بھی وہ رات کو قیام کرتے تو پہرہ داری کے لیے کچھ دستے مقرر کرتے اور انہیں آگجیج دیتے۔ جب سقلا راپنے لشکر کے ساتھ دلدل میں سے گزرر ہاتھا توایک جاسوس نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ دومی لشکرآگے بڑھ رہا ہے، لہذا مسلمان پہلے ہی سے جنگی ترتیب میں ہوگئے تھے۔

سقلار نے مسلمانوں کو جنگی ترتیب میں دیکھ کر حملے کا حکم دیا۔ رومی مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کا حکم دیا۔ رومی مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر تے رہے۔ سقلا را پنے دستوں کے ساتھ جو ق حملے کر تااور مسلمان نہایت سلیقے سے اس کا حملہ رو کتے رہے۔ رومی ہر حملے میں بے شمار لاشیں حجود کر پیچھے ہٹ جاتے۔ آخر مسلمانوں کے کچھ دستوں نے رومی سالار سقلا رکو گھیرے میں لے لیا۔ سقلار کو ان کے محافظوں نے حصار میں لے رکھا تھا لیکن محافظ سقلار کو بچانے میں ناکام رہے اور مسلمانوں کی زدمیں آگیا۔

مجاہدین نے بلندآ واز سے نعرہ بلند کیا:

' خدا کی قسم! ہم نے رومی سالا رکو قتل کردیا ہے، رومیوں اپنا پر چم اٹھاؤ''۔

رومیوں نے جب دیکھا کہ ان کا پرچم نظر نہیں آر ہا تو نہایت بدد ک ہو گئے لیکن کسی نائب سالار نے پرچم اٹھالیا اورلڑ ائی جاری رکھی۔ فریقین ساری رات لڑتے رہے یہاں تک کہ شیح ہوگئی۔ میدان جنگ لاشوں سے بھرتا جارہا تھا کئی مسلمان بھی شہید ہو گئے تھے لیکن اس کے برعکس رومیوں کی اموات کئی گنا زیادہ تھیں۔

قلب کے سالار شرحبیل بن حسنہ نے للکار کر بولا:

اسلام کے علمبر دارو! تم نے رومیوں کوانہی کے خون میں نہلایا ہے تم نے ساری رات ان کے حملے روکے ہیں، اب ہماری باری ہے'۔

اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور مسلمان شیروں کی طرح رومیوں پرٹوٹ پڑے ۔رومی حملوں سے تھک چکے تھے مسلمان چونکہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے لہذاانہوں نے اپنی جسمانی طاقت کوضائع نہیں ہونے دیا تھا یہ بلہ اتناشد یداور تیزتھا جس طرح ایک تازہ دم لشکر دشمن پرٹوٹ پڑتی ہے۔اس حملے نے رومیوں کو تتربتر کردیا اور رومیوں کی ترتیب گڈیڈ ہوگئی۔لشکر کے میمنہ اور میسرہ سے تاریخ سا زسالار

ابوعبیدہ بن جراح ؓ اورحضرتعمر و بن العاص ؓ نے ڈٹمن پرحملہ کر کے سکڑنے پرمجبور کر دیا کہ قلب سے شرحبیل بن حسنہؓ نے حملہ کر کےرومیوں کوسنجھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔

گھڑسوار دستوں کے سالار ضرار بن از در گئے اپنے معمول کے مطابق خود اور قبیص پھینک کرنیم بر ہنہ ہو گئے تھے اور کا فروں کے اندر گھس گئے تھے۔اس لڑائی میں اگر چپہ مسلمانوں کی نفری رومیوں کی نسبت بہت کم تھی لیکن اس کمی کوان سالاروں نے ذاتی شجاعت، جار حانہ قیادت اور عسکری فہم وفراست سے پورا کیا تھا اور سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی کہ دمی بھاگئے پر مجبور ہو گئے۔

رومی اپنی کشیر جانی نقصان اور خون آلودہ لاشیں دیکھ کرائیں بے ترتیبی سے بھاگے کہ انہیں دلدل کا خیال تک نہ آیا اور اپنے ہی بنائے گئے جال میں پھنس گئے۔ اب آگے دلدل تھی اور پیچھے اسلامی لشکران کا تعاقب کرر ہا تھا۔مسلما نوں نے دلدل میں پھنسے ایک ایک رومی کوموت کے گھاٹ اتاردیا۔بعض مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں شریک سارے کے سارے رومی قتل ہوگئے تھے۔ بہر حال رومیوں کی بہت کم تعداد نے بھا گئے میں کا میاب ہو کراپنی زندگی بچائی تھی۔

یاڑائی چونکہ فحل کے مقام پر ہوئی تھی لہٰذا معر کہ فحل کے نام سے مشہور ہے۔بعض مؤرخین اس کوذات الروعہ (سیچڑکی لڑائی ) کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

سالاراعلی ابوعبیدہ ؓ نے خالدؓ بن ولید کے ساتھ مص کارخ کیااور شرحبیل بن حسنہ فخل سے آگے بڑھ کربیسان پہنچ گئے۔

#### $^{\diamond}$

بیسان رومیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ بیلوگ پہلے ہی سے اسلامی لشکر کی آمد کا انتظار کررہے تھے کیکن شہر یوں میں خوف وہراس کھیل چکا تھا۔ شرحبیل بن حسنہ نے یہاں پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کرلیا اور بلندآ واز سے رومیوں کولاکارا۔

''اےرومیو! خون خرابے کے بغیر قلعہ ہمارے حوالے کردو، ہتھیارڈال دواور جزیہ قبول کرلو ۔اگر جزیہ قبول نہیں کرو گے تو بیسان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور پھر ہم سے بخشش کی امید نہ رکھنا''۔

شرحبیل بن حسنہ ؓ نے کئی دِنوں تک قلعے کا محاصرہ جاری رکھا آخرایک روزرومی محاصرے

Copy Right Reserved. NOT for Printing.

سے تنگ آکرلڑائی کے لیے باہرآ گئے اور مسلمانوں پر بلہ بول دیا۔ دشمن اپنی تعداد کے بل بوتے پر اس طرح لڑے کہ قریب تھا کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیتے لیکن اسلامی لشکر کے سالار کا تب رسول میالٹی کے قریب تھا کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیتے لیکن اسلامی لشکر کے سالار کا تب رسول میالٹی کے قریبی بن مسنے اور تھا ہے سے دور بہٹ کر دشمن کو یہ احساس دلایا کہ وہ پسپائی اختیار کر رہے بیں، ساتھ ہی چند بہا در شہسوار قلع کے دروازوں کی طرف بھی دینے اور آگے سے شدید بلہ بول دیا۔ اب رومی قلع کے دروازوں کی طرف بھاگ رہے تھے کہ بیچھے سے اسلامی لشکر نے انہیں کا ٹنا شروع کردیا۔ رومی فوج مسلمانوں کے بھی میں آگئ تھی رومی ایسے تتر بتر ہوئے کہ امان امان کے نعرے بلند کرتے ہوئے قلعے کے دروازوں کی طرف بھیا گئے۔

رومیوں کا شدید جانی نقصان ہوا اب ان میں مزیدلڑنے کی ہمت ہی نہمیں رہی تھی آخر کار انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور جزیہ کی شرط پرمسلمانوں سے صلح کرلی۔ بیشرائط عین دمشق کی صلح کی طرح تھی۔

فروری 635ء (ذی الحجہ ۱۳ھ) کے آخری ہفتے میں بیسان مکمل طور پرمسلمانوں کے قبضے میں بیسان مکمل طور پرمسلمانوں کے قبضے میں آگیا۔ بیسان کے چند دنوں بعدا ہل طبریہ نے بھی مسلمانوں سے جزیہ کی شرط پرصلح کر لی اور یوں پورااردن نہایت پرامن طریقے سے خلافت کا حصہ بن گیا۔ ابوعبیدہ شنے شرحبیل بن حسنہ کواردن کا امیر مقرر کرکے سارے اموراُن کے حوالے کردیے۔

#### $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

شہنشاہ ہرقل کواطلاع مل چکی تھی کہ فحل کے مقام پران کے سالار سقلا راپنی کثیر نفری کے ساتھ قتل ہو چکا ہے اور انہوں نے مسلمانوں کو بھنسانے کے لیے جو دلدل بنائی تھی، وہی دلدل روی فوجیوں سے بھری پڑی ہے۔ انہیں یہا طلاع بھی ملی تھی کہ بیسان کے قلعہ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا ہے اور یوں پورا اُردن اب خلافت اسلامی کا حصہ بن گیا ہے۔ ان خبروں نے شہنشاہ ہرقل کی نیندیں حرام کی ہوئی تھی۔

ہرقل ہمت ہارنے والا شہنشاہ نہیں تھا۔اس کی زندگی جنگ وجدل اور فتح وشکست میں گزری تھی۔اسے روم کی شہنشا ہی 610ء میں ملی تھی اورا پنے دور حکومت کے ابتدائی بیس سال دشمنوں

کے خلاف لڑنے میں گزار دیئے تھے۔اُس نے سلطنت روم کی سرحدیں شام، فلسطین، اردن، ترکی، یونان اور شالی افریقا تک پھیلائی ہوئی تھیں۔

مرقل نے مارچ <u>635</u>ء (۱۲ هجری) میں اپنے سالاروں کو بلایا:

'' دیں اپنی فوج میں وہ جذبہ نہیں دیکھ رہا جومسلمانوں میں ہے۔اپنے تمام سپاہیوں کو اطلاع دیں کہ اپنی نوج میں وہ جذبہ نہیں دیکھ رہا جومسلمانوں میں ہے۔اپنے تمام سپاہیوں کو اطلاع دیں کہ اپنی مذہب اور عقیدے کے بل ہوتے پرلڑیں اور پچھ نہیں تو اپنی زندگی کے بیس سال خاطر تولڑیں۔ میں نے اپنی زندگی کے بیس سال مسلسل لڑ کرسلطنت روم کی عظمت کو بلند کیا ہے اور اب بھی وہی عظمت میں بحال کروں گالیکن تمہیں مسلمانوں کے خلاف مرعوب نہیں ہونا چا ہیے اور سب بچھ بھلا کرنے سرے سے لڑنا ہوگا''۔

ہرقل کی تقریرسن کران کے سالاروں نے پر جوش آواز میں جواب دیا کہ سلطنت روم کی عظمت کی خاطرہم اپنی جانیں قربان کردیں گے۔

ہرقل نے کہا جوش ہا توں میں نہیں، میدان جنگ میں دکھایا جاتا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہم اپنی جانیں قربان کر دو گے لیکن تاریخ یہ دیکھے گی کہ تمہاری جانیں کس کام آئیں اور تم و ثمن کو مار کرمرے تھے یامیدان جنگ میں مارے جانے والے سپاہیوں کی طرح صرف مارے گئے تھے۔

سلطنت روم کے پاسبانو! مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ دمشق کا دفاع کمزور ہے، ہمیں ہر حال میں دمشق مسلمانوں ہے آزاد کرانا ہے کیونکہ یہ ہمارا فوجی مرکز تھاجسے مسلمانوں نے اپنا مرکز بنالیا ہے۔ اس نے اپنے ایک سالارشنس سے کہا کہ وہمص سے اپنے دستے لے کر دمشق پہنچے۔

ا پنے ایک دوسر سے سالار تھیوڈ ورس سے مخاطب ہوکر بولائم اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ نفری کے کر دمشق کی طرف کوچ کرو ۔ تمہارا کام دمشق تک پہنچنے والے اسلامی لشکر کی کمک کورو کنا ہے تا کہ مسلمانوں کی امداد کے لیے کوئی دستہ وہاں پہنچ نہ سکے۔

ہرقل نے اپنے سالاروں کورخصت کرتے وقت تاریخی اہمیت کے حامل کچھ الفاظ کہے تھے جواب بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔

''جوقوم اپنی شکست کو بھول جاتی ہے،اسے زمانہ بھول جاتا ہے اور جوقوم اپنے ڈنمن سے نظریں بھیرلیتی ہے وہ ایک روزاسی ڈنمن کی غلام بن جاتی ہے ۔ تمہاری عظمت سلطنت کی عظمت کے

سانته وابسته ہے۔ سلطنت کی عظمت کاد فاع نہیں کرو گے تو بے وقارزندگی بسر کرو گے اور گمنام مروگ'۔ ہرقل کے ان الفاظ نے سالارتھیوڈ ورس اورشنس کوا تنامتاً ثر کیا تھا کہ وہ اسی وقت دمشق کی طرف رواینہ ہوگئے۔

# $^{\diamond}$

اسلامی کشکر حضرت ابوعبیدہ بن الجراح شکی قیادت میں فخل سے ممص کی طرف جارہا تھا۔ حمص فخل سے تقریباً اسی میل کے فاصلے پرتھا جمص اور فخل کے درمیان ایک سبزہ زار تھا۔ یہ علاقہ نہایت خوبصورت اور روح پرورتھا۔ اس علاقے کانام 'مرج الروم' تھا۔ ابھی اسلامی کشکر مرج الروم سے کچھ فاصلے پرتھا کہ ایک مسلمان جاسوس شکاری کے روپ میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح شکے سامنے کھڑا ہوگیا۔

ابوعبیدہ ﷺ نے جاسوس سے پوچھا : کیاخبرلائے ہو؟

مسلمان جاسوس نے کہا کہ مرج الروم کے مقام پر دشمن کی ایک کثیر تعداد خیمہ زن ہے اور ان کی امداد کے لیے ایک دوسرا دستہ بھی مرج الروم کی طرف آر ہاہیے۔اس جاسوس نے جس رومی فوج کی موجود گی کی اطلاع دی تھی ،مؤرخین کی مطابق وہ رومی سالار تھیوڈ ورس کے دستے تھے اور جورومی فوج آرہی تھی وہ رومی سالار شنس کا دستہ تھا۔

حضرت ابوعبيده بن الجراح "فياسيخ تمام سالارول كوبلا يااوران سے فرمايا:

''ہمیں اپنے ایک جاسوں کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ رومی فوج کے دولشکر مرج الروم کے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ رومیوں کا مقصد دمشق پر حملہ ہوسکتا ہے الہذا ہمیں بھی دوحصوں میں تقسیم ہونا چاہیے''۔

تمام سالاروں نے ابوعبیدہ ﷺ کے مشورے کی تائید کی اور کہا جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہی کیجئے ،ہم تیار ہیں۔اس کے بعد ابوعبیدہ ؓ اپنے گھوڑے کی رکابوں میں کھڑے ہوگئے اور بلندآواز سے اپنے تمام کشکر کومخاطب کیا:

''مجاہدین اسلام! شمن نے ہمارا راستہ روک لیا ہے۔ کیاتم نے کفر کے پہاڑوں کے سینے چاک نہیں گئے ؟ کیا شرک اور ارتداد کی چٹانوں کوتم نے پہلے روندانہیں؟ یہ روی فوج جو

ہمارے راستے میں خیمہ زن ہے اگر چہ یہ تعدا دہیں ہم سے بہت زیادہ بیں لیکن ان میں ایمان کی وہ طاقت نہیں جوٹم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہوتا ہے، باطل کے ساتھ نہیں ۔اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کواپنے دل میں رکھواوراپنے آپ کوایک اور معرکے کے لیے تیار کرکو''۔

و مودی واپ دل یار صواد داراپ اپ وایک ادر سرے سے سے بیار ترو۔ تمام مجاہدین یک آوا زہو کر بلندا آواز سے کہنے لگے ہم تیار ہیں لبیک یاا بین الامۃ۔ حضرت ابوعبیدہ ﷺ کے مشورے کے مطابق اسلامی لشکر دوحصوں میں تقسیم ہوگئی ایک جھے کے سالار خالدین ولیڈ مقرر ہوئے جبکہ دوسرے جھے کی قیادت امین الامت نے خودا پنے پاس رکھی۔ جب اسلامی لشکر مرج الروم کے مقام پر پہنچ گیا تو رومی لشکر کے دونوں دستے پہلے ہی سے

لڑائی کے لیے تیار کھڑے تھے۔

ابن جریر کہتے ہیں کہ جس جگہ مرج الروم کاوا قعہ پیش آیا تھا آج کل وہاں کو فہ کا شہر آباد ہے۔
ابوعبیدہ فٹ نے اپنے شکر کورومی سالارشنس کے دستوں کے سامنے صف آراء کیا، جبکہ خالد بن ولیدرومی سالارتھیوڈ ورس کے دستوں کے سامنے صف آراء ہوئے۔ مرج الروم کاوا قعہ شہور مؤرخ ابن کثیر، ابن خلدون اور ہنری سمتھ نے تقریباً ایک جیسے حالات ووا قعات کے ساتھ تحریر کیا ہے۔
سورج غروب ہوگیالیکن کسی شکر نے کوئی حرکت نہی ۔ شاید دونوں لشکر ایک دوسر سے کے حملے کا انتظار کرر ہے تھے لیکن کسی لشکر نے کہاں نہی اور رات کا ندھیرا چھا گیا۔

حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ نے رومی لشکر کے کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود حملے میں پہل نہ کرنے کو ڈیمن کی ایک چال مجھی للہذاانہوں نے کچھ دستوں کو آرام کامشورہ دیااور کچھ دستوں کو میرہ داری پرلگادیا۔

اسلامی لشکر کے دوسرے جھے کے سالار خالد ہم الدی خصے وہ نہ خودسوئے اور نہا پنے لشکر کے دوسرے حصے کو سونے دیا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رومی رات کے اندھیرے میں شب خون ماریں گے۔

آدھی رات کے وقت خالد ؓ کورومیوں کے پڑاؤ کی طرف سے کچھ ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیں جس سے بیاندازہ ہور ہاتھا کہ ڈشمن کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف ہے۔خالد ؓ ڈشمن کے پڑاؤ کی طرف آگے نکل گئے تا کہ ڈشمن کے ارادوں کے متعلق معلوم کرسکیں۔وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں رومی سالار تھیوڈ ورس کے دستوں کو ہونا چاہیے تھالیکن اب و ہاں کوئی بھی رومی موجود نہیں تھا۔ خالد ﴿
دوسرے سالار شنس کے دستوں کی طرف گئے تومعلوم ہوا کہ و ہاں رومی دستے اب بھی موجود ہیں۔ و ہاں
سے دورا بوعبیدہ بن الجراح ﷺ کے بہرہ داری پرمقرر کردہ دستے بھی موجود تھے جو دشمن کے ارا دوں اور
نقل وحرکت پر جاسوسی کا کام کررہے تھے۔

خالد بن ولیڈ بڑی سرعت سے حضرت ابوعبیدہ ﷺ کے خیمہ میں پہنچے اور انہیں بتایا کہ رومیوں کی آدھی فوج غائب ہوگئی ہے ۔

دونوں سالار رومیوں کی آدھی نفری اچا نک غائب ہونے پرغوروسوچ کر رہے تھے کہ ابوعبیدہ بن الجراح شنے کہا: ممکن ہے کہ دومیوں کی آدھی نفری دمشق پر حملہ کرنے چلی گئی ہو۔خالد شنے ابوعبیدہ ﷺ کی تجویز سے اتفاق کیا اور کہا: ہرقل نے ضرورا بیا ہی سوچا ہوگا۔

ابوعبیدہ بن الجراح میں خالد گین ولید کومخاطب کرکے فرمایا ' کیوں نہ آپ دمشق روانہ مہوجائیں اور یزید بن الجراح گئی مدد کریں ۔ میں یہاں پر ٹھہر کر باقی لشکر کورو کے رکھوں گا''۔ خالد گئی بن ولید نے ابوعبید گئی گی رائے کی تائید کی اوراسی وقت دمشق کی طرف کوچ کیا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ ہرقل نے بڑی کارگر ترکیب سوچی تھی اس نے اپنے سالاروں کوتا کید

کی تھی کہ اسلامی لشکر کو دمشق کی حفاظت سے غافل رکھواور دمشق کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑاؤ۔ لہذا انہوں نے ابوعبیدہ ؓ اور خالدؓ کے دستوں کو مرج الروم کے مقام پر روکے رکھا اور رات کے وقت نہایت خاموثی کے ساتھ دمشق حلے گئے۔

مرح الروم میں صبح طلوع ہوتے ہی رومی سالارشنس نے ابوعبیدہ کے دستوں پر حملہ کیا۔
ابوعبیدہ کی سے لڑائی کی ترتیب میں کھڑے نصف نہوں نے بھی رومیوں پر حملے کا حکم دیا۔ ابوعبیدہ
بن جراح کٹے نے اپنے شکر کو حسب معمول تین حصوں میں نقشیم کیا۔ میمنہ میسرہ اور قلب قلب کی کمان
امین الامت خود ہی کرر ہے تھے اسلامی شکر نے رومیوں کے دونوں پہلوں پر حملہ کر کے ان کو پیچھے کی
طرف دھکیل دیا۔

ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ قلب سے آگے بڑھے اور رومی سالار شنس کو اپنے مقابلے کے لیے لاکارا۔رومی سالار شنس سرتا پاؤں آ ہنی لباس میں ملبوس نہایت شاہاندا نداز میں ابوعبیدہ ﷺ کے مقابلہ میں

نکل آیا۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے پر وار کیے اور دونوں کی تلوار یں ظرائیں ہر سالار مخالف پر فیصلہ کن وار کرتالیکن دونوں سالار نہایت سلیقے سے ایک دوسرے کے وار کورو کتے۔ طرفین فن حر ب وضرب کے کمالات دکھانے گئے۔ شنس نے ذراد ورجا کر گھوڑے کو موڑا۔ حضرت ابوعبیدہ اُ ان کے تعاقب بیں گھوڑے کو ایڑ لگا کراچا نک مڑے، ابھی شنس سیدھا بھی نہیں ہواتھا کہ ابوعبیدہ کُ کی تعاور اس کے کندھے پر پڑی ، لیکن اس کے زرہ نے اسے بچالیا۔ دونوں پھر حملے کے لیے تیار ہوئے۔ شنس نے تلوار اس کے کندھے پر پڑی ، لیکن اس کے زرہ نے اسے بچالیا۔ دونوں پھر حملے کے لیے تیار ہوئے۔ شنس نے تلوارا ٹھا کر ابوعبیدہ پر پر وار کیا، ابوعبیدہ اُ نے تلوار کوڈھال پر روک کر دوسرے باتھ سے برچھی کی طرح وار کر کے تلواراس کی بغل میں اتار دی۔ شنس نے زخم سے بے تاب ہوکر گھوڑے کو دوڑا ناچا با لیکن ابوعبیدہ اُ نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی ٹا نگ پر بھر پور وار کیا اورشنس کی گوڑے ایک وار کر کے اس کی گر دن کی ٹا نگ کا ٹ ڈالی وار کر کے اس کی گر دن کی ٹا نگ کا ٹائ گا۔ اس کی لاش گھوڑے سے اس طرح گری کا ٹائ گا۔ اس کی لاش گھوڑے کو تلوار کی نوک چھ ہوئی۔ گھوڑا ایک بوکر لٹانے لگا۔ اس کی لاش گھوڑے سے اس طرح گری کہ ایک پر پڑا اور اینے سالار کی لاش گھوٹے کو تلوارا با بیت سالار کی لاش گھوٹے کو تلوار کی نوک چھ ہوئی۔ گھوڑا ایک بی بیا اور کر کے اس کی لاش گھوڑے کو تلوار کی نوک چھ ہوئی۔ گھوڑا ایک بیٹوں رکا رہا۔

اس کے ساتھ ہی ابوعبیدہ ﷺ نے اپنے قلب کے دستے کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومی اپنے سالار کے قتل ہونے سے بدظن ہو گئے تھے۔اسلامی لشکر کے دونوں پہلوں نے ایک تیز ہلہ بول دیا جس کی وجہ سے رومی ہیچھے سٹنے پرمجبور ہو گئے اور اپنے ہیچھے بہت ساری لاشیں اور زخمیوں کوچھوڑ کرممص کی طرف بھاگ گئے۔

اسی صبح دمشق کے باہر بھی خونریزی ہور ہی تھی۔ ہرقل کا یہ خیال کہ مسلمانوں کو دمشق کی حفاظت سے فافل رکھا جائے ، غلط ثابت ہوااور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ابوعبیدہ ﷺ نے پہلے ہی سے ڈممن کاارادہ بھانپ لیا تھا۔ لہذا خالہ ؓ بن ولید، یزید بن ابوسفیان ؓ کی مدد کے لیے دمشق پہنچ گئے تھے۔

یزید بن ابی سفیان ؓ کورومی سالارتھیوڈ ورس کے دستوں کی آمد کی خبر پہلے ہی ہوگئ تھی انہوں نے اینے چھوٹے سے دستوں کی آمد کی خبر پہلے ہی ہوگئ تھی انہوں نے اینے چھوٹے سے دستے کوشہر سے باہر دکال کرصف آراء ہونے کا حکم دے دیا۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ مسلمان محاصرے میں لڑنے کے عادی نہیں تھے۔ اُنہیں محاصرے کا تجربہ تو تھالیکن محصور ہوکرلڑنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ دوسرا محصور ہوکرلڑنا اُنہیں نہ صرف ناپیند تھا ، بلکہ اسے اپنی بز دلی اور عار سمجھتے تھے۔ یہی بات تھی کہ یزید بن ابی سفیان اُ اپنے چند جانبا زوں کے ساتھ قلعے سے باہر دشمن کے مدمقابل صف آراء ہوئے تھے۔

رومی سالارتھیوڈ ورس جب دمشق پہنچا تومسلمانوں کو قلع سے باہرمنتظر پایا۔تھیوڈ ورس کو معلوم تھا کہ دمشق کے دفاع کے لیے مسلمانوں کی صرف یہی نفری ہے،جو باہر کھڑی ہے۔اس نے اپنی کثیر تعداد کے مقابلے میں چندمسلمانوں کو دیکھ کرجوش میں آ کر کہا کہ عرب کے ان بدوؤں کو کچل ڈالو۔ دمشق تمہارا ہے۔

دشمن کی کثیرتعداد کے مقابلے میں مسلمان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابرتھی۔رومی بڑھ بڑھ کرمسلمانوں پر حملے کرتے رہے۔صورت حال ایسی تھی کہ نہ صرف دمشق ہاتھوں سے جار ہاتھا بلکہ مجاہدین میں سے کسی کا بھی زندہ رہناممکن نہیں تھا۔

یزید بن ابی سفیان شنے اپنی قلیل تعداد کو دیکھ کر دستوں کو پھیلنے کا حکم دے دیا اور انہیں دفاعی جنگ لڑنے کا حکم دیا۔ اب مسلمان صرف اپنے آپ کوتلواروں اور تیروں سے بچاتے تھے، وہ جوانی حملہ نہیں کر سکتے تھے۔

آدھادن گزرگیا، سورج سر کے اوپرآگیا تھا۔ رومی سالارتھیوڈ ورس پیچھے سے تازہ دم کشکر مسلمانوں پر جملہ کرنے کے لیے آگے بھیجتا ہلیکن مسلمانوں کے جسم اب جواب دینے لگے تھے۔ ان کے بازوشل اور گھوڑ ہے تھاک گئے تھے۔ تقریباً سب کے سب زخمی اور کئی ساتھی شہید ہوگئے تھے۔ مسلمانوں نے ذہنی طور پر شکست کو تسلیم کرلیا تھا لیکن وہ پیپائی کے عادی نہیں تھے اور جیتے جی وہ پیچی مہیں سننا چاہتے تھے کہ دمشق مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ان کی تنظیم ٹوٹ گئی تھی اب تمام مجاہدین انفرادی طور پرلڑ رہے تھے یزید بن ابی سفیان شالار سے سیا ہی بن گئے تھے۔

اچانک رومیوں کے عقب میں شور اٹھااور دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں میں بھگدڑ کچے گئے۔ مسلمانوں کواب پتہ ہی نہیں تھا کہ رومیوں پر کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ یزید بن ابی سفیان شنے مبلند آواز سے کہااسلام کے علمبر دارو!اللہ کی مدد آگئی ہے اپنے حوصلے بلندرکھو۔ شکست خوردہ مسلمانوں کے جسموں میں جان آگئی کہ اتنے میں ان کے کانوں میں ایک .

آواز پڑی۔

انافارس الضديد\_\_ اناخالدبن وليد\_\_

یزید بن ابی سفیان ﷺ نے گلا بھاڑ بھاڑ کراعلان کیا : خدا کی قسم! بن ولیدؓ آ گیاہے۔اللہ کی مدد پہنچ گئی ہے۔اللہ نے تمہاری فریاد س لی ہے۔

ا گلے چندلمحات میں جنگ کا پھانسہ پلٹااوررومیوں کی قتل عام شروع ہوگئ۔ خالد کو دور سے رومیوں کا پر چم نظر آیاوہ فوراً اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اوررومی سالارتھیوڈ ورس سے مدمقابل ہوئے ۔خالد کے تھیوڈ ورس کوسنھلنے کاموقع ہی نہ دیااورایک ایساوار کیا کہ وہ اپنے گھوڑ ہے پر دوہرا ہوگیا۔

رومی اب اپنی جانیں بچانے کے فکر میں تھے۔ صرف وہ رومی خوش قسمت تھے جو وقت پر بھاگ گئے باقی تمام کشکر دمشق سے باہر تلواروں کی ضد میں آگیا تھا۔ رومیوں نے بے شار مال غنیمت چھوڑ کرحمص کارخ کیا۔ خالد بن ولیڈ لڑائی سے فارغ ہو کرا پے کشکر سمیت واپس مرج الروم پہنچ گئے اور امین الامت کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ امین الامت ابوعبیدہ شنے رومیوں کو پہلے ہی سے شکست دی تھی اور اُن کے سالار شنس کوقتل کردیا تھا۔

#### $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

امین الامت ابوعبیدہ فٹے خالد کواس حکم نامے کے ساتھ مص کی طرف روانہ کر دیا کہ وہاں پہنچ کرمحاصرہ کرلیں اورخود ایک دوسرے اہم مقام بعلبک کی طرف روانہ ہوئے ۔امین الامت بعلبک کی طرف روانہ ہوئے ۔امین الامت بعلبک کی طرف ابھی تھوڑی ہی دور نکلے تھے کہ راستہ میں اسامہ بن زید امیر المؤمنین عمر کا پیغام لے آئے ۔ بیخط امیر المؤمنین نے ابوعبیدہ کے نام بھیجا تھا جس میں جبلہ بن الایہ کے ایمان لانے کا واقعہ اور بعد میں مرتد ہونے کا ذکر کیا تھا (جبلہ بن الایہ م کے ایمان لانے اور بعد میں مرتد ہونے کا ذکر کیا تھا کہ آپ مص کی طرف فوج کشی کروا گروہ سلح کرنا چا ہیں توصلح کرلیں اورا گراؤکار کریں تو ان سے لڑو۔

ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ نے امیرالمؤمنین عمرؓ کا پیغام بلندآ واز سے تمام مجاہدین کوسنا یا اور

تمص کارخ کیا۔ حضرت خالد بن ولید پہلے ہی سے تمص پہنچ کیکے تھے اور شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔
ابوعہیدہ کی جانے سے شہر کا محاصرہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اہل تمص نے ابوعہیدہ کی پاس اپنے روسا
اور سردار جیج دیئے اور سلح کے متعلق گفتگو کی۔ ابوعہیدہ نے بارہ ہزار دیناراور دوسوریشمی کپڑوں پر ایک
سال کیلئے سلح کی۔ معاہدہ یہ ہوا کہ سلمان ایک سال تک تمص پر جملہ نہیں کریں گے اور اگر اس دوران
رومی فوج نے اس علاقے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی جنگی کاروائی کی تو مسلمان صلح کے
معاہدے کو منسوخ سمجھ کر جوابی کروائی کریں گے۔ واقدی کے مطابق میں کے شوال سما ھجری سے شوال
معاہدے کو منسوخ سمجھ کر جوابی کروائی کریں گے۔ واقدی کے مطابق میں کے شوال سما ھجری سے شوال

مؤرخ واقدی اور ابن افیر لکھتے ہیں کہ کے ہوتے ہی شہر کے درواز کھل گئے۔اسلامی لشکر نے شہر کے اندر داخل ہوتے ہی خرید و فروخت شروع کردیا۔رومی مسلمانوں کے حسن اخلاق سے کافی متا ثرہوئے۔ بعض لوگوں نے مجابد بن کو تحفے پیش کئے تو مجابد بن نے ان کی بھی قیمت ادا کی۔مجابد ان سے کہتے تھے کہ کے بعد مال غنیمت اور تحفے ہم پر حرام ہیں۔ اہل جمع کے ساتھ عارضی سلح کرنے کے بعد ابوعہ بیدہ بن جراح شما قریخ گئے۔ اہل جما قرنے کی درخواست منظور کر کے جزیدادا کرنے پر رضا مندہ ہوگئے۔ آپ نے ان سے کملح کر کے ایک تحریری عہد نامدا تکے حوالہ کردیا اور عبادہ بن صامت وان پر نائب مقرر کر کے شیرز کی طرف کوچ کیا۔لوگ مسلمانوں کے اخلاق سے اسے متاثر ہوئے تھے کہ کہاں کے لوگ وں نے اسلامی لشکر کا باقاعدہ استقبال کیا اور جزیدادا کرنے کی شرط پر سلح کی۔ اسلامی لشکر نے کئی دوسرے قصبوں بلادعواصم اور معرۃ النعمان وغیرہ کے ساتھ بھی صلح کے معاہدہ کر کے خلافت میں شامل کردیا۔ پینمام علاقے بغیر کسی جنگ و حدل اور جانی نقصان کے فتح ہوگئے تھے

# $^{\diamond}$

مص اورا سکے گردونواح سے سلح کرنے کے بعدلاذِ قید نہایت مستحکم شہرتھا جوممس سے آگے تقریباً • ۱۵ کلومیٹر کے فاصلے پر ساحل سمندر پر واقع تھا۔ بیایک قلعہ نما شہرتھا جس کا صرف ایک دروازہ تھا۔ یہ ایک دروازہ تھا کہ چند سپاہی مل کراسے کھولتے ایک دروازہ تھا کہ چند سپاہی مل کراسے کھولتے ۔ ابوعدیدہ شنے اپنے شکر سمیت پہنچ کر شہر کا محاصرہ کرلیا اور انہیں پیغام بھوایا کہ خونریزی سے اجتناب کرکے قلعے کو مهارے حوالے کردو۔ اہل لازِ قیما پنی جمیعت اور قلعے کی مضبوطی کی وجہ سے کسی بھی شرط

پرصلح کے لئے رضامند نہیں تھے لہذا قلعہ بند ہوکر مسلمانوں پر تیر برسانے لگے۔اسلا می کشکر نے کئی دنوں تک محاصرہ جاری رکھالیکن رومیوں پراس کا پچھا اثر نہیں پڑر ہا تھا۔آخر کارامین الامت ابوعبیدہ فی نے مجاہدین کو حکم دیا کہ قلعے کے گردونواح میں پوشیدہ غاریں کھودیں جس میں آدمی گھوڑ ہے سمیت حجیب سکے۔ جب بہت سی غاریں تیار ہوگئیں تولشکر اسلام کو حکم دیا کہ محاصرہ ختم کرکے کوچ کریں۔ جب لشکر بیپا ہوکر آئکھوں سے اوجھل ہوا تو شہر میں خوشی کی لہردوڑ گئی کہ مسلمان محاصرے سے تنگ آکر بیپا ہوگئے ہیں۔

ابوعبیدہ شنے رات کی تاریکی سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے نشکر کوغاروں میں چھپ جانے کا حکم دیا۔ اہل لاذ قبیض کو اطمینان کے ساتھ شہر کا دروازہ کھول کر کاروبارزندگی میں مصروف ہوگئے۔ اس موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے تمام مجابدین غاروں سے نکل کرشہر میں داخل ہو گئے اوررومی مجبوراً صلح پرراضی ہو گئے۔ ابوعبیدہ شنے قلعہ کے برج پراللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے خلافت کا جھنڈ الہرادیا اور یوں بڑی آسانی سے لاذ قیہ شہر کوفتے کرلیا۔

محاذ جنگ میں غاروں کی تھدائی آج کے جدید دور میں بھی مور چہ بندی کے لئے نہایت مفیدتصور کی جاتی ہےجس کا آغاز جنگی چالوں کے ماہم، عظیم سالار ابوعدبیدہ ؓ نے کیا تھا۔ ۔۔۔۔۔

لاذ قیہ کے سلح کرنے کے بعد ابوعہیدہ ﷺ نے صحابہ رسول ﷺ مشاورت سے بعلبک کارخ کیا۔ بعلبک والے بہنسبت دوسروں کے زیادہ سخت اور کثیر فوج کے مالک تھے (بعلبک لبنان میں ہے جواس وقت شام کا حصہ تھا۔ دمشق سے تقریباً پچھٹر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے )۔

بعلبک کا سردار ہر بیس نامی ایک جنگجواور بہادر جرنیل تھا۔اسے مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ملتے ہی سات ہزار با قاعدہ فوج لے کر قلع کے باہراٹرائی کے لئے نکلا۔ ہر بیس کے بعض سالاروں نے صلح کو بہنست جنگ کو بہنست جنگ جنزہ مناسب سمجھااور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا جب دمشق اور اجنادین کی فوجیں ان کا کچھنہ بگا ٹرسکیں ، تو ہمارے لئے بہتریہی ہے کہ خواہ مخواہ لڑائی مول نہ لیں اور ان سے انکی شرائط پرصلح کرلیں۔ ہر بیس نے عصہ میں آ کر کہا یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں عرب کے ان بدوؤں اورڈ اکوؤں سے ڈرکر ملح کرلوں۔ مجھے سے کی قسم میں ان سے ضرور انتقام لوں گا۔

ہربیس کا یہ جواب سن کرنائب سالارلڑائی سے پہپا ہوکر قلعے کی طرف واپس چلا گیااور کہنے لگا میں اس معاملے میں متابعت نہیں کرسکتاتم خصرف اپنے آپ کو بلکہ ان تمام ساتھیوں کو مکروفریب میں مبتلا کر کے آئی جانیں ضائع کررہے ہو۔ ہربیس آمادہ جنگ ہوا تھااور اپنے باقی ماندہ لشکر کوجنگی ترتیب میں کھڑا کردیا۔

وا قدی میں تحریر ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں اس جنگ میں ابوعبیدہ گئے کے دستوں میں تھا۔ہم رومیوں کالشکر باہر جنگی ترتیب میں دیکھ کران پرٹوٹ پڑے۔رومی ہمارے پہلے حملے سے تنز بنز ہوگئے اور ایکے سالار کو کئی زخم آئے۔رومی سالار اپنے ساتھیوں کو لے کرشہر پناہ کی طرف بھا گااور تمام دروازے بندکر دیئے۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح "نے اپنے دستوں کوآگے لے کر قلعے کا محاصرہ کرلیا اور باشندگان بعلب کے نام ایک پیغام بھوایا جس میں صلح کی ترغیب دی گئی تھی اور مزید خون خرا ہے اور جنگ و جدل سے ممانعت کی گئی تھی ۔ حضرت ابوعبیدہ نے خط پر اپنی مہر لگا کر ملفوف کر دیا اور ایک ایلی کے فدر یعیدومی سالار ہر بیس کے پاس بھوا دیا۔ ہر بیس نے اپنی قوم کے رؤساء اور سر داروں کے سامنے خط پڑھ کر ان سے مشورہ طلب کیا۔ اہل مشورہ میں سے ایک سر دار نے کہا کہ میری رائے میں ان عربوں سے ملح کرنا چاہیئے۔ اگر ہم نے ان سے لڑائی کی تو جمارے آ دمی مرجائیں گے، بچے اور بیوی غلام بن جائیں گے، اس لئے میں بہی مشورہ دیتا ہوں کہ لڑائی سے ملح بہتر ہے۔

ہربیس یہ ن کر کہنے لگا میٹے تھے پررتم نہ کرے، میں نے آج تک تم سے زیادہ بزدل کبھی نہیں درکی ہے تہ ہوکہ عرب کے ان بدمعاشوں سے لی درکی ہے تہ ہوکہ عرب کے ان بدمعاشوں سے لی کہ عملے کی جائے۔ ہربیس نے وہ خط پھاڑ کراپلی کے منہ پردے مارااورا سے رخصت کیا۔ ایکی نے قلع سے باہر آ کرابوعبیدہ کا کوہ سارا ماجرا سنایا اور یہ بھی کہا کہ اہل بعلب دوگروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک گروہ سلح چاہتا ہے جبکہ دوسرا گروہ جنگ کا طالب ہے۔ ابوعبیدہ نے نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اب ہمیں ان لوگوں پر تحق کرنی ہوگی کیونکہ یہ شہر ہمارے مقبوضہ شہروں کے درمیان واقع ہے اگر ہم نے اس کو فتح نہ کیا تو جن لوگوں سے ہماری صلح ہوگئی ہے یہ ان کیلئے وبال جان بن سکتا

ہے۔ یہ من کرمجاہدین اسلام مسلح ہو گئے اور تیروں اور نیزوں سے قلعے پر حملے شروع کردئے۔ گئی مسلمانوں نے قلعے کے دروازے کو توڑنا چاہا مگراو پر سے تیروں اور پتھروں کی بارش نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ رومیوں نے مسلمانوں پر او پر سے تیراور مخبیق سے پتھروں کی بارش برسائی جس کی وجہ سے کئی مسلمان شدیدزخی ہوگئے۔

عنیا شالدین بن عدی طائی کابیان ہے کہ اس روز زخمیوں کے علاوہ مسلمانوں کے بارہ آدمی تیروں کی وجہ سے شہید ہوگئے تھے۔ اسکے برعکس دشمنوں کی بہت بڑی تعداد قتل ہوگئی تھی۔ شام تک طرفین سے تیراندازی اور نیزہ بازی جاری رہی آخر رات کے اندھیر نے نے فریقین کولڑائی سے فرصت دلادی۔ مسلمانوں نے ابوعبیدہ کے حکم پر شہیدوں کیلئے وہیں قبریں کھود کر انہیں دفن کر دیا۔ بیسردی کا موسم تھا مسلمان سردی کی شدت سے پوری رات سونہ سکے اور سوائے آگ جلانے اور تاپنے کے کھانے تک فرصت نہیں ملی فرخ کی نماز کے بعد ابوعبیدہ بن جراح شنے اپنے شکر کولڑائی کی ترتیب میں آگیا نہوں نے مسلمانوں پر شدید بدلہ بول دیا۔ میں کھڑا کر دیا۔ روی سالار ہربیس بھی جنگی ترتیب میں آگیا انہوں نے مسلمانوں پر شدید بدلہ بول دیا۔

وا قدى ميں برروايت مطرف بن عبدالله تيمي روايت ہے كہ ميں بھى بعلب كى لڑائى ميں موجود تھا۔ جب دشمن نے ہم پرشد بدہلہ بول دیا تو ہرایک نے اپنے اپنے قبیلے كو بلانا شروع كيااور ہرقبیلہ اپنے اپنے سرواركى كمان ميں لڑر ہا تھا۔ حضرت ابوعبيد الله نے روميوں كا زورو ثور اور مسلمانوں كا انكے مقابلہ ميں صبر واستقلال ديكھ كرروميوں كے سواروں پر بلہ بول دیا۔ امين الامت كى جانثارى اور بہادرى ديكھ كر ديگر سرواران لشكر حضرت عمرو بن معديكرب، عبدالرحمٰن بن ابوبكر الامت كى جانثارى اور ما لك بن اشتر نحفى ، ضرار بن الازور اور و والكلاع حميرى رضوان الله عنهم اجمعين نے بھى باقى اطراف ما لك بن اشتر نحفى ، ضرار بن الازور اور و والكلاع حميرى رضوان الله عنهم اجمعين نے بھى باقى اطراف سے روميوں پر جملہ كر كے انكو گھيرے ميں لے ليا۔ رومى كٹ كٹ كر مرر ہے تھے۔ آخر بھا گ كر قلعے كى طرف نكل گئے ۔ مسلمانوں نے تعا قب كرنا چاہاليكن قلع كے او پر تيروں كى بارش نے انہيں آگ جانے سے روک دیا اور روميوں نے قلع ميں گھس كر تمام دروازے بندكر ديئے۔ اس روز مسلمانوں كے پندرہ مجاہد بن شہيد ہوگئے۔

ب میں ہے۔ شام کے وقت املین الامت ابوعبیدہ نے تمام سالاروں کو بلا کران ہے جنگی حکمت عملی کے متعلق مشورہ کیا۔ طے یہ پایا کہ آپ شے نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ش (عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ) کو پانچ سوسواراور تین سو پیدل دے کر باب شام پر سالار مقرر فر مایااور خود باقی لشکر کے ساتھ شہر کے سب سے بڑے دروا زے پرامیر مقرر ہوئے۔

فتوح الشام میں بہ روایت سہیل بن صباح ط تحریر ہے کہ بعلبک کی پہلے روز کی لڑائی میں، میں شدیدزخی ہوا۔میرے داہنے ہاتھ میں ایک چوٹ آئی تھی جسکی وجہ سے میں اپنے ہاتھ کوحرکت نہیں دے سکتا تھا، لہذا میں میدان جنگ کے ساتھ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا جہاں سے میں فریقین کومیدان جنگ میں لڑتے صاف صاف د یکھر ہا تھا۔رومی مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔حضرت ابوعبیدہ ملل سب سے آگے لڑتے ہوئے جہادی آیات کا ورد کرتے ہوئے مسلمانوں کوترغیب دلار ہے تھے۔لڑائی اپنے پورے شباب پرتھی۔تلواریں چمک رہی تھی ۔سرکٹ کٹ کر گررہے تھے۔باوجود شدیدسردی کےلوگ پسینہ میں شرابور تھے۔مسلمانوں پرمیدان جنگ تنگ ہور باعتما۔ رومیوں کی کثیر تعداد میں مسلمان غائب ہو گئے تھے۔جب میں نے یہاں دیکھا تو دل میں سوچا کہ مسلمانوں کے سر دارابوعبیدہ ؓ اس وقت نہایت شخق میں ہے جبکہ ضرارؓ اور سعید بن زیدؓ ان کے کسی کامنہیں آرہے ہیں۔ میں نے پیاڑی چوٹی پرلکڑی جلا کر دھواں پیدا کیا (اس دور کے رواج کے مطابق مصیبت کے وقت لوگوں کو اکٹھا کرنے کیلئے دھواں اور آ گ جلایا جاتا ) ۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ضرار بن ازورؓ اور سعید بن زیرؓ اپنے دستوں کے ساتھ آپہنچے اور میدان جنگ میں شامل ہو گئے ۔ضرار ؓ نے اپنی روایت کے مطابق اپن<mark>ا</mark> خوداور ذرہ اتار کرنیم بر ہنہ ہو گئے اور مشرکین پرٹوٹ پڑے۔میدان جنگ خون اور لاشوں سے بھر گیا۔رومی تتربتر ہو گئے۔رومی لڑائی کرتے کرتے اپنے قلعے کے دروازے ہے آگے دورنکل گئے تھے۔اب جب وہ قلعے کے دروازوں کی طرف بھا گنے لگے، توابوعبیدہ نےاپنے دستے کو قلع کے دروا زے کی طرف بڑھا کران کاراستہ بند کردیا۔اس باررومی قلع میں گھنے کی بجائے ایک پہاڑی کی طرف بھا گ گئے۔سعید بن زیرؓ نے اینے دستوں کو لے کران کا تعاقب جاری رکھااوران کو گھیرے میں لےلیا۔ ہربیس اینے لشکر کے ساتھ ایسی حصار میں آیا تھا کہ مسلمانوں کی تیراورتلواروں کی خوف سے وہ سراُ ٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب جب ہربیس کواپنی اور تمام دستوں کی موت یقینی ہو گیا تواس نے حضرت سعید بن زیر سے امان چاہی اوراہل بعلبک کی طرف سے جزیہ دینے پرمنتیں ساجتیں شروع کر دیں۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ کے سامنے پیش کردیا۔حضرت ابوعبیدہ ﷺ نے فرمایا : جس شخص کوتم نے امان دی ہے ہماری طرف سے بھی اسے امان ہے۔ تمہاری اس ذمہ داری اور عہد کوہم بھی نہیں توڑ سکتے۔ ا گرچەردى سالارامان كامستحق نہيں تھا۔ كيونكه وہى تھاجواہل بعلېك كولڑائى پرآمادہ كئے ہوئے تضالیکن چونکه سعید بن زیدٌّ نے نہیں امان دی تھی الہذاابوعبیدہ بن جراح ؓ فوراً مان گئے اورانہیں اپنی عہد اورامان میں رکھا۔ جب ہر بیس ابوعبیدہ بن جراح ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ نہایت حیران تھااور چاروں طرف لشكر اسلامی كو د يکھنے لگا۔ مؤرخين لکھتے ہيں كہ وہ اپنی انگلياں دانتوں ميں دباد با كر كاٹنے لگا۔ ابوعبيدة في اس كاسبب يوجها تو كهنه لكاميح كفتم إبين في يذيال كياتها كهآپلوگول كى تعدادلاانتها ہے اور لڑائی کے وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تمہاری تعداد ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے۔ نیز دوران جنگ میں آپ کے نشکر میں سبز گھوڑوں کے او پر سبز پیش سوار نشان لئے ہوئے دیکھا کرتا تھا جو کہ اب میں نہیں دیکھرہا۔ کیا وہ لشکرا ہے نے کسی دوسرے مقام پرجیج دیا ہے؟ املین الامت ابوعبیدہ ؓ نے جواب دیاا ہے کم بخت! ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالی ہمیں مشرکین کی آنکھوں میں بےشار کر کے دکھلاتا ہےاورجس طرح بدر کی لڑائی میں ہماری فرشتوں کے ذریعے بدد فرمائی گئ تھی اس طرح ہر جگہ میدان جنگ میں الله تنبارک وتعالی بهاری نصرت واعانت فرما تار بهتا ہے اور پیالله تعالیٰ کا ہم پرعظیم احسان اورا نعام و ا کرام ہے۔ ہربیس بولا واقعی یہی وجہ ہوسکتی ہے کیونکہ اسی شام نے اہل فارس ،اہل جرامقہ اوراہل ترک کو ا پنے پیروں تلے روند ڈالا تھا اور آج وہی شام مسلمانوں کے قبضے میں جار ہاہے ۔ ہمارا پیشہر (بعلبک) ایک ایسامضبوط شهر تھا کہ آج تک یہ نجھور ہواتھااور نداسکے باشندوں نے کبھی شکست کھائی تھی۔اسی شهرکی بنیاد حضرت سلیمان ابن داؤر نے ڈالی تھی اورا پنے ملک کادارالسلطنت بنایا تھا۔

ہربیس کی باتیں سن کر ابوعبیدہ فٹے فرما یا اللہ تعالی نے ہمیں تمہارے ملک واملاک کاما لک بنادیا ہے۔ ابوعبیدہ فٹے ہربیس کے ساتھ دو ہزار اوقیہ سونے ، چار ہزار اوقیہ چاندی ، دو ہزار ریشمی کپڑے اور پانچ ہزار تلواروں پرصلح کی۔ نیز ہرسال جزیہ دینا بھی طے ہوا۔ ہربیس نے شرط صلح منظور کرکے قلعے کے دروازے مسلمانوں کیلئے کھولے۔ حضرت ابوعبیدہ فٹے اہل قریش میں سے ایک شخص رافع بن عبداللہ کوشہر کا امیر مقرر کرکے سارے اموران کے حوالے کردئے اور خوجمص کی طرف کوچ کیا۔

### $$\Rightarrow$$

جیسا کہ پہلے گزر چکااہل جمس کے ساتھ ابوعبیدہ بن جراح شنے ایک سال کیلئے سلح کی تھی لیکن مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ اہل جمس نے شہنشاہ ہرقل سے کمک مانگی ہے اور وہ مسلسل جنگی تیاریاں کررہے ہیں۔رومیوں کی اس کاروائی کے بعد جمس کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا۔رومیوں کی بدعہدی کا ابوعبیدہ کو بہت دکھ ہوااور انہوں نے مع اپنے سالاروں کے جمس پرفوج کشی کا حکم دیا جمس کا والی اور سالارم یس نامی جنگی وتھا۔ اس نے اسلامی اشکر کی آمدگی اطلاع ملتے ہی پانچ ہزار نفری قلع سے باہر صف آراء کر ڈالی۔رومیوں کی تمام فوج سرتا پاؤں آئنی خول اورزر ہوں میں ملبوس تھی۔ جب وہ قلعے کے باہر صف آراء ہوئے تو یہ صفیں آئنی دیوار جیسی لگ رہی تھی۔ ابوعبیدہ بن جراح شنے کے ورمیوں کولڑائی کی ترتیب میں دیکھ کر حملے کا حکم دیا دونوں لشکرایک دوسرے پرٹوٹ پڑے۔مسلمان رومیوں پرتاواروں کا کچھاٹر ہی نہیں ہور ہا تھا اور وہ مسلسل آگے بڑھ بڑھ کر حملے کرتے رہے لیکن رومیوں پرتاواروں کا کچھاٹر ہی نہیں ہور ہا تھا اور وہ مسلسل آگے بڑھ درہے تھے۔رومی سالارم میں اونٹ کی طرح بڑ بڑا تے ہوئے اپنی قوم کولکارر ہا تھا۔رومی مسلمانوں پر ایک سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے جسکی وجہ سے مسلمانوں کو بسیا ہونا پڑا۔

امین الامت ابوعبیدہ بن جراح شملمانوں کافتل عام اور پیپائی دیکھ کر بلند آواز سے پکار نے گئے۔ 'دشمن کی طرف لوٹو اور میر سے ساتھ ہوکر یک دم جملہ کرو۔ اللہ تعالی ضرور ہماری نصرت فرمائے گا'' مسلمان اپنے سالار کی دردمندا نہ پکارس کر پلٹے اور ایک عضب نا کے جملہ کر کے قیمن پرٹوٹ پڑے۔ مسلمان اپنے سالار کی دردمندا نہ پکارس کر پلٹے اور ایک عضب نا کے جملہ کئے۔ حضرت خالدروی مسلمانوں نے زندگی اور موت کا معرکہ شروع کیا اور رومیوں کے لشکر میں گھس گئے۔ حضرت خالدروی سالار مریس کوڈھونڈ نے لگے انہیں آخر کاررومی سالار نظر آیا اور اسکی طرف بڑھے۔ وہ جونہی مریس پر جملہ آور ہوئے تو اچا نک رومیوں کا ایک پہلوان نہایت عمدہ ذرہ پہنے ہوئے شیر کی طرح غراتا ہوا آپ کی طرف بڑھا اور خالد بن ولیڈ پر پورے جوش وخروش کے ساتھ جملہ کیا۔ تین چارمؤرخین نے اس رومی پہلوان کا واقعہ ذکر کیا ہے لیکن کسی مؤرخ نے اس کا نام نہیں بتایا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیئے۔ خالد نے تلوار کا ایک زور داروار کیا جورومی پہلوان کی آئمی خود پر پڑا۔ خود مضبوط ہونے کی وجہ سے رومی پہلوان کی آئمی خود پر پڑا۔ خود مضبوط ہونے کی وجہ سے رومی پہلوان کی آئمی خود پر پڑا۔ خود مضبوط ہونے کی وجہ سے رومی پہلوان کی گیادان کو بازؤں میں کی خالد نے ایک کر رومی پہلوان کو بازؤں میں کی خالد نے لیک کر رومی پہلوان کو بازؤں میں پکڑا خود مضبوط ہونے کی وجہ خالد میں وار بیچا سکتے تھے جوالی وار نہیں کر سکتے تھے ۔ خالد نے لیک کر رومی پہلوان کو بازؤں میں پکڑا

اورا پنے بازوں کو دبانااور شکنج کوسخت کرنا شروع کیا۔ رومی خالد کے شکنجے سے نکلنے کیلئے زور لگار ہا تھا گیکن خالد کے شکنجے سے نکلنے کیلئے زور لگار ہا تھا گیکن خالد کی گرفت سخت ہوتی جارہی تھی اور اس قدر زور لگایا کہ اسکی پسلیاں ٹوٹے نگلیں اور اس کا جسم بہان ہوکر خالد کے بازوں میں دم توڑنے لگا۔

ابوعبیدہ ؓ نے خالد کو آواز دی یا ابوسلیمان! اللّٰہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔تم نے واقعی جہاد کاحق ادا کیاہے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ یہ جنگ ایک ہولنا کے منظر پیش کررہی تھی۔ رومیوں کوجب شکست کاڈر ہوتا تو قلعے کے درواز سے کی طرف بھا گتے۔ رومی سالار نے چونکہ ایک اچھی خاصی نفری قلعے کے برجوں اور دیواروں پرمقرر کی ہوئی تھی جب بھی مسلمان اینکے تعاقب میں جاتے، تو او پرسے تیروں کی بوچھاڑ انہیں پہپاہو نے پرمجبور کردیتی۔ اسی تشکش میں رات کے اندھیری نے فریقین کو پیچھے بٹنے پرمجبور کردیا۔ رات کو ابوعبیدہ نے تمام سالاروں کو بلایا اور ان سے شکایت کے لہج میں فرمایا: ''ا ہے حاملان قرآن! کیا ہم میں ایمان کی طاقت کم ہوگئ ہے؟ آپ نے کیوں ان سے خوف کھایا؟ میں نے حاملان قرآن! کیا ہم میں ایمان کی طاقت کم ہوگئ ہے؟ آپ نے کیوں ان سے خوف کھایا؟ میں نے آج دیکھ لیا ہے کہ ہماری اکثریت نے پہپائی اختیار کی۔ کیا لڑائی میں پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے کے عذاب سے آپ واقف ہیں؟ اگر ہم نے بزدلی اور کوتا ہی کوترک کردیا تو ان شاء اللہ ضرور ہم ان پر غذاب سے آپ واقف ہیں؟ اگر ہم نے بزدلی اور کوتا ہی کوترک کردیا تو ان شاء اللہ ضرور ہم ان پر غالب آئیں گے اور یہ یادر کھنا کہ ہمارے پاس صرف دوراستے ہیں۔۔۔شہادت یا فتح۔۔۔لہذا ہمیں غالب آئیں گے اور یہ یادر کھنا کہ ہمارے پاس صرف دوراستے ہیں۔۔۔شہادت یا فتح۔۔۔لہذا ہمیں پوری مستقل مزاجی سے لڑنا ہوگا۔ بے شک اللہ ہمارے ہم حال سے باخبر ہے۔''

حضرت خالد یے جواب دیا : یاامیر! ہمارے آدی بے دلی سے نہیں لڑے ۔ دراصل جن رومیوں نے حملہ کیا تھا وہ ان رومیوں سے زیادہ جراًت اور ہمت والے تھے، جن سے ہم اب تک لڑے بیں ۔ ابوعبیدہ نے خالد کو مخاطب کر کے فرمایا بھر تو ہی بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا ہمیں ان رومیوں کو قلعے سے دور کھلے میدان میں لے آنا چاہیے تا کہ ایک تو یہ قلعے کی طرف بھاگ کر پناہ نہ لے سکیں، دوسرا ہم قلعے میں موجود تیرا ندازوں سے محفوظ رہیں اوران سے آزاد انہ سکیں ۔ میری رائے یہ ہمیں اپنے اونٹ فچراور تمام سازوسامان یہاں چھوڑ کر چیچھے بٹنا چاہیے ۔ رومی ہمارے پیچھے بٹنا چاہیے گاور ضرور ہمارا تعاقب کریں گے ۔ جب ہم قلعے سے دور کھلے میدان میں نکل جائیں ، تو یک دم چاروں طرف سے ان پر حملہ کردیں گے ۔ حضرت ابوعبیدہ کو کھلے میدان میں نکل جائیں ، تو یک دم چاروں طرف سے ان پر حملہ کردیں گے ۔ حضرت ابوعبیدہ کو کھلے میدان میں نکل جائیں ، تو یک دم چاروں طرف سے ان پر حملہ کردیں گے ۔ حضرت ابوعبیدہ کو کھلے میدان میں نکل جائیں ، تو یک دم چاروں طرف سے ان پر حملہ کردیں گے ۔ حضرت ابوعبیدہ کو کھلے میدان میں نکل جائیں ، تو یک دم چاروں طرف سے ان پر حملہ کردیں گے ۔ حضرت ابوعبیدہ کو کھلے میدان میں نکل جائیں ، تو یک دم چاروں طرف سے ان پر حملہ کردیں گے ۔ حضرت ابوعبیدہ کو کھلے میدان میں نکل جائیں ، تو یک دم چاروں طرف سے ان پر حملہ کردیں گے ۔ حضرت ابوعبیدہ کو کھلے میدان میں نکل جائیں ، تو یک دم چاروں طرف سے ان پر حملہ کردیں گے ۔ حضرت ابوعبیدہ کو بھلے میدان میں نکل جائیں ، تو یک دم چاروں طرف سے ان پر حملہ کردیں گے ۔ حضرت ابوعبیدہ کو کھوں میں میں کو بھلے میں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو بھلے کو بھلے کو کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے دھوں کو کھوں کے کھوں کو ک

خالد بن ولید ٌ کامشوره بهت پیندآیااورانکی تائید کی۔

مؤرخ واقدی لکھتے ہیں کہ جج ہوتے ہی مسلمان اپنے خیمہ اونٹ اور تمام سا زوسامان چھوڑ کر پیپاہو گئے۔شہر کی دیواروں سے آوازیں آنے لگی مسلمان جارہے ہیں ،مسلمانوں میں مزید جنگ کی ہمت ہی نہیں رہی۔ رومی سالار مریس کو یہ اطلاع ملتے ہی دوڑتا ہوا قلع کے دیوار پر آیا اور کہنے لگا مسلمان بھاگ گئے مگر میں انہیں زندہ نہیں جانے دوں گامیں ان سے اپناانتقام لوں گا۔ مریس نے تقریباً پانچ ہزار سوار تیار کرکے ابوعبیدہ گئے دستوں کے تعاقب میں روانہ کئے ۔ اہل جمع نے مسلمانوں کامال واسباب دیکھ کران کولوٹنا شروع کیا۔ رومیوں کاایک بوڑھا پادری جوتورات وانجیل کا عالم تھا، نیز فنون جنگ اور چالوں کا ماہر سمجھا جاتا تھا، چیخ چیخ کراپنی قوم کو سمجھا رہا تھا اے بد بختوا یہ عربوں کا مکراور چال سبع مجھے معلوم ہے کہ یہ اہل عرب آخر دم تک میدان جنگ سے پیپائی اختیار نہیں کرتے، جب تک سارے کے سارے قتل نہ ہوجا ئیں۔ یہ پادری چیخ چیخ کریپی پکارر ہاتھا مگر مریس کرتے، جب تک سارے کے سارے قتل نہ ہوجا ئیں۔ یہ پادری چیخ چیخ کریپی پکارر ہاتھا مگر مریس ائیں المت ابوعبید گئے نے بلند آواز سے پکارا نہ بہادران عرب! دشمن پر اس طرح ٹوٹ پڑ وجس طرح ایک معلمان ابچانک دوحصوں میں بٹ ایک عقاب اپنے شکار پرٹوٹ پڑ تا ہے۔ ابوعبید گئے کا پکارنا تھا کہ مسلمان ابچانک دوحصوں میں بٹ ایک عقاب اپنے شکار پرٹوٹ پڑ تا ہے۔ ابوعبید گئے کا پکارنا تھا کہ مسلمان ابچانک دوحصوں میں بٹ گئے۔ ایک حقاب اپنے شکار پرٹوٹ پڑ تا ہے۔ ابوعبید گئے کا پکارنا تھا کہ مسلمان ابچانک دوحصوں میں بٹ گئے۔ ایک حقاب اپنے شکار پرٹوٹ پڑ تا ہے۔ ابوعبید گئے۔ ایک حقاب اپنے تو اس کو گھیرلیا۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ مسلمان رومیوں پر اسطرح ٹوٹ پڑھے تھے جس طرح ایک عقاب پر ندے پر یا شیر اپنے شکار پرٹوٹ پڑتا ہے۔ سالار معاذین جبل نے اپنے دستے کو لے کر قلعے کے دروازے کا راستہ روک لیا تا کہ بھاگ نہ سکیں۔ اب رومی مسلمانوں کے بھندے ہیں آگئے تھے وہ صرف اپنی جان بچانے کیلئے لڑر ہے تھے۔ سعید بن زیڈ نے رومی سالار مریس کو قتل کر دیا۔ صہیب بن صیف خمیں کہتے ہیں کہ مریس کے پانچ ہزار سپا ہیوں میں سے صرف سوآ دمی نیج کر بھاگ نظے تھے، باتی سارے کے سارے قتل ہوگئے تھے۔ باتی سارے تھے۔ سارے قتل ہوگئے تھے۔ تھے۔

صفر ۱۵ ہجری بمطابق مارچ ۲۳۲ء میں مسلمان فاتح کی حیثیت سے ممص میں داخل ہوگئے۔مسلمانوں کے ہاتھ کثیرتعداد میں مال غنیمت آیا۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح شنے مال غنیمت کا خمس نکال کر باقی تمام مال مجاہدین میں نقشیم کردیا۔جس وقت ابوعبیدہ اپنے شکر کے ساتھ مص میں

داخل ہور ہے تھے، ممص میں نفسانفسی اور بھگڈر کچ گئی تھی۔ انہوں نے سنا تو یہی تھا کہ مسلمان شہر یول کو فتح شہر یول کو پریشان نہیں کرتے لیکن جس شہر کی فوج ہتھیار نہ ڈالے اور مسلمان بزور شمشیر شہر کو فتح کریں تووہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجادیتے ہیں اور عور تول کولونڈیاں بنادیتے ہیں۔

# \*\*\*

حمص مسلمانوں نے بڑی مشکل سے فتح کیا تھا۔رومیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے بلکہ مسلمانوں کی جب محاصرہ اٹھایا تو پانچ ہزار سوار ول نے الکا تعاقب بھی کیاا گرچ بحاصرہ اٹھانا مسلمانوں کی ایک چال تعاقب بھی کیاا گرچ بحاصرہ اٹھانا مسلمانوں کی محروری سمجھ کر انہیں ختم کرنا چاہا۔مسلمانوں کی دوسو پینتیس فیمتی شہادتیں ہوئی تھیں۔اتی خوزیز لڑائی لڑکر جب ابوعبیدہ محص کے دروازے پر داخل ہوئے تو چند یادری اور سردار آپ کے سامنے سجدہ میں گرپڑے اور حم کی درخواست کی۔

ابوعبیدہ فی تے گرجدار آوازمیں کہا کھڑے ہوجاؤ۔ ہم نے مص صرف اس لئے فتح کیا ہے۔
تاکہ اہل حمص کو پتہ چل جائے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ ہم کسی کوغلام
بنا نے نہیں آئے ہیں۔ ابوعبیدہ فی نے تمام اہل حمص کے لئے اعلان کیا کہ کوئی بھی شہری شہر چھوڑ کرنہ
کبھا گے۔ان کے مال وجان اور عزت و آبروں کا تحفظ ہم کریں گے۔اسکے بدلے ہر شخص کوایک دینار
فی کس جزید ینا ہوگا۔

اس اعلان نے رومیوں کوحیرت میں ڈال دیا۔بعض لوگ اسے مسلمانوں کی ایک چال سمجھےاوررات بھراس خوف سے جاگتے رہے کہ مسلمان رات کوان کے گھروں پر چھاپی ماریں گےاور لوٹ مارکریں گےلیکن رات گزرگئی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔

سالاراعلی ابوعبیدہ بن جراح اپنے شکر کے ساتھ مص سے آگے چلے گئے۔انہوں نے ممص کے انتظامات کیلئے اپناایک امیراور چند دستے چھوڑ کر ممص کے قریب ایک شہر رستن پہنچ گئے۔رستن مسلمانوں نے بہت آسانی کے ساتھ ایک حیلے سے فتح کیا جس میں سالارا بوعبیدہ کا کے علاوہ خالد "، مسلمانوں نے بہت آسانی کے ساتھ ایک حیلے سے فتح کیا جس میں سالارا بوعبیدہ کا اور چند ساعتوں میں بورے شہر کو فتح کیا۔ نہایت بہا دری اور جانثاری کے ساتھ لڑے اور چند ساعتوں میں پورے شہر کو فتح کیا۔

روی شہنشاہ ہرقل انطا کیے میں مقیم تھاا وراسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنالیا تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ حمص اور اسکے قرب و جوار کے شہر بھی ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو اس پرخوف کی ایک لہر طاری ہوگئی۔ اس نے قہر بھرے لہج میں کہا: کیاتم بتاسکتے ہو کہ عرب کے ان بدوؤں نے مص کسطرح فتح کرلیا ہے؟ خبر لانے والے نے کہا، اصل میں حمص ایک دھوکے کے ذریعے فتح ہوا ہے۔ ہمارے سالاروں کو غلط فہمی ہوئی کہ مسلمان محاصرے سے تنگ آکر پسپا ہوگئے ہیں اور اپنے سارے اموال چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ جب کوچ کر گئے تو سالار مریس نے پانچ ہزار سواروں سے انکا تعاقب کیا۔ قلع سے دور جاکر مسلمانوں نے یک دم پلٹ کرہمیں گھیرے میں لے لیا۔

مخبر نے شہنشاہ ہرقل کو تفصیل سے بتایا کہ انہیں کسطرح گھیرے میں لیا گیا اور انکے سواروں کو کس طرح قتل کیا گیا۔ ہرقل مخبر کی زبانی اپنی شکست کی رودادسن کر اپنے تخت سے اٹھ کر جذباتی ہوگیا اور قبر بھرے لہج میں بولا، انہیں اور آگے آنے دو۔ میں انہیں اب کچل دوں گاوہ استے آگے آگے بیں کہ اب ان کے یاس واپسی کا کوئی راستے نہیں ہے۔اب وہ زندہ نہیں نچ سکتے۔

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ ہم قل ایک روایتی شہنشاہ نہیں تھا۔ وہ فن حرب وضرب کاما ہراور میدان جنگ کا بھیدی تھا۔ اسے جب فتح عاصل ہوتی تو اپنے او پراس کا نشہ طاری نہیں ہونے دیتا میدان جنگ کا بھیدی تھا۔ اسے جب فتح عاصل ہوتی تو اپنے او پراس کا نشہ طاری نہیں ہونے ہوتی کھا ور جب شکست ہوتی تو معیوب و ما یوس نہیں ہوتا تھا۔ شکست پر شکست کی خبروں نے ہم قل کی نیندیں اُڑادی تھیں وہ اب اپنے سالاروں کوایک ہی حکم دیتا جاریا تھا زیادہ سے زیادہ فوج جمع کرو۔ مورضین لکھتے ہیں کہ ہم قل نے اپنے کمانداروں ، سالاروں اور پادریوں کوشہر، شہر اور بستی بستی مؤرضین لکھتے ہیں کہ ہم قل نے اپنے کمانداروں ، سالاروں اور پادریوں کوشہر، شہر اور بستی بستی بھتے کریے پیغامات جاری کئے تھے کہ اپنی مذہب اور اپنی عورتوں کی عزت کی غاطر انطا کیہ پہنچ جا ئیں۔ پادری اور راہ ب مختلف جگہوں پر وعظ وضیحت کرتے اور لوگوں کو جنگ کیلئے آمادہ کرتے ۔ بہی وجبھی کہ چند ہفتوں میں انسانوں کا ایک سمندر انطا کیہ میں جمع ہوئی تھروٹی جو گیا ۔ اس فوج میں یور پی ملکوں کے مؤتی ہوئی تھروٹی قامل سے ۔ روس، آرمیزیا، روم اور یونان کے رہنے والے کشروع ہو گیا ۔ اس فوج میں جمع ہوئی تھروٹی گیستوں کی خبریں سن سن کر اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کیلئے ایک ہی ترکیب سوجھی تھی ۔ وہ یہ کہ سکتا۔ اس لئے اُس نے مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کیلئے ایک ہی ترکیب سوجھی تھی ۔ وہ یہ کہ سکتا۔ اس لئے اُس نے مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کیلئے ایک ہی ترکیب سوجھی تھی ۔ وہ یہ کہ

مسلمانوں کےخلاف کثیرفوج میدان میں اُ تار کران سب کوایک جگہ ختم کیا جائے۔

# $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

امین الامت ابوعبیدہ بن جراح شاپنے شکر کے ساتھ جابیہ کے مقام پر خیمہ زن تھے۔ وہ ہرقل کے ارادوں سے بے خبر جابیہ کے مقام پر انطا کیہ پر حملے کا منصوبہ بنار ہے تھے کہ شام کے وقت رومی لباس میں ملبوس ایک سپاہی اسلامی لشکر کے خیموں میں پہنچ گیا۔ کئی مجاہد بن اسے رومی فوجی سجھ کر پکڑنے کو کہاانہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تولشکر میں سے ایک مجاہد نے لیک کراسے گلے لگالیا۔ اے ابن احدی! اللہ تم پر رحم کریں۔ ابن احدی نے کسی کونہیں بتایا کہ وہ جاسوس ہے اور انطا کیہ سے آیا ہے انہوں نے سالاراعلی ابوعبیدہ بن جراح شسے ملنے کی خواہش ظاہر کی لہذا فوراً سے امین الامت کے خیمے میں پہنچایا گیا۔

ابن احدی ان تین چارجاسوسوں میں سے تھا جنہیں ابوعبیدہ ٹ<sup>ٹ</sup> نے خود انطا کیہ کی طرف بھیجا تھا تا کہ ہرقل اورا سکے اراد وں سے متعلق معلومات حاصل کی جاسکیں ۔

ابوعبیدہ نے ان کااستقبال کیااوراہے گلے لگا کر فرمایا۔ ابن احدی تجھ پراللہ کی سلامتی ہو۔ ہم کئی دنوں سے انطا کیہ کی خبر کے انتظار میں بیٹھے ہیں کیا خبر لائے ہو؟ ابن احدی نے عربوں کے مخصوص شاعرا ندازمیں کہا۔

سیاہ کالی گھٹا ئیں بیں جوانطا کیہ کے افق سے اٹھر بی بیں۔ اس گھٹا سے جومینہ برسے گاوہ زمین پرسیلاب بن کرچٹانوں کوبھی بہالے جائے گا۔امین الامت!اللہ نے تمہمس ایک اشارہ دیا ہے کہآگے نہ جانا۔

ابن احدی نے انطا کیہ کی تفصیلی خبر ابوعبیدہ ؓ کو بتاتے ہوئے کہا کہ انطا کیہ کے اندر اور باہر سپا ہیوں اور گھوڑ وں کے سوااور کچھ نظر نہیں آتا ہر طرف فوج ہی فوج نظر آرہی ہے۔

ابوعبیدہ ﷺ ابوعبیدہ ﷺ کے ساتھ خالد بن ولیڈ بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے ابن احدی سے حیرت کے عالم میں پوچھا کیا تمہاری یہ خبر سچی ہوسکتی ہے؟ ابن احدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ہر قل کی فوج کے ایک ٹولے کا کماندار ہوں۔ رومیوں کی اس وقت بیرحالت ہے کہ جو کوئی انطا کیہ کے دروازے پرجا کر کہے کہ فوج میں بھرتی ہونے آیا ہوں ، تواس کیلئے شہر کے سارے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

ابن احدی جس طرح انطاکیہ جاکر رومیوں کی فوج میں داخل ہوا تھا، اس نے پوری تفصیل ابوعہیدہ کو بتائی۔ وہ اپنے باقی مسلمان جاسوسوں کے ساتھ انطاکیہ جاکر عیسائی عرب کے روپ میں اس جگہ پہنچ گیا جہال فوجیوں کی بھرتی اور مشق دی جاتی ۔ اس مشق میں شہسواری ، تیغ زنی اور تیر اندازی سکھائی جاتی تھی۔ ابن احدی اسلامی لشکر کا ایک مشہور شہسوار اور تیخ زن تھا۔ وہ فوج میں اسطرح شریک مواتھا کہ میدان میں جاکر گھوڑے کو چکر میں دوڑ ایا اور تلوار نکال کر چند شہسوار کواپنے مقابلے کیلئے للکارا۔ ایک رومی سوار اسکے مقابلے میں آیا۔ رومی سوار نے ابن احدی کو مخاطب کر کے بولا:

اے اجنبی سوار! اگر تحجے اپنے با زوؤں اور اپنے گھوڑے پر اتنا بھروسہ ہے تو میرے مقابلے میں آجا۔ابن احدی نے کہاا گر چہ میری تلوار تیر ہے خون کی پیاسی نہیں ہے لیکن اسکے سامنے جو مجھی مدمقابل ہوتا ہے تو بیجھی چھکتی نہیں۔

ایک دوسرے رومی سوار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان میں آگیا اور مسلمان شہسوار کومخاطب کرکے بولا:

اے اجنبی! اگر تحجے اپنی زندگی عزیز نہیں تو میرے مقابلے میں آ جا۔ رومی شہسوار نے اپنے گھوڑے کی سمت ابن احدی کی طرف کر کے برچی نکا کی اور ایڑ لگائی۔ رومی کی رفتار بہت تیز تھی جب اسکی برچھی کی انی ابن احدی کے سینے سے تھوڑی ہی دور رہ گئی تو وہ قدرے پھر تی سے گھوڑے کے دوسری طرف جھک گیا جیسا کہ وہ گھوڑے پرتھا ہی نہیں۔ رومی کی برچھی ہوا میں گزر کر آگے نکل گئی۔ ابن احدی گھوڑے پرسیدھا ہو گئے اور اسے موڑ لیا۔ رومی بھی اپنا گھوڑ اموڑ ہی رہا تھا کہ ابن احدی کی تلواراس کے پہلومیں گزرگئی اور وہ لڑھک کر گھوڑے سے گر گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر دوسر ارومی شہسوار ابن احدی کے مقابلے میں آ رہا تھا، ہرقل کی گرجدار آ واز پردوگئڑے ہوکر گر پڑا۔ جونہی تیسر اشہسوار ابن احدی کے مقابلے میں آ رہا تھا، ہرقل کی گرجدار آ واز پردوگئڑے ہوکر گر پڑا۔ جونہی تیسر اشہسوار ابن احدی کے مقابلے میں آ رہا تھا، ہرقل کی گرجدار آ واز پردوکا ورابن احدی کو اپنے پاس بلایا۔

مرقل نے کہا کیا تھے یہ پتہ نہیں ہے کہ بیاڑائی نہیں بلکہ مقابلے ہیں۔تم ان دونوں کوزخی کرسکتے تھےلیکن مارنہیں سکتے تھےلیکن پھر بھی ہم تمہارے فن حرب وضرب کی قدر کرتے ہیں۔آخر کہاں سے آیا ہے تو؟ ابن احدی نے کہا، شہنشاہ اعظم میں بہت دور سے آیا ہوں ایک عیسائی عرب ہوں۔ یہ دونوں جوقتل ہوئے ہیں میرے دشمن نہیں تھ لیکن میرے ہاتھ میں جب تلوار ہوتی ہے اور کوئی ہے اور کوئی مجھے مقابلہ کیلئے لاکار تا ہے تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ یشخص مسلمان ہے۔ اب جب کہ میں نے انہیں قتل کر دیا ہے تو یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا۔ اصل میں میرا دماغ میرے قابو میں نہیں رہتا۔امید ہے کہ شہنشاہ مجھے معاف کریں گے۔

مبرقل نے کہا، کیا تیرے دل میں مسلمانوں کی اتنی دشمنی ہے کہ تواندھااور پاگل ہوجا تاہے؟ ابن احدی نے کہااس سے بھی کئی گنا زیادہ جتنا آپ سمجھے ہیں۔بس مجھے مسلمانوں کے مقابلے میں آگے بھیج دیجیئے ۔ ہرقل نے کہا ہم تجھے ضرور آ گے بھیجیں گے۔ تو نے دوشیروں کو مارا ہے۔ یہ کوئی معمولی سیاہی نہیں تھے اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تو کتنا بہادر ہے۔ تومعمولی خاندان کا فرزنہیں لگتا۔

ابن احدی نے ابوعبیدہ ﷺ کہ اس طرح ہرقل نے جھے اپنی فوج میں جگہ دے کرسو سپاہیوں کا کماندار بنادیا اوراسی طرح میری رسائی سالاروں تک ہوگئی۔ میرے دوسرے ساتھی بھی کسی نہ کسی طرح الیبی جگہ بہتی ہی گئی۔ ہم سب عیسائی عرب بنے رہے نہ کسی طرح الیبی جگہ بہتی گئے جہاں سے آنہیں فیمتی خبریں مل سکی تھی۔ ہم سب عیسائی عرب بنے رہے اور آلیس میں ملتے رہے۔ کچھ باتیں انہوں نے بتائی بیں اور باقی حالات میں نے خود کھے بیں۔ جونہی حمص پر اپنے لشکر کے قبضے کی اطلاع انطا کیہ بہتی گئی، تومیرے ساتھی مجھے ملے۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم مص میں زیادہ دن نہیں تھہرو گے اور انطا کیہ کی طرف پیش قدمی کرو گے لہذا میں فوراً روانہ ہوگیا۔ اصل میں ہم تمہدس تم میں میں روکنا چاہتے تھے۔ انطا کیہ کی طرف پیش قدمی میں تباہی کے علاوہ اور کھے نہیں تھا۔ ابن احدی نے ابوعبیدہ ﷺ کو ہرقل کی پوری جنگی حکمت عملی بتائے ہوئے کہا کہ روگ فیصلہ کن جنگ طرف بیش قدمی میں تباہی کے علاوہ اور کھوں کہا کہ روگ فیصلہ کن جنگ طرف بیش ختمت عملی بتائے ہوئے کہا کہ روگ فیصلہ کن جنگ طرف بیش ختمت عملی بتائے ہوئے کہا کہ روگ فیصلہ کن جنگ طرف بیش ختم کی بتائے ہوئے کہا کہ روگ فیصلہ کن جنگ طرف بیش کی بتائے ہوئے کہا کہ روگ فیصلہ کن جنگ بتائے برآمادہ ہوگئے ہیں۔

# $^{\diamond}$

مرقل نے اپنے لشکر کو پانچ حصوں میں نقسیم کیا تھا۔ ہر حصے کا سالار اپنی ریاست کا والی (بادشاہ) تھا جو کہ تجربہ کاراور ماہر مانا جاتا تھا۔ ان پانچ سالاروں میں سے ایک کا نام ماہان تھا جو کہ آرمینیا کا بادشاہ تھا۔ ماہان اپنے وقت کا مانا ہوا ماہر سپیہ سالار تھا جسے شہنشاہ ہرقل اسکی شجاعت اور جنگی تدبیروں کی وجہ سے بہت عزیز رکھتا تھا۔ نیزوہ کئی مرتبہ فارس اور ترکوں کو شکست دے چکا تھا۔ دوسرا سالار غسان (اُردن) کا بادشاہ جبلہ بن الایہم تھا جو اپنے ساتھ نصرانی عربوں، غسانی انجم اور

جذام قبیلے کے لوگ لے آیا تھا۔ تیسراسالار قناطیر روس کا حکمر ان تھا جو اپنے ساتھ قوم صقالیہ کی فوج لے آیا تھا۔ چوتھاسالار دیر جان تھا جوقسطنطنیہ کا گورنر تھا۔ پانچواں سالار جرجیر ( گریگری ) تھا جسکے زیر کمان اہل روم کے افراد سپر دکر دیئے گئے تھے۔

جس وقت ہرقل نے اپنے لشکر کومحاذ پر رخصت کرناچا ہا تو انہیں چند آخری ہدایات دیں۔
صلیب کے پاسبانو! تم جس جنگ کیلئے جارہے ہویہ کسی ملک کوفتح کرنے کیلئے نہیں لڑی جارہی ہے

بلکہ یہ تمہارے مذہب اورعزت کی جنگ ہے۔ یا در کھو! کہ یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی، جس کے
بعد موت یافتح ہوگی۔ اگر عرب کے یہ سلمان تم پر غالب آگئے تو وہ صرف شام پر اکتفانہیں کریں گے

بلکہ جہاں اور جس جگہ بھی تم جا کر چھپو گے ڈھونڈ ڈھونڈ کرماریں گے اور اس پر بھی بس نہیں ہوگی، بلکہ

تہارے لڑکوں کوغلام اور تمہاری عور توں کو کنیزیں اور لونڈیاں بنائیں گے۔ اس لئے پیپائی کا نام

تک بھول جاؤاور اپنے دین کی خاطراینی جانیں قربان کرو۔

ہرقل نے روانگی کے دقت ماہان کو اپنا شاہی لباس پہنا کر سالاراعظم بنا دیا اور بیے مکم نامہ جاری کیا کہ تمام سالارائے ماتحت ہوں گے۔اُس نے جبلہ بن الایہم کوساٹھ ہزار کالشکر دے کرحمص کی طرف ہراول کے طور پر بھیجا۔اس لشکر میں سارے عیسائی عرب تھے۔ اُس نے جبلہ کورخصت کرتے وقت تاریخی الفاظ ہولے تھے:

لوہے کولو ہاہی کاٹسکتا ہے۔

رومی سالار دیرجان نے بھی حمص جانا تھا۔ وہ جبلہ سے الٹی سمت جار ہاتھا تا کہ مسلمان پسپائی کرتے وقت بھا گ نہ سکیں۔ قناطیر کو بیروت کے راستے سے دمشق جانا تھا۔ جرجیر کوعراق کے راستے سے حمص جانا تھا۔ سالا راعظم ماہان بھی اُس کے بیچھے تیجھے حماۃ کے راستے سے حمص روانہ ہوگیا۔

حقیقت میں ہرقل نے ایک دہشت نا ک منصوبہ بنا یا تھا۔ اُس کا پہلا ہدف خمص اور دوسرا دمشق تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اُس نے مسلمانوں کی واپسی کے راستے بھی بند کر دیئے تھے۔اصل میں وہسرز مین شام سے مسلمانوں کو ہمیشہ کیلئے ختم کرنا چا ہتا تھا اور انہیں اپنا یہ منصوبہ کسی حد تک کا میاب دکھائی دے رہاتھا۔

دوسری طرف جابیہ کے مقام پر ابوعبیدہ نے ابن احدی کی زبانی ساری رودادس کر پوری

رات بے چینی میں گزاری ۔ شبح کی نماز پڑھانے کے بعد آپ تمام مسلمانوں کو مخاطب کرکے کہنے کے یامعا شرالمسلمین! تم سب پرسلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ تعالی نے ہماری آزمائش کیلئے ہم سب کو ایک بڑے امتحان میں ڈالا ہے۔ میرے مخبروں نے مجھے خبر دی ہے کہ ہرقل نے مخلف بڑے بڑے بڑے شہروں سے ایک بہت بڑی جمعیت روانہ کی ہے تا کہ اللہ تعالی کے نور کو پھونکوں کے فرر یعے بچھاد کے لیکن اللہ تعالی اپنی دین کو ضرور پھیلائے گا، اگر چہ کافروں کو کتنا ہی برااور نا گوار معلوم ہو۔ آپ خوب ہمچھ لیس کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اور جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے اور جس کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے دشمن کشر کہی کثیر نہیں ہوتا ور اللہ تعالی ہمارے دشمن کوذلیل کرے گا۔ اللہ تعالی ہمارے دشمن کوذلیل کرے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ حضرات کی اسکے متعلق کیارائے ہے؟

کئی سالاروں نے کہا کہ امین الامت کوجو پیندہو، ہمیں وہی حکم دیجئے ہم سربہ چشم آپ کی اطاعت کریں گے۔ ابوعبیدہ فی فرمایا : مون کے دِل کی مثال چڑیا جیسی ہے جوہر دن نہ معلوم کتی مرتبہ ادھر اُدھر پلٹتار ہتا ہے لہٰذا آپ مجھے اپنے مشور وں سے مستفید کریں۔ چندا فراد نے مشورہ دیا کہ ہم مدینہ اوروادی القری کے شادہ میدان میں خیمہ زن ہوجا کیں تا کہ مدینہ سے کمک بھی مل جائے اورا پنے گھر بار بھی قریب ہوں۔ ابوعبیدہ فی نے ان کے مشورے کونا پیند کیا کہ ہم ارض شام کے مفتوحہ علاقے چھوڑ کر واپس نہیں جاسکتے۔ اس کے بعد حضرت قیس بن ہمیرہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ہم جابیہ کے اس مقام پر شمن کا مقابلہ کریں گے۔ اگر کا میاب رہے توارض شام کے مالک بن جاکیں گے، بصورت دیگرا پے مجبوب رسول اللہ چالٹھ کا قات کا شرف حاصل کرلیں گے۔

امین الامت نے بھی حضرت قیس کی جہیرہ میں کہ جہیرہ کا مشورہ پیند فرما یا۔ چنداور سالاروں نے بھی حضرت قیس کی تائید کی مگر حضرت خالد بن ولید کی خاموش رہبے ۔حضرت ابوعبیدہ کا المھے کران کے سامنے آئے اور فرمایا ابوسلیمان! تم ایک مردمجا ہد شہسوار اور صائب الرائے شخص ہو۔ قیس بن جہیرہ کا کے مشورہ کے متعلق تمہاری کیارائے ہے؟

انہوں نے کہاامین الامت! میں نے قیس کا مشورہ سن لیا ہے مگر میری رائے اٹکے خلاف ہے اور چونکہ تقریباً سارے مسلمان اس پر متفق ہو گئے بیں لہذا میں اسکی مخالفت بھی نہیں کرسکتا۔ ابوعبیدہ ﷺ نے فرمایا اگر آپ کی رائے میں مسلمانوں کی اصلاح زیادہ ہوگی تو ہم تمہاری رائے منظور

\_\_\_\_\_ کریں گے آپ پنی رائے بیان کریں۔

حضرت خالد نے فرمایا: ہمیں بہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ تمام سالاروں کو جہاں جہاں وہ ہیں،
دستوں سمیت ایک جگہ اکٹھا کرنا ہوگا اور مفتوحہ علاقوں کو جھوٹرنا ہوگا۔ ابو عبیدہ نے کہا کیا مفتوحہ
علاقوں کا جھوٹرنا ایک عقلمندانہ فیصلہ ہے؟ خالد نے کہا ،امین الامت! تو یقینا ڈنمن کے ارا دوں کو
سمجھتا ہے۔ وہ چاروں طرف سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے آر ہا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ
ہرقل نے ہماری پسپائی کے راستے بھی بند کرد سئے ہیں۔ہم انفرادی دستوں کی شکل میں دشمن کی اتنی کثیر
تعداد کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہذا ہمیں مجبوراً مل کرلڑنا ہوگا۔ ویسے بھی اگر اللہ نے ہمیں فتح عطا کی تو نہ
صرف مفتوحہ علاقے ہمارے ہونگے بلکہ پوراشام ہمارے قبضے میں آجائے گا۔

ابوعبیدہ نے فرمایا بہت خوب، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں ،تو پھر ہمیں کہاں اکھا ہونا چاہیے؟ خالد نے کہا جہاں صحرا ہمارے عقب میں ہو۔ جتنی آسانی اور تیزی سے ہم صحرا میں حرکت کرسکتے بیں اتنی تیزی سے ہم ان علاقوں میں نہیں کرسکتے صحرامیں ہمارا دشمن نہیں لڑسکے گااور میرے سامنے سب سے اچھی جگہ دریائے یرموک کے قریب صحرا ہے۔ حضرت ابوعبیدہ کو خالد کا مشورہ نہایت بیند آیا۔ باقی تمام سالاروں نے بھی حضرت خالد کے مشورے کی تائید کی۔ اسلامی لشکر کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا کیونکہ ہرقل کالشکر پہلے سے ہی انطا کیہ سے روانہ ہوچکا تھا۔

سالاراعلی ابوعبیدہ بن جراح نے مفتوحہ علاقوں کے تمام سالاروں کو پیغام بھیجا کہ فوراً اپنے مفتوحہ علاقوں کے سے پہلے لوگوں کو اپنے مفتوحہ علاقے جھوڑ کر جاہیہ پہنچ جائیں۔ ساتھ یہ بھی حکم بھیجا کہ کوچ کرنے سے پہلے لوگوں کو جزیے کی رقم واپس کردی جائے کیونکہ ہم انکی حفاظت نہیں کرسکے۔ یزید بن ابوسفیان نے اہل دمشق کو جزیہ واپس کرکے جاہیہ روانہ ہوئے ۔ شرحبیل بن حسنہ اردن میں مقیم تھے وہ بھی امین الامت کے احکامات کے مطابق جزیہ واپس کرکے جاہیہ کی طرف کوچ کرگئے۔

ابوعبیدہ فی نے حمص کے چندسر کردہ افراد کو بلایاا ورانہیں بتایا کہ وہ مص سے واپس جارہے بیں۔ پہلے تو ان کو یقین نہیں آر ہا تھالیکن جب یقین ہوا تو انہوں نے کافی افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگے ہم نے پہلی بارعدل وانصاف دیکھا ہے۔ہم نے ظلم ، جبر اور بے انصافی کاراج دیکھا تھا۔ آپ ہمیں عدل وانصاف اور عزت و آبرو سے محروم کرکے پھر ظالموں کے حوالے کررہے بیں۔ ابوعبیدہ فی نے کہااللہ نے چاہا توہم پھر آجائیں گے۔ فی الحال میں نے آپلوگوں کو جزیہ واپس کرنے کیلئے بلایا ہے شہریوں کےنمائندوں نے متفقہ طور پر کہانہیں ہم اپنا جزیہ واپس نہیں لیں گے۔

ابوعبیدہ ؓ نے کہا یہ جزیہ اب ہم پرحرام ہے۔ہم نے آپ لوگوں سے اس معاہدے پر جزیہ لیا تھا کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گےلیکن اب ہم تمہاری حفاظت اور سلامتی کامعاہدہ پورانہیں کر سکتے،الہٰذاتم اپنا جزیہ واپس لےلواورتمام اہل شہر میں تقسیم کرلیں۔

مؤرخ ابویوسف نے لکھا ہے کہ تمص کے شہری جو پہلے ہی مسلمانوں کے عدل وانصاف سے متاثر تھے جزیے کی واپسی سے اور متاثر ہو گئے حتی کہ تمص میں مقیم یہودی بھی مسلمانوں کے تعریف کرنے لگے حالانکہ یہودی مسلمانوں کے بدترین ڈٹمن تھے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ باقی مفتوحہ علاقوں کے لوگ بھی جزیہ کے واپسی پر مسلمانوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے اوران کی اکثریت مسلمانوں کے واپس جانے پر پر بیثان تھی۔ چند دنوں میں اسلامی لشکر کے تمام سالار جن میں امین الامت ابوعبیدہ کے علاوہ خالد بن ولیڈ ، عمرو بن عاص گا، شرحبیل بن خسنہ، بزید بن ابوسفیان مضرار بن ازور گا، زبیر بن عوام اور حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر گا حسنہ، بزید بن ابوسفیان مضرار بن ازور گا، زبیر بن عوام اور حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر گا حضیرہ شامل تھے، اکھے ہوگئے ۔ ابوعبیدہ کا نے تمام سالاروں کو اکٹھا کیااوران سے فرما یاتم سب پر اللہ کی سلامتی ہواگر چہ ہم سب کے چہروں پر پر بیثانی کے آثار نظر آتے بیں لیکن یہ پر بیثانی ہے ما یوس نہیں ۔ اس اللہ تعالی سے مایوس نہ ہونا جس کے رسول چالٹھ بی اطاعت اور پیروی میں ہم اتنی مدت سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم پیانہیں ہوئے ہیں صرف پیچھے ہٹے ہیں اور ہمارا پیچھے ہٹانا اس جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرما یا ہے ۔ ہم دشمن کے مقابلے میں اکٹھے ہوکرلڑ ناچا ہے ہیں۔ کیا آپ ہماری رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ سالاروں نے متفقہ طور پر کہا اکٹھے ہوکرلڑ ناچا ہے ہیں۔ کیا آپ ہماری رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ سالاروں نے متفقہ طور پر کہا امین الامت ہمیں وہ سب بچھ منظور ہے جس کا حکم آپ دیں گے۔

مؤرخین لکھتے ہیں ارض شام میں جابیہ کے مقام پریہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہواتھا جس کی تعداد چالیس ہزار کے قریب تھی اور سب نے اپنے امیر ابوعبیدہ بن جراح شکے ہاتھ پرموت یافتح کی بیعت کی تھی۔ ابوعبیدہ شنے جابیہ سے یرموک کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ حضرت خالد شکو چار ہزار کا محرک دستہ (موبائل گارڈ) دے کر ہر اول کے طور پر آگے روانہ کیا۔ اس کے بعد حضرت

الوعبيده الله القي تمام جمعيت كےساتھ يرموك كى طرف روانہ ہوئے۔

# \*\*\*

ہرقل کے سنگر کا وہ ہراول دستہ جو جبلہ بن الا یہم کے زیر کمان تھا اپنے ساٹھ ہزار جمعیت کے ساتھ 10 ہجری بمطابق جون ۲۳٪ و بین جمع پہنچ گیا تھا۔ دیکھا کہمس کے دروازے کھلے پڑے بیں اورو ہاں کوئی بھی فو جی نظر نہیں آر ہا۔ جبلہ چلایا کہ یہ سلمانوں کا ایک دھو کہ ہے انہوں نے بمیں بھانسنے کیلئے شہر کے دروازے کھلے چھوڑے بیں۔ جبلہ نے اپنے تمام دستوں کو ایک ساتھ شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ اسے خطرہ نظر آر ہا تھا کہ مسلمان لوگوں کے گھروں میں چھپے ہوئے بیں لہذا وہ مسلمانوں کو لکارنے لگا کہ گھروں کو چھوڑ کر باہر آئیں لیکن کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا۔ جبلہ نے ہر گھرکی تلاثی کا حکم دے دیا تلاثی کے بہانے غسانیوں نے گھروں میں لوٹ مارشر وع کر دی اورا پنی ہم گھرکی تلاثی کا حکم دے دیا تلاثی کے بہانے غسانیوں نے گھروں میں لوٹ مارشر وع کر دی اورا پنی ہم خیر جب روی تیں لوٹ لیس شہری چیختے چلاتے باہر آگئے تم لوگوں سے تو وہ اچھے تھے جو جو کھی بین تھا۔ وہ تہری کھی تیں۔ جبلہ کو ہاں معلوم ہوا کہ سلمان یرموک چیخ و پکارسن کر انہیں بھین ہوگیا کہ مسلمان بہاں سے چلے گئے ہیں۔ جبلہ یرموک پہنچا تو وہاں معلوم ہوا کہ مسلمان یرموک جلے گئے ہیں لہذا اُس نے یرموک کارخ

ہرقل کادوسراسالار قناطیر جوا پنے منصوبے کے تحت دشق پر تملہ کرنے گیا تھا وہاں بھی وہی واقعہ پیش آیا جو جبلہ کے ساتھ پیش ہوا تھا۔مسلمان پہلے ہی سے دمشق حچھوڑ کر چلے گئے تھے۔اُس نے بھی یرموک کارخ کیا۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح ٹانے میدان برموک پہنچ کرعورتوں اور بچوں کے خیمے اپنے شکر کے پیچھے ایک بہت بڑے ۔ اسکے بعد کے پیچھے ایک بہت بڑے ٹیلے پر نصب کراد ئے اور انکی حفاظت کیلئے چندد ستے مقرر کیے ۔ اسکے بعد آپ نے اسلامی لشکر کولڑائی کی ترتیب میں خیمہزن کیا ۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی کم وہیش گیارہ میل تھی البتہ گہرائی کچھ بھی نہیں تھی ۔

دوسری طرف رومیوں کے دیتے بھی پہنچنا شروع ہو گئے۔انہوں نے مسلمانوں سے نومیل کے فاصلے پرڈیرےڈال دیئے۔رومیوں کےمحاذ کی لمبائی اور چوڑائی تقریباًاٹھارہ میل تھی۔اسلامی لشکر ربناافر غ علينا صبر او ثبت اقدامناو انصر ناعلى القوم الكفرين (البقرة: • ٢٥) الهي الهي المين صبر ديجيئ ـ ثابت قدم ركھيئے اور كافر قوم پر فتح عطاكيجيئ \_

مختلف مؤرخین نے جنگ یرموک میں رومیوں کی تعداد مختلف بتائی ہے۔واقدی نے بحوالہ ہشام بن عمر بن عتبہ وایت کی ہے کہ جنگ یرموک میں رومیوں کی تعداد چھلا کھتی۔ بحوالہ یونس بن عبدالاعلی روایت کی ہے کہ دومیوں کی تعداد علاوہ انطا کیہ کی فوج کے سات لا کھ کے لگ بھگتی اور بحوالہ راشد بن سعید حمیری بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک میں رومیوں کے بیس نشان (جھنڈ بے سے ) اور ہرنشان کے نیچے بچاس ہزار کالشکر تھااس طرح رومیوں کی تعداد دس لا کھ ہوئی۔

طبری اور ابن کثیر نے جنگ بیر موک میں رومیوں کی تعداد دولا کھ چالیس ہزار بتائی ہے۔
مؤرخ بلا ذری نے یہ تعداد دولا کھ بتائی ہے بعض دوسر ہے مؤرخین نے ایک لا کھ پچاس ہزار بتائی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً تمام مؤرخین نے چالیس ہزار کے لگ بھگ بتائی ہے۔ (واللہ اعلم) رومی شکر کا سالار اعلی ماہان نہایت شان و شوکت کے ساتھ اپنے لشکر سے آگے آیا تا کہ مسلمانوں کی فوج کا جائزہ لے۔ اسے اپنی جنگی طاقت اور جمعیت پر اتنا نازتھا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے قریب آگیا۔ اسکے چہرے اور ہونٹوں پر طغزیہ مسکرا ہے تھی وہ مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ ستا گیا۔ رومی لشکر سے ایک گھڑ سوار سر پٹ دوڑتا ہوا آیا اور ماہان کو شہنشاہ ہر قل کا فرمان دیا۔

مرقل نے سالاراعلی ماہان کے نام ایک پیغام بھیجاتھا کہ مسلمانوں پرحملہ کرنے سے پہلے صلح کرنے کی حتی الوسع کوشش کرنا۔اگروہ پیشرط مان لیں کہ پرامن طریقے سے واپس چلے جائیں اور آئندہ کبھی سلطنت روم کی سرحد میں داخل نہیں ہوں گے تو انہیں باعزت اور مال واسباب دے کر رخصت کر دیں۔اگروہ آپ کی بات نہ مانیں تو عربی عیسائیوں کو استعال کرو۔ شائد آئی بات مان جائیں۔ ماہان نے اپنے شہنشاہ کا پیغام جب پڑھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہا اگر عرب کے بدوؤں کے آگ مگولا ہو گیا اور کہا اگر عرب کے بدوؤں کے آگے گھٹنے ہی لیکنے تھے تو اتنالشکر اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔وہ تو ضرور ہماری اس

در خواست کو قبول کرلیں گے۔سالار جرجیر نے کہا کہ بادشاہ کا پیغام پہنچانے میں ہمیں کیا حرج ہے ہمیں اپنے شہنشاہ کے حکم کی تعمیل ضرور کرنی چاہیئے ۔سالا راعلی ماہان نے کہا تو ہی ان کے پاس چلا جااور ان کے سالار سے سلح کی بات کرلے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں ہرقل کی آدھی فوج قتل ہو چکی تھی۔ آدھے شام پر مسلمانوں نے قبضہ کرلیا تھا اور بے شار مال غنیمت جس میں سونا، چاندی اور بے پناہ ہتھیار شامل تھے،مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے تو بھر ہرقل نے انہیں کیوں بخش دیا؟ ہرقل کی سات آٹھ لاکھ جمعیت کے سامنے مسلمانوں کی چالیس ہزار نفری کچھ بھی نہیں تھی تو بھر صلح کیوں؟

تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ ہرقل جنگی مہارت کے ساتھ ساتھ آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کا عالم بھی تھا اور جس دن سے رسول اللہ علیات کے اس کو اسلام قبول کرنے کے بارے اپنا خط مبارک بھیجا تھا، وہی خط ہرقل نے اپنے ساتھ خصوصیت کے ساتھ محفوظ رکھا تھا اور اُسے پکا تھین تھا کہ مسلمان ایک خایک دن سلطنت روم کے مالک ومختار بن جائیں گے، الہذا فوج جمع کرنا اور جنگی مدافعت اُس کا اپنے سالارول اور مشیرول کے سامنے ایک حیلہ تھا۔

مؤرخ واقدی لکھتے ہیں کہ جرجیرشا پا خلباس پہن کر اسلامی شکر کے سامنے آیا اور مسلمانوں کے سالار اعلی کوسلح کی غرض سے پکارا۔ امین الامت ابوعبیدہ بن جراح شفید عراقی کپڑے پہنے ہوئے ،سر پر عمامہ، ہاتھ میں تلوار لئے سیدھا جرجیر کے سامنے پہنچ گئے۔ جرجیر نے کہا میں شہنشاہ ہرقل کی طرف سے سلح کا پیغام لے آیا ہوں۔ اگرتم ہماری سلطنت چھوڑ کرواپس چلے جاؤاور پھر نہ آنے کا معاہدہ کروتو ہمارے شہروں اور قصبوں سے اب تک آپ نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے، اپنے ساتھ لے جاسکتے ہو۔ اسکے علاوہ ہم آپ کو پچھ تحفے اور انعامات بھی دیں گے۔ اپنے اس چھوٹے لشکر کو ہا کہتے۔ بیات سے بچاؤتم ہماری اس کثیر جمعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

ابوعبیدہ بن جراح ﷺ نے جواب دیا توہمیں اپنے کثیر تعدا داور تلواروں سے ڈرا تاہے حالا نکہ ہم تلواروں سے نہ ڈرنے والے اورموت کومجبوب رکھنے والے ہیں۔ رہا مال واسباب، وہ توہم آپ کے شہنشاہ کے خزانوں کوچھین کرتم پر فتح یاب ہوں گے کیونکہ اس کا وعدہ ہمارے رسول ﷺ نے ہم سے کیا ہے اور ہمارے رسول ﷺ کیا جمعی جھوٹ نہیں ہوسکتا۔ جرجیر چلا گیا اور اپنے سالار ماہان کو ابوعبیدہ کا پیغام سنایا۔آپ نے ہرقل کے فرمان کے مطابق عربی النسل عیسائی جبلہ بن الا پہم کوسلے کا پیغام دے کر بھیجا۔ جبلہ بن الا پہم نے اسلامی لشکر کے قریب آکر آواز دی کہ میرے پاس انصار میں پیغام دے کر بھیجا۔ جبلہ بن الا پہم نے اسلامی لشکر کے قریب آکر آواز دی کہ میرے پاس انصار میں سے کوئی شخص آئے تا کہ میں اسکے ساتھ کی گفتگو کرلو۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح سے تاکہ صلہ رحمی اور سن کر مسلمانوں سے فرما یا رومیوں نے اب میمہارے ابنائے جبنس کو بھیج دیا ہے تاکہ صلہ رحمی اور قرابت کی آٹر میں متمہور صحابی اور کا تب رسول چالٹھ آئے گیا دہ بن صامت کے گھڑے ہوئے اور عرض کیا ، امین الا مت! اس کے پاس میں ہی چلاجا تا ہوں۔ چنانچہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور جبلہ ابن الا پہم کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ جبلہ نے پوچھا آپ انصار کے قبیلہ خزرج سے ہوں۔ بین صامت سے موں۔ پیائی انصار کے قبیلہ خزرج سے ہوں۔ میں عمادہ بن صامت سے ہوں۔ میں عمادہ بن صامت سے ہوں۔

جبلہ نے کہا اے میرے چپا کے بیٹے! تمہاری جماعت کی اکثریت میرے قرابت داربیں۔ میں تمہیں اپنی قرابتداری کے عوض تمہیں بلاکت سے بچپانا چاہتا ہوں للہذا اگر تمہارا کوئی مطالبہ ہے تو مجھے بتا دو میں وہ پورا کروں گا۔ عبادہ بن صامت ؓ نے کہا ہمارا مطالبہ تو بہت آسان ہے۔۔۔ اسلام یا جزیہ ۔۔۔ بصورت دیگر تلوار ہمارے مابین فیصلہ کرے گی ۔ جبلہ عصہ سے سرخ ہوگیا اور کہا بس کر ۔ میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرو۔ میں اپنے مذہب کوترک کرنے والانہیں ۔ ہم آپ ہی کے ہم جنس ہیں میدان جنگ میں لڑنا اور مرنا ہم بھی جانے ہیں۔

عبادہ بن صامت ﷺ نے کہا خدا کی تسم، ان تین صورتوں کے سوا ہمارے اور تمہارے مابین کسی چیز پرصلح نہیں ہوسکتی ۔ اسلام ، جزیہ یا تلوار اور تلوار ہی ہمارے مابین سب سے زیادہ محکم ہے ۔ واللّٰدا گر بدعہدی کا خوف نہ ہوتا تو ابھی آپ کو اس کا مزہ چکھا دیتا ۔ جبلہ عبادہ بن صامت ؓ کی طرف سے سخت جواب سن کر ماہان کی طرف چلا گیا اور اسے بتایا کہ مسلمان کسی قیمت پرصلح کرنے کیلئے تیار نہیں بیں ۔ جواب سن کر ماہان نے کہا ہم شہنشاہ ہرقل کے حکم کی تعمیل کرچکے ہیں ۔ اب وہ طریقہ اختیار کرلوجو شہنشاہ کو ناپیند تھا۔ ان بدقسمت بے وقو فوں کوذرہ بھر ٹوجھ بُوجھ بُوجھ ہُوجہ نہیں ہے پہلا حملہ تو ہی کرلے۔

 $$\Rightarrow$$ 

جبلہ بن الایہم نے ساٹھ ہزار کالشکر تیار کرکے آگے بھیج دیایہ تمام عربی عیسائی تھے۔

ابوعبیدہ است جبلہ کالشکرلڑائی کی ترتیب میں دیکھ کر اپنے لشکر کو حملے کیلئے تیار کیالیکن حضرت خالد است ہوگی۔ بڑھے اور فرمایا ''امین الامت!اگرہم نے پور کے شکر سے ان کامقابلہ کیا تو یہ ہماری کمزوری اور سستی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے لشکر کے ایسے تیس افراد چن لو، جن میں سے ہر ایک شخص دشمن کے دو ہزار سواروں کیلئے کافی ہو''۔ آپ کی یہ تجویز سن کر بعض مسلمان تعجب کرنے لگے اور یہ سمجھے کہ آپ ازراہ فذاتی فرمار ہے ہیں۔ سب سے پہلے ابوسفیان بن حرب نے آپ سے فرما یا ابن ولید! کیا آپ مذاتی کرر ہے ہیں؟ خالد بن ولید گئے کہا دوران جنگ میں کبھی مذاتی نہیں کرتا۔ میں اپنی لشکر میں آپ مذاتی کرر ہے ہیں؟ خالد بن ولید گئے نہائی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کردی ہے۔ وہ عرب کے مشہور ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کردی ہے۔ وہ عرب کے مشہور شہوار اور مر دمؤمن ہیں۔ اگرتم انہیں دیکھ لوگے تو تمہیں خود معلوم ہوجائے گا کہ وہ اکیلے ہی دو، دو ہزار کے برابر ہیں۔

ابوعدیده فی فرمایا ابوسلیمان! گرآپ کا یہی ارادہ ہے تو پھر کم از کم ساٹھ لوگوں کو منتخب کرلیں تا کہ ایک کا مقابلہ ہزار سے ہو۔ خالد بن ولید نے کہا مجھے منظور ہے۔ خدا کی قسم ، میراارادہ محض دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالنا ہے کہ جس وقت وہ شکست کھا کر بھا گیں گے توان سے دریافت کیا جائے گا کہ تمہارے مقابلہ میں کتنے مسلمان تھے۔ تو جواب دیں گے کہ سارے تیس بندے تھے۔ اس سے ماہان سمجھ لے گا کہ ہمارے چالیس ہزار آدمی ان کے پورے شکر کیلئے کافی ہوں گے۔ حضرت ابوعدیدہ فی نے فرمایا اللہ تعالی آپ کو صبر ، استقلال اور جزائے خیر دے۔ اپنے ساتھ ساٹھ بندے منتخب کرلیں۔

فتوح الشام میں واقدی بحوالہ عبراللہ بن عمرو کے کہتے ہیں کہ حضرت خالہ بن ولید نے سب سے پہلے رسول اللہ عباللہ (۵) شرحبیل بن حسنہ (۲) خالد بن سعید بن عاص (۷) عمر بن عبداللہ (۸) یزید بن ابوسفیان (۹) صفوان بن امیہ (۱۱) صفوان بن فضل (۱۱) سبیل بن عمرو (۱۲) ضرار بن ازور (۱۳) ربیعہ بن عامر (۱۲) رافع بن عمیرہ (۱۵) عدی بن حاتم (۱۲) یزید الخیل اللہ بیض (۷۱) حذیفہ بن بیمان (۱۸) قیس بن سیان (۱۹) قیس بن سعید (۲۰) کعب بن مالک اللہ بیض (۷۱) سویر بن عمرو (۲۲) عبادہ بن صامت (۲۳) جابر بن عبداللہ (۲۲) ابو ابوب انصاری

(۲۵) عبدالرحمٰن بن ابو بکر (۲۲) عبدالله بن عمر بن الخطاب (۲۷) معاذ ابن جبل (۲۸) رافع بن سهیل (۲۹) یزید بن عامر (۳۰) عبیده بن اوس (۳۱) ما لک بن نضر (۳۲) نصر بن عارث بن عبده بن اوس (۳۳) ما لک بن نضر (۳۲) نصر بن عارث (۳۷) عباده (۳۳) عبدالله بن ختفر (۳۸) ابولبا به بن منزله (۳۵) عدف (۲۳) عابس بن قیس (۳۷) عباده بن عبد الله (۳۸) رافع بن عجره (۹۳) عبیده بن ابوسعید (۴۸) معقب بن قیس (۱۲) بلال بن صابر (۲۲) ابن ابو ابید (۳۲) اسید المساعدی (۲۲) کلال بن حارث (۲۵) حجزه بن عمر (۲۲) عبدالله بن یزید (۲۵) یزید بن عامر ----(۲۰) حاطب بن عمره

مورخ نے باقی نام نہیں لکھے ہیں۔ یہتمام افراد صحابہ تھے جن میں چوالیس انصار اور سولہ مہا جرتھے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ آپ شنے حضرت حاطب بن عمر و کو آخر میں پکارا تو آپ بے حد عضہ ہو گئے اور حضرت خالد کومخاطب کر کے فرمایا کیاتم نے مجھ پر ہز دلی کا گمان کیا تھا، واللہ تم مجھے میدان جنگ میں کبھی چیچے لڑتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔حضرت خالدنے کہا۔ واللہ الیسی کوئی بات نہیں تھی

حملہ کرنے سے قبل حضرت خالد اللہ علی مساتھیوں کو ہدایات دیں کہ اپنے ساتھ دو، دوتلوار الٹھالیں اور اچھے گھوڑوں پر سوار ہوں۔ تمام ساٹھ صحابہ اس طرح اپنوں سے ملے کہ یہ آخری ملاقات سے ۔ آئندہ شاید دنیا میں ملنا نصیب نہ ہو۔ ضرار بن ازورا پنی بہن خولہ سے ملے ۔ اسی طرح زبیر بن عوام اپنی ہیوی حضرت اساء بنت البو بکر صدیق سے ملے ۔ حضرت اساء آپ کے ساتھ دعا ئیں مانگتی ہوئی اپنے بھائی حضرت عبدالرحمٰن بن البو بکر شکے پاس پہنچی تو آپ نے اپنے بھائی سے فرمایا اے میرے بھائی !
لڑائی کے وقت رسول اللہ چالٹ فَائِلے کے بھو بھی زاد سے علیجہ ہونا جس طرح پراڑے آپ بھی اسی طرح لڑنا اللہ عالم وعیال کو الوداع کہا اور رخصت ہوگئے۔

مؤرخ واقدی لکھتے ہیں کہ جب بیسا طھ صحابہ جبلہ بن الا یہم کے مقابلے میں آئے تو وہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کے قاصد ہیں اور سلح کا پیغام لے آئے ہیں ۔حضرت خالد نے تمام ساتھیوں کولاکارا ۔ دین اسلام کے سپاہیو! دشمن کواپنے فن حرب وضرب کے کمالات دکھاؤاوران پرٹوٹ پڑو۔مسلمان گول ترتیب میں ہوگئے اور دشمن پرٹوٹ پڑے۔جبلہ اپنے ساٹھ ہزار لشکر سے مسلمانوں پرٹوٹ پڑااور چپا چلا کر کہنے لگا مسلمانوں کوان کا غروراور تکبر لے ڈوبا۔اب ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں ہچگا

۔ غسانیوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا۔ مسلمان سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ثابت قدم رہے اور دونوں طرف سے لئے ماہان کے دونوں طرف سے لئے گئل پڑے۔ جبلہ اپنی جمعیت کے بل بوتے اور سالاراعلی ماہان کے سامنے لڑائی کو چندساعتوں میں ختم کرنے کے لئے مسلمانوں کو تمل کرناچا ہتا تھالیکن اس کی بیسوچ غلط ثابت ہوئی۔ دو پہر کاوقت ہوگیا مگر مسلمان و ہی کے وہی پوری قوت سے لڑرہے تھے۔

حضرت عبادہ بن صامت سے حروایت ہے کہ اللہ خالد، زبیر بن عوام، عبدالرحمٰن بن ابوبکر،
فضل بن عباس، ضرار اور عبداللہ بن عمر بن خطاب رضوان اللہ عنہم اجمعین کوجزائے خیرد ہے۔ ان چھ
اشخاص کے بازوں ملے ہوئے تھے اور دشمن کے سامنے سینہ سپر ہوکرلڑ رہے تھے۔ میں بھی ان
حضرات کے ساتھ بازوں ملاکراپنی پوری کوشش کے ساتھ لڑ رہا تھا حتی کہ ہمارے بازوں شل
ہوگئے۔اسکے باوجودہم دشمن کے مقابلے میں آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے۔ حالات اس قدرنازک
ہوگئے۔ اسکے باوجودہم دشمن کے مقابلے میں آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے۔ حالات اس قدرنازک
ہوگئے تھے کہ خالد شنے زور سے آواز دی۔ اسلام کے پاسبانو! یہی میدان کا رزار میدان حشر ہے۔
ہماری وہ تمنا پوری ہورہی ہے جسکی ہم مرتوں سے خواہش کر رہے تھے (یعنی شہادت)۔ خالد شموڑ سے سے اتر کر پیادہ ہو گئے اور شمن پر حملے کرنے لگے۔ زبیر بن عوام اور افضل بن عباس شنے نے خالد کو پیادہ دیکھ کرائی حفاظت کیلئے سینہ سپر ہوگئے اور خالد شرحملہ میں ایک غسانی کو مارا تھا۔ دن
فضل بن عباس شنے خالد پر کئے گئے ہیں حملے دو کے تھے اور ہر حملہ میں ایک غسانی کو مارا تھا۔ دن
اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکا تھا مسلمان اپنی روحانی طاقت سے لڑ رہے تھے، ور نہ ساٹھ ہزار کے مقابلے میں ساٹھ ہندوں کالڑ ناانسانی بس کی بات نہیں ہے۔

دوسری طرف ابوعبیدہ بن جراح ﷺ نے مسلمانوں کو زور زور سے آوازیں دیں۔ یا معاشر المسلمین! اپنے مسلمان بھائیوں اور اصحاب رسول طلق گیا خبرلو کہیں ایسا نہ ہو کہ خالد اور ایکے سارے ساتھی شہید ہو چکے ہوں۔ آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اللہ اکبر کے نعرے باند ہو گئے۔ ابوعبیدہ گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت خالد کے پاس جار ہے تھے کہ راستے میں ملے حضرت خالد جنے چنے کر رور ہے تھے اور قرمان کی کثیر تعداد قتل اور باقی رور ہے تھے اور قرمانیا مین الامت! اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطا کی ہے اور شمن کی کثیر تعداد قتل اور باقی بھا گئی ہے لیکن ہمارے چالیس بندے وائیس بندے رہ گئے ہیں۔ جا اللہ ایک بیاں اب بیس بندے رہ گئے ہیں۔ چالیس فائیب لوگوں میں سے زبیر بن عوام ؓ اور فضل بن عباس ؓ بھی شامل ہیں۔

حضرت ابوعبیدہ یہ سن کرباند آواز سے پکاراُ کھے۔۔۔اناللہ و اناالیہ و اجعون۔۔۔ خالد! تم نے بڑے اکابراور جنگ کا پانسہ پلٹ دینے والے صحابہ کوشہید کروایا ہے۔ ابوعبیدہ نے نے مشعلیں لانے کا حکم دیا اور بذات خود میدان جنگ میں چلے گئے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ آپ نے صحابہ کے ساتھا یک ایک لاش کو دیکھا۔ معلوم ہوا کہ غسانیوں کی پانچ ہزار لاشیں پڑی تھیں جبکہ مسلمانوں کی صرف دس لاشیں ملی ۔ حضرت ابوعبیدہ بن جرائے نے کہا احتمال یہی ہے کہ بقیة تیس حضرات و ثمن کے تعاقب میں آگے چلے گئے ہیں۔ ابوعبیدہ ن جرائے نے تعاقب کے بیچھا یک دستے کو بھیجنے کا حکم دیا تو حضرت خالد سب سے پہلے کھڑے ہوئے۔ امین الامت نے خالد کو منع کرنا چاہا کہ آپ پورے دن کے حضرت خالد سب سے پہلے کھڑے جو گئے۔امین الامت نے خالد کو منع کرنا چاہا کہ آپ پورے دن کے حضرت خالد سب سے پہلے کھڑے جو گئے۔امین الامت نے خالد کو منع کرنا چاہا کہ آپ پورے دن کے خالد نے کہا خدا کی قسم امیں ضرور جاؤں گا۔

خالد اپنے ساتھ چند صحابہ کو لے کرائے تعاقب میں نکل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے کے حضرت زبیر بن عوام اور فضل بن عباس معدا پنے بچیس ساتھیوں کے آپ سے ملے حضرت خالد نے اپنے گھوڑے پر سجدہ شکرا دا کیا اور فر مایا، یا ابن عم رسول جالٹ آپ کہاں چلے گئے تھے۔ ہم خالد نے اپنی عدائی بر داشت نہیں ہور ہی تھی۔ زبیر بن عوام نے فر مایا ابوسلیمان! اللہ نے جب مشرکین کوشست دی تو ہم نے اپنے چند ساتھیوں کو غائب دیکھ کر سمجھا کہ شاید وہ قید ہوگئے ہیں جب مشرکین کوشست دی تو ہم نے اپنے چند ساتھیوں کو غائب دیکھ کر سمجھا کہ شاید وہ قید ہوگئے ہیں کیکن جب ہم نے ان کا تعاقب کیا تو ہم نے انہیں وہاں نہ پایا اب یقینا وہ شہید ہو چکے ہوں گے۔ حضرت خالد نے کہا میدان جنگ میں سوائے ہمارے دس آدمیوں کے گیار ہویں لاش نہیں ہے۔ خضرت خالد نے کہا میدان جنگ میں سوائے ہمارے دس آدمیوں کے گیار ہویں لاش نہیں ہے۔ فیدساتھی حسب نہیں اور بیس ہم ۔ اس طرح کل پانچ ساتھی غائب بیں جو ضرور قید ہوں گے ۔ قیدساتھی حسب نہیں آپ بیں اور بیس ہم ۔ اس طرح کل پانچ ساتھی غائب بیں جو ضرور قید ہوں گے ۔ قیدساتھی حسب نہیں آپ بیل اور بیس ہم ۔ اس طرح کل پانچ ساتھی غائب بیل جو ضرور قید ہوں گے ۔ قیدساتھی حسب نیل عور کیل تھے ۔

یزید بن ابوسفیان، ضرار بن از در، رافع بن عمیرہ، ربیعہ بن عامرا درعاصم بن عمرو۔ خالدُّ زبیر بن عوامُ کوساتھ لے کر ابوعبیدہ ؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ابوعبیدہ ؓ نے اسلامی سالاروں کو دالیس دیکھ کرسجدہ شکرادا کیا اورسب کو گلے لگایا۔اس کے بعد خالد نے کہا خدا کی قسم! میں نے اپنی جان کو کئی بار اللہ کے راستہ میں شہادت کیلئے پیش کیالیکن افسوس کہ مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی۔ جن مسلمانوں کی موت قریب آگئتھی وہ شہید ہوگئے۔ رومیوں کا سالاراعلی ماہان اپنی شکست کی خبرس کر غصے ہے آگ بگولا ہوگیا۔ اُس نے جبلہ بن الا یہم کو بلا کرشکست کی وجہ پوچھی۔ جبلہ نے کہا سالاراعلی ! ہم برابرمسلمانوں پرغالب آتے چلے گئے تی کہ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ رات کے ہوتے ہی ہم نے ایک شور وغو غابلند ہوتے ہوئے دیکھا اور ہمارے سپاہی کٹ کٹ کرگر نے لگے۔ میری رائے میں مسلمانوں کو مدد وغلبہ دینے والا کوئی دوسرا ہو ہوسکتا ہے جسے مسلمان زمین و آسان کے معبود کا ہاتھ کہتے ہیں۔ سالاراعلی ! کیا آپ یقین کرسکتے ہیں کہ کل ساٹھ آدمی، ساٹھ ہزار کے شکر کو کبھی شکست دے سکتے ہیں؟ یہ سنتے ہی ماہان کا عضہ اور بڑھ بیں کہ کل ساٹھ آدمی، ساٹھ ہزار کے شکر کو کبھی شکست دے سکتے ہیں؟ یہ سنتے ہی ماہان کا عضہ اور بڑھ گیا اور کھڑا ہوتے ہوئے بولا، پُپ کر! میں نے آج تک تم جیسے بزدل اور نااہل لوگ نہیں دیکھیا گر میں تم لوگوں کو ایکی بنا کر بھیجتا ہوں تو تمہاری سفارش قبول نہیں ہوتی اور اگر مقابلہ کیلئے جسے دو، تو تم میں تم لوگوں کو ایکی بنا کر بھیجتا ہوں تو تمہاری سفارش قبول نہیں ہوتی اور اگر مقابلہ کیلئے بھیج دو، تو تم میں تم کو اور ایکی غبی امداد کا نام دیتے میں خودان سے لڑول کا گا

دوسری طرف اسلامی کشکر کے سالار ابوعدیدہ پی پی گرفتار جانبازوں کی یاد میں اسے مغموم موگئے تھے کہ راتوں رات روتے اور باری تعالی سے ان کی رہائی کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ پانچ گرفتار جانباز کوئی معمولی آدمی نہیں تھے بلکہ ہرایک اپنے دستے کاسالار تھا۔

جب یہ گرفتار جانبازرومی سالار ماہان کے سامنے پیش کئے گئے توان کی وضع قطع سے ماہان ہم جھ گیا کہ یہ کون ہیں؟ جبلہ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے سالار ہیں لیکن ان ساٹھ افراد کے جوامیر تھے وہ اب بھی زندہ ہے۔ جن کا نام خالد بن ولید ہے۔ ماہان نے پہلے ہی سے خالد بن ولیڈ کے کارنامے سنے ہوئے تھے۔ یہ ن کر اس کے دل میں ایک فریب آیا اُس نے فوراً ایک اپنی بلایا اور خالد کے نام ایک پیغام جیجا کہ اگروہ اکیلے ماہان سے ملئے آئے تو ہم سلم کی بات کر سکتے ہیں۔ نیزان کے پانچ قیدی بھی چھوڑ نے کیلئے تیار ہیں۔

دراصل ماہان نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ خالد کو اکیلے بلاکر ان پانچ قیدیوں کے ساتھ قتل کردےگا۔ ایلجی حضرت خالد کو ماہان کا پیغام دے کر زخصت ہوا۔ حضرت خالد مسلمہ کڈ اب کی یمنی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور املین الامت ابوعبیدہ شسے ماہان کے پاس جانے کی اجازت چاہی ۔ ابوعبیدہ شنے خالد شکو اکیلے جانے سے منع کیا اور فرمایا کہ اپنے ساتھ چند بہا در سپہ سالار لے جائے ۔ ابوعبیدہ شنے خالد شکو اکیلے جانے سے منع کیا اور فرمایا کہ اپنے ساتھ چند بہا در سپہ سالار لے جائے

۔ ماہان نے ضرور کچھ مکرو فریب و چا ہوگا۔ ممکن ہے ہمارے قیدی بھائی آزاد ہوجائیں۔

واقدی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید گنے اپنے ساتھ ایسے سوافراد چن لئے جن میں سے ہر ایک تنہا ہزار ہزار کے شکر کے لئے کافی تھا۔ جس وقت یہ شکرر وانہ ہوا تو ابوعبید گئے کے رخسار مبارک پر آنسو بہد ہے تھے اور آپ زورز ورسے رور وکر فرمار ہے تھے ۔ خدا کی شم، یہ حضرات اس دین کے معین ومددگار میں اگر میری امارت میں خدا نخواستان میں سے کسی ایک کو بھی پھھ تکلیف پہنچ گئی تو رب العالمین اورا میر المومنین عمر بن خطاب کے سامنے میرا کیا عذر ہوگا۔ انہی کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لڑائی میں فتح دیتا ہے۔ جس وقت یہ حضرات ماہان کے خیمے کے پاس پہنچ تو محافظ نے ماہان سے اجازت چاہی۔ نیز یہ کھی کہا کہ خالد مع اپنے دستے کے آیا ہے۔ ماہان نے حیرت سے پوچھا میں نے تو اکیلے خالد کو بلایا مخصا محافظ نے آکر خالد کو بتایا کہ سالاراعلی ماہان خالد سے تنہا ملنا چاہتا ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا تو ایسے مشورے کے بیس بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نیز یہ ہمارے امیر ابوعبید گئ کا حکم ہے۔

محافظ نے اپنے سالاراعلی کو اطلاع دی۔ اس نے کہا مسلمانوں کو اندر آنے کی اجازت ہے گئی اجازت ہے گئی اجازت ہے گئی اس شرط پر کہ کوئی بھی اپنے ساتھ تلوار اندر نہیں لے آئے گا۔ خالد اپنے احباب کے ساتھ سیدھے ماہان کے خیمے میں داخل ہوئے اور فرمایا تلوار جماری عزت اور بزرگی کی نشانی ہے۔ ہم انہیں کبھی بھی اپنے سے جدانہیں کرسکتے یہ کہہ کرسیدھاماہان کے سامنے کھڑے ہوگئے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ جس وقت خالدا پنے ساتھیوں سمیت مابان کے خیمے میں داخل ہوئے، مابان کو ایک بڑے عالی شان تخت پر بیٹھا پایا۔ زمین پر ریشی قالین بچائی گئ تھی اور تمام مسلمانوں کیلئے کرسیاں پیش کی گئیں۔ سب نے کرسیاں اٹھا اٹھا کرعلیجلد ہ رکھ دیں اور زمین پر بیٹھ گئے۔ مابان نے کہا یا معاشر العرب! ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ تمہارے لوگ بھوک کے مارے ہوئے ہمارے پاس آتے اور ہم سے انعام واکرام کی خواہش کیا کرتے تھے۔ ہم انکی تعظیم و تکریم کرکے انہیں مال سے مالا مال کرتے اور وہ پوری زندگی ہمارے مشکور رہتے۔ ہماری نظروں میں تمہاری وہی قدر ومنزلت تھی جتنی کرتے اور وہ پوری زندگی ہمارے مشکور رہتے۔ ہماری نظروں میں تمہاری وہی قدر ومنزلت تھی جتنی ایک بھکاری کی ہوتی ہے۔ ہم فقر و فاقہ اور اونٹوں کو چرا نے والے لوگ تھے۔ ہمیں آپ کی طرف سے یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ مہارے ملک میں آکر ہمارے مردوں کو قبل ، عورتوں کو گرفتار اور ہمارے یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ مہارے ملک میں آکر ہمارے مردوں کو قبل ، عورتوں کو گرفتار اور ہمارے یہ مورتوں کو گرفتار اور ہمارے

مال واسباب پرقابض ہوں گے۔ تم سے پہلے فارس، ترک اور جرامقہ والے آئے تھے لیکن ہم نے ان کا وہ حال کردیا کہ اللے پاؤں بھاگ گئے اور پھر کبھی اس طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تم لوگوں نے ہمارے ہی ہتھیارہم سے چھین کر ہمارے خلاف استعمال کیے اور شہر کے شہرلوٹ کر بے شمار چاندی ، سونا اور مال واسباب جمع کر لیے۔ اب ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے بیں کہ جو ہوا ، سو ہوا۔ ابھی تک جو مال و اموال تمہارے ہاتھ آیا ہے ہم ان کا مطالبہ آپ سے نہیں کرتے وہ ہم نے معاف کئے ہیں۔ ہمارے مقبوضہ شہروں کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم آپ کے ہرسپا ہی کوسو، سودینار، تمہارے سر دار اور خلیفة کے واسطے ایک ، ایک ہزار دینار اس شرط پر دینے کیلئے تیار بیں کہم اس بات کا عہد کرلو کہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤگے اور اگر تم نے انکار کر دیا تو ہم تمہاں صفحہ ہستی سے مٹادیں گے۔

کہتے ہیں کہ ماہان نے بڑی مفصل تقریر کی۔ کبھی صلح کی ترغیب دیتا کبھی مال کی لاخ دلاتا اور کبھی اپنی اکثریت کے بل بوتے پرڈ را تا اور دھرکا دیتا اور مسلمان خاموثی سے سنتے رہے۔ جب اس نے اپنی بات ختم کی ، تو خالد ؓ نے کہا ہم نے آپ کوغور سے سنا ہے۔ اب آپ ہماری بات بھی غور سے سنیں۔ خالد ؓ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شنا اور رسول اللہ عبی لیڈ نے پرڈ درود و سلام بھیجنے کے بعد فرما یا ، تم نے طفیک کہا کہ ہم بھو کے ، جاہل اور معمولی با تو ل پر آپس میں لڑنے والے لوگ تھ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنے ایک ایسے رسول عبی اتفی ہم مبعوث فرما یا جس نے ہمیں جہالت سے فکال کر رشد و ہمار سے اندر است دکھا یا۔ جس کی وجہ سے ہمارے اندر شر ، خیر سے بدلا۔ شمنی بھائی چارے سے ، ضلالت ہما بہا ایس کا مال دو خوشحالی سے بدلا۔ ہم نے اپنے رسول جائے ہیں احکامات دیئے کہ جواللہ اور اسکے رسول جائے ہیں احکامات دیئے کہ جواللہ اور اسکے رسول جائے ہیں احکامات دیئے کہ جواللہ اور اسکے رسول جائے ہمیں جزید دیں پر چلے وہ ہمار ابھائی ہے۔ ہمار امال واسباب ، اس کا مال واسباب ہے اور جواللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھم ہم اے اور اسکی اطاعت نے کہ کے صرف دوصور تیں بتائی ہیں۔ یا تو ہمیں جزید دیں یا ہمارے ساتھ لڑائی میکے تیار ہوجائے اور ہم تمہیں بھی ان تین باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

ماہان نے کہانہ تو ہم اپنے مذہب سے پھر سکتے ہیں اور نہ جزیہ دے سکتے ہیں۔بس تلوار ہی ہمارے مابین فیصلہ کرے گی۔ خالد نے کہا خدا کی قسم ہم ہم سے زیادہ جنگ کے خواہش مند نہیں ہو۔ میں گویااس وقت اپنی فتح کو دیکھ رہا ہوں اور تمہیں رسی میں بندھا ہواا پنے امیر کے سامنے نہایت

زلت وحقارت کے ساتھ دیکھر ہا ہو۔

اصحاب رسول علی افتار کے ایم کا اتباع کیا اور تلوارمیان سے کھی کا اللہ اکبر کے نعر بے بلند کر کے ماہان کی طرف آگے بڑھ گئے ۔ فتوح الشام میں مسلم بن عبد الجمید نے اپنے دادارافع بن مازن گئے سے نقل کیا ہے کہ میں بھی حضرت خالد کے ان سوافراد میں سے تھا۔ جب ہم اپنی تلوارا ٹھا کر ماہان کی طرف آگے بڑھے تو ہمار نظروں میں اس کی اسکر کی کوئی حقیقت نہیں تھی ہم نے دل میں تہیہ کرلیا کہ یہ ہماری شہادت گاہ ہوگی اور ہم قیامت کے دن اسی جگہ سے اٹھائے جائیں گے ۔ ماہان نے جس وقت ہمارے ارادے کو سجھا تو وہ خوف کے مارے کھڑا ہوکر چلا چلا کر بول پڑا۔ رک جا خالد! جلدی نہ کرومیں نے یہ بات محض تمہاری آزمائش کیلئے کی تھی کہ تم اپنے ان قید بھائیوں سے کتنی محبت کرتے ہو ۔ ور نہ یہ پاخی بندے زندہ رہ کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم ان قید ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤاورکل کی تیاری کراو۔ حضرت خالد خوثی سے اپنے تمام ساتھیوں سمیت اپنے شکر میں لوٹ آئے ۔ سارے مسلمان اپنے قیدی بھائیوں کی رہائی سے نہا میت خوش ہوئے ۔ حضرت خالد نے تمام قصہ حضرت ابوعبیدہ آگے کہ ماہان ایک موان نے میں اپنی موت سے ڈر کر ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیا ہے ۔ نیز آپ ابوعبیدہ آگے کہ ہا بھر اس میں ایک کہ کہا بھر اس میں ایک کے کھی بتا یا کہ ماہان ایک بھوشیار اور دائش شیطان کے قبضے میں ہے ۔

حضرت ابوعبیدہ نے تمام سرداران شکر کوا کھا کر کے انہیں بتایا کہ دشمن کا ارادہ کل سے لڑائی کا بہت سے اس کئے اللہ کا نام کے کرلڑائی کیلئے تیار ہوجا وَ اورا پنے جنگی سازوسامان درست کرلو ۔ مسلمانوں نے خوشی خوشی اور جہاد کے شوق میں سامان حرب تیار کرلیا اور پوری رات عبادت میں گزار کر شبح کا انتظار کیا ۔ شبح کی نماز کی امامت سے فارغ ہو کر جناب ابوعبیدہ ن نے اسلامی لشکر کی صف بندی شروع کی ۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی تقریباً گیارہ میل تھی ۔ جس وقت صفیں مرتب ہوگئیں تو آپ نے خالد بن ولید کو اپنی پاس بلایا اور تمام پیہلوؤں پر سالاروں کو مقرر کرنے لگے ۔ حضرت ابوعبیدہ ن نے فرمایا میمنہ کے لشکر پر معاذ بن جبل ن کی کیا رائے ہے ۔ خالد نے فرمایا، واقعی معاذ ابن جبل ن ہی اسکے قابل ہیں ۔ پھر اسکے بعد ابوعبیدہ ن شرکیا ۔ قلب پر ابوعبیدہ بن جرا سے نودا میر مقرر ہوئے ۔

مؤرخ طبری اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جنگ برموک کے دن اسلامی لشکر چھتیں سے چالیس دستوں میں تقسیم ہوگئی تھی۔ اسطرح ہر دستہ نوسو یا ایک ہزار پر مشتمل تھا اور ہر دستے پر ایک ایک امیر مقرر ہوائھا۔ قلب کے دائیں طرف حضرت عبداللہ بن حسنہ مقرر ہوئے۔ ایکے ساتھ سالار عکر مہ بن ابوجہل اور عبدالرحمٰن بن خالد بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی والے فتیمت پر مقرر کیا گیا۔ لوگوں میں گھوم پھر کر سورۃ انفال اور جہادی آیات کی تلاوت کرنے والے قاری حضرت مقداد بن الاسود تھے۔ یہ سنت رسول اللہ چالائھ آئے نے خودہ بدر کے بعد جاری کی ہوئی تھا۔ جنگ برموک میں ایک سو بدری صحابہ بھی شامل تھے۔ سالاروں کو اپنے اپنے دستوں پر بھیجنے سے پہلے ابوعبید گانے ان سب کو مخاطب کرکے فرمایا آج کی یہ سالاروں کو اپنے اپنے دستوں پر بھیجنے سے پہلے ابوعبید گانے ان سب کو مخاطب کرکے فرمایا آج کی یہ صبر اور استقامت اختیار کرو، بلا شبہ صبر کفر سے خبات دینے والا اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے والی چیز صبر اور استقامت اختیار کرو، بلا شبہ صبر کفر سے خبات دینے والا اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے والی چیز صبر اور استقامت اختیار کرو، بلا شبہ صبر کفر سے خبات دینے والا اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے والی چیز سے۔ میدان جنگ میں پیپائی اختیار نہ کرواور دلوں میں ذکر اللی کیا کرو۔

نیزآپ نے خالد بن ولید گلا کو مخاطب کرتے ہوئے قرما یا بوسلیمان! میں آج تہہیں تمام کشکر پر امیر مقرر کرتا ہوں، خواہ پیدل ہو یا سوار۔ بلا شبہ آج کی جنگ جنگی چالوں اور تدبیروں کی ہوگی للہذا تمام سالار تیرے حکم کے ماتحت ہوں گے۔ تمام سالاروں نے متفقہ طور پر ابوعبیدہ گا کا حکم تسلیم کرکے خالد بن ولیڈ کو اپنا امیر مقرر فرمایا۔

دوسری طرف رومی سالارما ہان نے اپنے لشکر کو چار بڑے حصوں میں نقسیم کیا۔ رومی لشکر کے محاذ کی لمبائی بارہ میل تھی۔ ایک پہلو پر سالار جرجیر کے دستے تھے۔ دوسرے پہلو پر سالار قناطیر کے دستے ، جبکہ قلب میں سالار اعلی ماہان اور سالار دیرجان کے دستے تھے۔ گھوڑ سوار دستوں پر جبلہ بن الا پہم کوسر دارمقرر کیا گیا۔

ابن کثیر نے بحوالہ عبدالرحمٰن بن جبیر بیان کیا ہے کہ ماہان نے اپنے لشکر کے اسی ہزار پیادوں کوزنجیروں سے باندھا تھا۔ایک زنجیر میں دس دس آدمی باندھے گئے تھے۔ یہ زنجیریں اتنی لمبی تھیں کہ ان میں باندھے گئے سے ہوئجیریں اتنی لمبی تھیں کہ ان میں باندھے گئے سپاہی آسانی سے لڑسکتے تھے۔زنجیروں کا مقصد یہ تھا کہ سپاہی بھا گ نہ سکیں اور میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں۔ان سب نے موت پر بیعت کی تھی کہ قبل ہوجا ئیں گے لیکن میدان جنگ چھوڑ کر بھا گیں گے نہیں۔ جب طرفین کی صف بندی ہوچکی تو ابوعبیدہ ، خالد اور دوسرے سالاراسلامی لشکر کے دستوں میں چکرلگاتے اور ان کے دوصلے بڑھاتے جاتے۔سالار معاذ ا

مؤرخ طبری اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ دوران گشت خالد نے ایک سپاہی سے سنا کہ دیکھورومی کتنے زیادہ ہیں اورہم کتنے کم ہیں۔خالد نے انہیں بلندآ واز سے کہا کہ کہو کہرومی کتنے کم اور ہم کتنے زیادہ ہیں۔طاقت تعداد کی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالی کی مدد سے بنتی ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ ہے جبکہ رومی اللہ کی مدد سے محروم ہیں۔

### $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

نے انہیں لاکارا، اے خدا کے دہمن! تلوار نکال اور مجھ پر تملہ کر، تا کہ تجھے افسوس خدرہے کہ وار کرنے کا موقع خیلا۔ جرجہ نے کہاابن ولید! جھوٹ نہ بولنا کیونکہ شریف زاد ہے جھوٹ نہیں ہولتے۔ دھو کہ جی نہ دینا کیونکہ جنگجودھو کہ نہیں دیتے۔ کیا یہ ہی ہے کہاللہ نے تمہارے نبی جگائی گئیر آسمان سے کوئی تلوارا تاری مینا کیونکہ جنگجودھو کہ نہیں دی ہے؟ اور جب تیرے ہاتھ میں وہ تلوار ہوتی ہے، تو دہمن ہمیشہ مغلوب ہوجا تا ہے۔ خالد نے کہا یہ بی نہیں ہے۔ جرجہ نے پوچھا تو پھر تمہارا نام سیف اللہ کیوں ہے؟ خالد نے کہا تھے تہم میں ہے۔ جرجہ نے پوچھا تو پھر تمہارا نام سیف اللہ کیوں ہے؟ خالد نے کہا تھے یہ کہ اللہ تعالی نے ہم میں سے اپنے ایک رسول جائی گئی معووث فرمایا ہم میں سے اکثر نے انکی تلذیب کی اور بہت کم لوگوں نے ان کی تصدیق کی۔ میں بھی تلذیب کرنے والوں میں تھا۔ پھر اللہ تعالی نے ہمیں اپنی ہدایت سے نوازا۔ اللہ کے رسول جائی گئی نے میری تینے زنی کے جوہر دیکھے تو آپ نے میالی خالد! تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے مشرکین کیلئے بے نیام کیا ہوا ہے اور فرمایا خالد! تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے مشرکین کیلئے بے نیام کیا ہوا ہے اور قرمایا خالد! تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے مشرکین کیلئے بے نیام کیا ہوا ہے اور بہائے کیوں نے تعالی نے جوہر دیکھے تو آپ کی میں جے اللہ نے میں تھی اللہ ہے میرانام سیف اللہ ہے۔

جرجہ نے کہا خالد کم کن باتوں کی طرف دعوت دیتے ہو۔خالد نے کہا ہیں تمہیں۔۔۔ لااللہ محمد رسول اللہ ہے۔۔ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ جرجہ نے کہاا گر ہیں ا نکار کروں تو پھر تو کیا کرے گا؟ خالد نے کہا گر ہیں ا نکار کروں تو پھر تو کیا ۔ کرے گا؟ خالد نے کہا تو پھر لڑائی کیلئے تیار ہوجاؤ۔ گے۔ جرجہ نے کہا آگر ہیں جزیہ دیتے سے انکار کروں؟ خالد نے کہا تو پھر لڑائی کیلئے تیار ہوجاؤ۔ جرجہ نے پوچھا جو تحض آج تیری اس دعوت کو قبول کر لے اور مسلمان ہوجائے تو اس کا کیا درجہ ہوگا۔ جرجہ نے کہا وہی درجہ جو ہمارا ہے۔ اسلام ہیں سب برابر ہیں۔ کوئی ادنی یا علی نہیں ہے۔ جرجہ نے خالد نے کہا وہی درجہ جو ہمارا ہے۔ اسلام ہیں سب برابر ہیں۔ کوئی ادنی یا علی نہیں ہے۔ جرجہ نے کہا خالد میں شہارے مذہب میں داخل ہونا چا ہتا ہوں۔ لیکن قسمیدا قر ارکر لیس کتم نے مجھ سے جو با تیں کی ہیں ہے کہی ہیں۔ خالد نے کہا خدا گواہ ہے کہ میں نے تمہارے سوالات کا بھی تی جو اب دیا الدجرجہ کو بیت ساتھ لے چلا اور مسلمانوں کے لشکر میں بہنچ گیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کی تکبیریں باند کی۔ دوسری طرف رومی شکر نے جرجہ پرلعن طعن کی لیکن جرجہ پر اس کا کچھا شنہیں ہوا۔

جرجہ ایک بہت بڑی فیصلہ کن اورخونریز جنگ کے شروع ہونے سے بچھ کمجے پہلے مسلمان ہوکرا پنے ہی شکر کے خلاف لڑنے کیلئے تیار ہو گیا۔رومی اپنے سالار جرجہ کے مسلمان ہونے پر نہایت خفت محسوس کرنے لگے کہ اچا نک رومی لشکر سے نہایت ڈیل ڈول کا ایک سر دار باہر نظلا اور رومی زبان میں مسلمانوں کو اپنے مقابلے کیلئے للکارا۔ بیسوار بادشاہ کے مقربین اور خاص سالاروں میں سے تھا۔خالد شخصی مسلمانوں کی نے اس کے مقابلے میں نکلنا چاہالیکن اس سے پہلے کہ خالدا پنے گھوڑے اور تلوار کوسنجوا لتے ،مسلمانوں کی طرف سے بصرہ کا حاکم روماس نکل پڑا (روماس فتح بصرہ کے وقت مسلمان ہوگئے تھے)۔

مؤرخ واقدی لکھتے ہیں کہ رومی سردار اور حضرت روماس مسلسل ایک گھنٹے تک لڑتے رہے۔ فریقین ان کی بہادری کے جوہر دیکھتے رہے۔ آخر کاررومی نے حضرت روماس کوغافل دیکھ کر ان کے سر پر ایک کاری ضرب لگائی۔ ضرب خول کو چیر کراندر لگی جس کی وجہ سے روماس کے سراور چہرے پرخون بہنا شروع ہوگیا۔ ضرب کی تکلیف کی وجہ سے آپ لڑنے کے قابل نہیں رہے لہذا حضرت خالد شنہیں بیچھے بلالیا۔ مسلمانوں نے ان کی مرجم پٹی کی اور انہیں اس کی بہادری کی داددی۔

حضرت روماس کوشکت وینے کے بعدرومی سردار کے دل میں تکبر پیدا ہوا۔ وہ اپنے گھوڑ کے ومیدان میں دوڑا کر اپنے مقابلے کیلئے مسلمانوں کو لکارتا رہا۔ مسلمانوں کے ایک وستے کے سالار حضرت میسرہ بن مسروق عبسی شنے آگے بڑھنا چاہالیکن خالر شنے انہیں منع فرمایا کہ آپ بوڑھے ہیں اور مقابل ایک بہادر تندرست اور جوان ہے۔ اسکے بعد عامر بن طفیل بن عمرودوسی آ آگے بڑھے اور ابوعبیدہ اور خالد سے اجازت چاہی۔ ابوعبیدہ شنے عامر بن طفیل کومنع کیا کہ آپ ایک کمسن ہیں اور مجھے فررہ کے کہ مائے مقابل ایک مقابل ایک مسن ہیں اور مجھے فررہ کے کہ مائے مقابل ایک مقابل ایک مقابل ایک کہ ابواری بیان کی ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اس کا رعب نہ بڑھا جائے لہذا آپ مجھے اجازت دیجیئے کہ میں اس کا کام تمام کرلوں۔ خالد نے کہا میں نے اس کون حرب وضرب کی کمالات دیکھ لئے ہیں۔ دشمن بلاشبہ ایک جنگواور بہادر معلوم ہوتا ہے لہذا آپ اپنے مقام پرواپس جا کیں۔ اس کے بعد حرث بن عبداللہ نے آگے بڑھ کرمقابلہ کیلئے اجازت چاہی۔ خالد نے فرمایا وقعی تم اس کا مدمقابل ہوتے ایک ماہر جنگوہو، لہذا اللہ کا نام لے کرآگے بڑھو۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ جس وقت حرث بن عبداللّٰد آگے بڑھ رہے تھے خالر ہے انہیں روک کران سے پوچھا کیا اس سے پہلےتم نے انفرادی مقابلہ لڑا ہے؟ حرث بن عبداللّٰہ ہے جواب دیا نہیں۔حضرت خالد ہے کہاتم نے منصرف مجھے دھو کہ دے رہے ہوبلکہ اپنے آپ کو بھی دھو کہ دے رہے ہوبلکہ اپنے آپ کو بھی دھو کہ دے

رہے ہو۔ابھی تم انفرادی مقابلے کے اہل نہیں ہو،الہذا آپ واپس چلے جاؤ۔

اسکے بعد مسلمانوں کا ایک مشہور سالارقیس بن ہمیرہ سے آگے بڑھ کر اجازت چاہی۔ مسلمانوں کے دونوں سالار ابوعبیدہ اُ اورخالد شنے انہیں اجازت دی کہ واقعی آپ فن حرب وضرب کے ماہر ہیں اور مدمقابل شخص معلوم ہوتے ہیں۔حضرت قیس بن ہمیرہ شنے میدان جنگ میں پہنچ کرتلوار نکالی اور رومی سالار کوتلوار کاوار رسید کیا۔رومی نے وار کوڈ ھال پر روک دیا۔ دونوں برابرلڑتے رہے اورایک دوسرے کے وار کورو کتے رہے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کقیس بن ہبیرہ ﷺ نےرومی پرایک ایساوار کیاجوڈ ھال کو پھاڑ کررومی کے آ ہنی خود تک پہنچا اور اس میں شگاف پڑ گیا۔قیس بن مہیرہ ؓ کی تلوار اسی شگاف میں پھنس گئی اورتلوار آپ کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ دشمن نے آپ کوتلوار کے بغیر دیکھا توابیاوار کیا جوسیدھا شہرگ پرجا پڑا قیس بن ہمبیرہ رومی سالار کے وار کورو کتے رہے مگرزیا دہ خون نکلنے کی وجہ سے آپ نہایت کمزور اور لاغر ہوتے رہے۔آپ ایے لشکر کواس نیت ہے دیکھتے رہے کہ کوئی انہیں تلوار پہنچادیں۔حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکرصدیق فقیس بن مهبیره کی نتیت بروقت سمجھتے ہوئے میدان جنگ میں آگے بڑھے اورقیس کوتلوار بھینک دی قیس بن مہیرہ تلوارا ٹھا کرروی سالار سے نیٹنے لگے ۔واقدی لکھتے ہیں کہ جب عبدالرحمٰن بن ابوبکر ﷺ قیس بن جہیرہ کوتلوار دینے کی غرض سے میدان جنگ میں آئے تو دواوررومی سالارا نکے مقابلے میں نکل آئے ۔رومی پیسمجھتے تھے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کیلئے آیا ہے ۔ عبدالرحمٰن ﷺ نے جواب دیا میں تو فقط اینے بھائی کوتلوار دینے کی غرض سے آیا تھالیکن اگرتم میرے مقابلے میں سوآدمی بھی بھیجو، تو میں اکیلے ان کیلئے کافی ہوں ، یہ کہکر آپ نے رومی سالار کوایک ایسا وار رسید کیا کہرومی اینے گھوڑے پر دوگکڑے ہوگیا۔ دوسرے سالار کوابیا نیزہ ماردیا کہاس کے پیٹ اور پشت کو چیر لیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسری طرف قیس بن ہبیرہ نے اپنے مدمقابل کوجہنم واصل کردیا۔آپ نے قیس بن ہبیرہ کو واپس کردیا اور خود دونوں فوجوں کے درمیان گھوڑے کو چکر دیتے ہوئے للکار کر کہا، میں ہوں رسول الله طبال فَائِلْ کے پہلے خلیفۃ ابو بکر کا بیٹا۔ رومیو! میری حیثیت کا کوئی سالار آ گے بھیجو۔رومی صف سے ایک سالارنکل پڑا جو کا لے رنگ کے ایک گھوڑے پر سوار سیدھا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیااور کہااہے برقسمت نوجوان! کیا توایلمور کی برچھی کاسامنا کروگے؟

عبدالرحمٰن نے رومی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا خدا کی قسم، اہل روم ابھی تک ایساسالار پیدا نہ کرسکے جوابن ابوبکر شا کا مقابلہ کرسکے ۔ رومی سالار نے آگے بڑھ کرعبدالرحمٰن کوایک برچھی ماری لیکن عبدالرحمٰن نے اپنے گھوڑے کوا یک طرف کردیا اور جھک کر اپنے آپ کو بچالیا۔ عبدالرحمٰن نے اپنے گھوڑے کوموڑ کر تلوار کاایک ایساوار رسید کیا جس سے ہاتھ صاف کٹ کر بازو سے الگ ہوگیا۔ ایلمور بلبلاا ٹھااور کٹے ہوئے بازوں کواو پر اٹھایا۔ وہ اپنے بازوں سے تازہ خون اہل اہل کر بہتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ عبدالرحمٰن نے ایک دوسراوار کرکے اس کی بغل میں تلوار رسید کردیا۔ رومی وہیں گر کر بے جان ہوگیا۔ عبدالرحمٰن بن ابو بکر نے رومی سے فارغ ہوکر دوبارہ گھوڑے کوایڑ لگائی اور اپنے مدمقابل کولکار کر بولا: کیا ہے بڑے لشکر میں میرے حیثیت کا کوئی سالار نہیں۔

رومیوں کاسالار ماہان بیسارا منظر دیکھر ہاتھا اُس نے اپنے شکر کوحکم دیا کہ اب کوئی سالار آئیس جائے گا آگر بید مقابلے جاری رہے تو جمارے پاس کوئی بھی سالار نہیں بچے گا۔ جمیں اعتراف کر لینا چاہیے کہ جمارے پاس کوئی ایسا سالار نہیں ہے جو دو بدومقا بلے میں مسلمانوں کوشکست دے سکے۔ ایک ایک سالار نے جمارے تین سالاروں کوقتل کر دیا ہے۔ ایک تجربہ کارسالار نے کہا ہم بیر بات سلیم کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں صرف جمارے سالاروں کی لاشیں پڑی ہیں اور مسلمان ہمیں بات سلیم کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں صرف جمارے سالاروں کی لاشیں پڑی ہیں اور مسلمان ہمیں طعنے دے رہے ہیں۔ اب ہمیں اپنے پورے لشکر سے ان چند ہزار مسلمانوں پر جہلا حملہ کم نفری سے کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں نیزان کی جنگی تدا ہیراور حکمت عملی بھی دیکھوں گا۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ آدھا دن گزر چکا تھا اگست کی گرمی تھی اور حبس اپنے عروج پرتھی۔
ماہان نے اتنی ہی نفری سے مسلمانوں پر حملہ کیا جہتیٰ مسلمانوں کی تھی یعنی تقریباً چالیس ہزار۔ ابوعبیدہ
بن جراح شنے رومیوں کالشکر اپنی طرف بڑھتے ہوئے حملے کا حکم دے دیا اور قرآن پاک کی یہ آیت
تلاوت فرمانے لگے: ترجمہ: وہ لوگ جن سے ایک گروہ نے کہا کہ دشمن نے تمہارے مقابلہ کیلئے
لوگ جمع کئے ہیں پس تم ان سے ڈرو پھر اس وقت ان کا ایمان اور زیادہ ہوگیا اور انہوں نے کہا کہ مارے لئے تواللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارسا زہے۔

مسلمانوں کی صفوں سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے ۔سب ایک ساتھ اپنی کمانوں سے

تیر چلاتے ہوئے آگے بڑھے۔ہرمجاہد کی زبان پرقر آن پاک کی کسی نہ کسی آیت کاور دجاری تھا۔ جب دونوں کشکرایک دوسرے سے ٹھکرائے تو اسلام کے سپا ہیوں نے اپنی برچھیاں اور تلواریں نکال کررومیوں کوروند نا شروع کیا جوں جوں دن گزرتا گیامعر کہ خونریز ہوتا گیا۔ پہلے دن کی لڑائی میں رومیوں اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً برابرتھی لیکن رومیوں نے پیچملہ صرف قلب پر کیا تھا۔ میمنہ اور میسرہ پرمقررامیرا پنے اپنے محاذوں پرکھڑے سے ۔ابوعدید سٹے نہیں اپنے جگہ سے نہ بٹنے کا حکم دیا تھا آپ کی پیچمت عملی رومیوں کی میمنہ اور میسرہ پرممکنہ حملے کے تدارک کے لئے تھی۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ ماہان کا مسلمانوں کے قلب پر حملہ کرنے کا مقصدان کے نظم وضبط کو درہم برہم کرنا تھاانکویہ تو قع تھی کہ مسلمان اپنے پور لے شکر کے ساتھ دفاع کریں گے لیکن مسلمانوں کے قلب کاامیر کوئی معمولی بندہ نہیں تھا ، وہ خود امین الامت ابوعبیدہ بن جراح شمتے ۔ انہوں نے لشکر کے کسی اور جھے کو جنگ میں جھونکنا مناسب نہیں سمجھااور صرف قلب کولڑائی کیلئے سامنے رکھا ۔ لہذا اسلامی لشکر کمک اور مدد کی امید دل سے فکال کرائیں بے دردی کے ساتھ لڑے کہ رومی کٹ کٹو کرم نے لگے۔ جب رات کی تاریکی گہری ہوگئی اور پہچان وشناخت مشکل ہوگئی تو دونوں فریق اپنے اپنے اپنے جاذوں کی طرف لوٹ گئے اور جنگ کا سلسلے رُک گیا۔

\*\*\*

وہ منظر بڑا ہی جذباتی تھا جب عور تیں اور مجاہدین مشعلیں اٹھا اٹھا کر اپنوں کو میدان جنگ میں ڈھونڈ نے لگے۔ بوشدید زخمی تھے انہیں مجاہدین کندھوں کے سہارے اپنے نیموں میں لے آئے اور انکی مرہم پڑی کی۔ جنگ برموک کی پہلے دن کی لڑائی میں مسلمانوں کے کل دس آدمی شہید ہوئے تھے جن میں سے ایک قیس بن ہمیرہ کے جبتیج حضرت موید بن بہرام جبی تھے۔ حضرت قیس بن ہمیرہ کو اپنے جبتیج کی شہادت پر بے حدقلق ہوا۔ وہ تلوار اٹھائے اور میدان کارزار میں اپنے جبتیج کی لاش کو تلاش کر نے لگے۔ انکی لاش مسلمانوں کی نعشوں کے ساتھ نہیں ملی الہذا وہ آگے جا کررومیوں کی لاشوں میں ڈھونڈ نے لگے۔ رومیوں کی ہزاروں لاشیں پڑی تھیں چندرومی دستے بھی اپنوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے تلوار نکال کرا کیلے ان پر تملہ کیا اور ان کوللکار اخدا کی شم، میں اپنے جبتیج کا انتقام ضرور لوں گا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ قیس بن جبیرہ شنے سولہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور باقی

سارے اپنی لاشوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑائی سے فارغ ہو کر وہ پھر اپنے بھتیج کو تلاش کرنے لئے۔ دور سے آپ نے آہ بھری فریاد سی۔ جب آپ اس کے پاس گئے تو وہ ان کے بھتیج سوید بن بہرا میٹ تھے۔ آپ کو بہت چوٹیں آئیں تھی اور سینے میں ایک نیزہ آر پارگزرا ہوا تھا۔ حضرت قیس بن بہرا میٹ تھے۔ آپ کو بہت چوٹیں آئیں تھی اور سینے میں ایک نیزہ آر پارگزرا ہوا تھا۔ حضرت قیس بن بہیرہ اپنے بھتیج کو اپنے بازؤں میں اٹھا کر پوچھنے لگے یاا بن اٹی امیں نے تو پورے میدان جنگ میں آپ کوڈھونڈ ا، آپ اسے آگے کس طرح آئے ہیں۔ حضرت سوید بن بہرام شنے پوری رودارسنا تے ہوئے فرمایا ہے میرے چھا میں اپنے چاروں طرف بڑی بڑی آئکھوں والی حوریں دیکھر ہا ہوں۔ یہ سب میری روح فکنے کیا نظار کررہی ہیں خدا کی شم امیری سانس میری لبوں پر بہنچ چکی ہے۔ یہ کہہ کر سب میری روح فکنے کیا نظار کررہی ہیں خدا کی شم امیری سانس میری لبوں پر بہنچ چکی ہے۔ یہ کہہ کر انگی روح علیین کی طرف پر واز کر گئی۔ حضرت قیس بن جمیرہ اپنے بھتیج کی لاش خیمے میں لے آئے اور پر را ماجرا حضرت ابوعبیدہ بن جراح شنے مغفرت کی اور رومیوں کے قبل کرنے کی خبر بھی دی۔ حضرت ابوعبیدہ شنے انے کی خبر بھی دی۔ حضرت ابوعبیدہ شنے انے کی خبر بھی دی۔ حضرت کی اور رومیوں کی قبل پر خوثی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یہ ہارے لئے کینے کے قبل میں دعائے مغفرت کی ادر رومیوں کی قبل پر خوثی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یہ ہارے لئے کینے خبر سے نیک فال اور اللہ کی فصرت کی نشانی ہے۔

جنگ برموک کے پہلے دن کی گڑائی میں مسلمانوں نے واضح برتری پائی تھی۔مسلمانوں کے صرف دس آدمی شہید ہوئے تھے۔ اسکے برعکس روئی اپنے ہزاروں فوجیوں سے محروم ہو چکے تھے۔ ماہان نے یہ سارا منظرا پنی آ نکھوں سے مشاہدہ کیا تھا۔ اُس نے رات کو اپنے تمام سالاروں کو بلا یا اور ان سے کہنے لگا۔ آج ہم اپنے حملے میں بری طرح نا کام ہو گئے ہیں کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اسکی وجہ کیا ہے؟ ایک سالار نے کہا میر سے خیال میں ہمارے سپا ہیوں نے اپنے او پر مسلمانوں کا خوف طاری کر رکھا ہے۔ ماہان نے کہا نہیں! ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔مسلمان بھی مختلف جگہوں اور قبیلوں سے آئے ہوئے بین لیکن وہ اپنے آپ کو ایک مسلمان سمجھتے بین اور اس عقیدے نے انہیں ایک بنا یا ہوا ہے۔ ایک معرسالار نے جواب دیا سالارا مائی! ایک ہوا ہے۔ ایک معرسالار نے جواب دیا سالارا مائی! ایک اور نے کہا ہاں، میں پریشان ضرور ہوں مگر مایوس نہیں ۔ اُس نے تمام سالاروں کو حکم دیا کہ کل صبح ہم اس نے کہا ہاں، میں پریشان ضرور ہوں مگر مایوس نہیں ۔ اُس نے تمام سالاروں کو حکم دیا کہ کل صبح ہم اس فرقت مسلمانوں پر تملہ کریں گے جب ان کی عبادت کا وقت ہوگا۔

مؤرخین نے ماہان کی اگلی صبح کے حملے کا منصوبہ اس طرح لکھا ہے کہ مسلمانوں کے قلب پر حملہ اس طرح ہوگا کہ مسلمانوں کی مرکزی کمان جوقلب میں تھی ، کولڑائی میں الجھائے رکھا جائے تا کہ وہ اپنے لشکر کے میمنہ اور میسرہ پر توجہ نہ دے سکے ۔ ماہان کا اصل مقصد مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنا تھا تا کہ پہلوؤں کے دستے کوختم کر کے قلب کو کمز ورکیا جائے ۔ ماہان نے شام سے تیاری کا حکم دیا اور اپنے لئے میدان جنگ سے قریب ایک بلند چوٹی پر خیمہ نصب کر وایا ۔ وہاں سے تمام ترمحاذ کو دیکھا جاسکتا تھا۔ ماہان نے اپنے ساتھ دو ہز ارکا ایک حفاظتی دستہ رکھا۔

فتوح الشام میں واقدی لکھتے ہیں کہ میں نے ابادین غالب جمیری سے سنا ہے۔انہوں نے جوادین اسیڈ سے اور جواد نے اپنے والد اسدین علقہ ﷺ سے نقل کیا ہے کہ میں جنگ برموک کے شکر میں نھا ہمیں ماہان کے حملے کے متعلق کچھ خبر نہیں تھی۔ ابوعبیدہ بن جراح ﷺ کی نماز پڑھانے لگے آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فجر پڑھنا شروع کی جس وقت آپ۔۔۔ ربّک لبالمهر صَاد ۔۔۔ پہنچتو ہا تف غیبی نے مسلمانوں کو خاطب کر کے کہا ''تم قوم پر فتح یاب ہو گئے رب عزت کی قسم، ان کا مکران کو کسی چیز سے بے نیا زنہیں کر ہے گا۔اللہ تعالی نے اس آیت کو تھا ری امیر کی زبان پر محض کا مکران کو کسی چیز سے بے نیا زنہیں کر ہے گا۔اللہ تعالی نے اس آیت کو تھا ری امیر کی زبان پر محض مصیں بشارت دینے کیلئے جاری کرایا ہے''۔

دوسری رکعت میں ابوعبیدہ فی نے سورہ شمس کی تلاوت شروع کی اورجس وقت آپ اس آیت پر پہنچے۔۔فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسوها۔۔۔تو پھر ہاتف غیبی نے آواز دی 'بات پوری ہوگئی۔رجز صحیح ہوگئے۔ یہی علامت فتح کی ہے۔'

حضرت ابو عبیدہ است حتی وقت نماز سے فارغ ہوئے تو مسلمانوں سے کہنے لگے۔
یامعاشرالمسلمین! کیاتم نے ہاتف غیبی کی آوازشی؟ سب نے کہاہاں،ہم نے سی ہے آپ نے فرمایا خدا
کی قسم! یہ فتح ونصرت کی نشانی ہے۔ اللہ عزوجل کی مددواعانت کی تمصیں بشارت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا
اے مومنین! میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے کہ میں رومیوں کے مقابلے میں کھڑا ہوں کہ اچا نک
ہمیں چندا سے آدمیوں نے گھیرلیا جنہوں نے ایسے سفید کہڑے پہن رکھے تھے کہ آج تک میں نے ایسا سفیدرنگ نہیں دیکھا۔ ان کے چہروں سے ایسانور ٹیک رہا تھا کہ آئکھوں کو لیے نور کر رہا تھا۔ ان کے جہروں سے ایسانور ٹیک رہا تھا کہ آئکھوں کو لیے نور کر رہا تھا۔ ان کے جہروں سے ایسانور ٹیک رہا تھا کہ آئکھوں کو بے نور کر رہا تھا۔ ان کے سمروں پر سوار تھے اور اپنے ہاتھوں میں ذرو کم اٹھائے ہوئے یہ

کہدر ہے تھے کہ دیمن کی طرف بڑھواوران سے مطلق نے ڈروہتم غالب رہو گے اور اللہ تعالی کی نصرت تحصارے ساتھ ہے ۔ اسکے بعد انہوں نے ہمارے چند آدمیوں کو بلایا اور اپنے پیالوں سے انہیں شراب پلائی۔ بیں اپنے شکر کورومیوں بیں داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور جس وقت رومیوں نے ہمارے لشکر کواپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ ہزیمت کھا کر بھاگ گئے۔ پینوابسن کرتمام مسلمانوں نے کہا یہ ایک بشارت ہے جو اللہ تعالی نے ہماری آنکھوں اور دلوں کی تسلی کیلئے دی ہے ۔ حضرت سعد بن رفاعہ ہے سے دوایت ہے کہ ہم جناب ابوعبیدہ ہے ہوئے آئے اور آپ کواطلاع دی کہ دوئی ترتیب بیں ممارات پہرہ داری پر مامور تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کواطلاع دی کہ دوئی ترتیب بیں آمرات پہرہ داری پر مامور تھے، دوڑتے ہوئے انے خالد کو مخاطب کر کے فرمایا ابوسلیمان! تمام سالاروں کو اطلاع دیں کہ دشمن حملہ کر رہا ہے ۔ اپنے اپنے میانی خطاس اطلاع دیں کہ دشمن حملہ کر کے فرمایا ابوسلیمان! تمام سالاروں کو اطلاع دیں کہ دشمن حملہ کر کے فرمایا ابوسلیمان! تمام سالاروں کو اطلاع دیں کہ دیشہ بی جنگی تربیت میں ہوئے ۔ خالد کی اطلاع نے انہیں حملے کیلئے تیار کردیا۔ حضرت ابوعبیدہ تو کے مطابق عورتوں اور بچوں کوشکر کے پیچھے ایک بلند شلے پر جمع ہونے کا حکم دیا۔ پھر آپ عورتوں سے خاطب ہوئے۔

د ختران اسلام! خیموں کی چوبوں کو ہاتھ میں لے لواور اپنے پاس پھر جمع کرلو۔ اگر فتح و نصرت جمارے ساتھ رہی تواسی طرح بیٹھی رہولیکن اگریم کسی مسلمان کو بھا گتے ہوئے دیکھوتو چوبیں اور پھر مار مار کراس کا منہ توڑواور اپنی اولا داور بیویاں اسے دکھاؤتا کہ وہ اپنی ناموس اور عزت کی خاطر واپس پلٹے جو واپس پلٹے جو واپس پلٹے جو اپس پلٹے جو اپس بلٹے جو ابین الامت ابوعبیدہ ہم تھیں وہی زردعلم پکڑے ہوئے قلب کی طرف واپس پلٹے جو ابو بکرصدین شنے ملک شام پر روانہ کرتے وقت آپ کوعنایت فرمایا تھا۔ یہ وہی نشان تھا جورسول کرمے چالائو کی خروہ خیبر کے دن اپنے ہا تھ مبارک سے اٹھایا ہوا تھا۔

امین الامت نے قلب سے آگے نکل کرتمام مسلما نوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:
اسلام کے علمبر دارو! صبر واستقلال کو اپنا شعار بنالو۔ اپنے نیتوں کوصاف اور صفوں کوسیدھا رکھو۔
لڑائی میں پہل نہ کرنا پنی زبان پر اللہ کے ذکر کے سوااور کوئی بات نہ لا نااور پسپائی سے اجتناب کرو۔
ان شاء اللہ فتح ونصرت ہمار اسا تھ دے گی۔ اسکے بعد آپ قلب کی طرف و اپس چلے گئے۔ عین لڑائی شروع ہونے سے پہلے خالد بن ولید دوڑ تے ہوئے ابوعبید ہ گئے یاس آئے اور فرمایا امین الامت!

رومیوں کا نشکر سیلاب کی طرح آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سیلاب کو رو کئے کیلئے آج ہمیں نہایت صبر واستقلال سے کام لینا ہوگا۔ آج کے دن فتح اس کی ہوگی جو ثابت قدم رہالہذا میں آپ کومشورہ دیتا ہوں کہ آپ قلب پر سعید بن زیر گل کومقرر فرمائیں اور خود دو تین سو آدمی لیکر قلب کے پیچھے کھڑے ہوجائیں تا کہ جس وقت مسلمانوں کومعلوم ہوجائے کہ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہیں تو وہ آپ سے شرمائیں گریں گا ۔

امین الامت نے آپ کامشورہ قبول کرلیا اور قلب کے پیچھے چلے گئے۔ اس کے بعد خالد اللہ کے دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کرات نے تیر برسائے کہ فضاء میں تیروں کا ایک جال تن دیا۔ رومی اس امید پر آگے بڑھ رہے تھے کہ مسلمان بے خبر بھوں گے اور یہ بڑی آسان فتح ہوگی کیکن تیروں کی بوچھاڑ نے انہیں پیچھے بٹنے پر مجبور کردیا۔ رومیوں نے اپنی ڈھالیں آگے کر کے بڑھنا شروع کیا۔ بہت سے رومی تیر کھا کھا کر گرنے لگے لیکن نفری کی کثرت کی وجہ سے انہیں پیچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مسلمان نیزہ با زوں نے رومیوں کورو کنے کی کوشش کی کیکن رومی ایک سیلاب کی مانندآگے بڑھ رہے تھے۔ آخر قلب کے دستے تلواراٹھا کرآگے بڑھے اور رومیوں سے گرا گئے۔ ایک خوزیز لڑائی شروع ہوگئی۔ رومی پیچھے بٹتے چلے جاتے اور چند لمحے بعد دوبارہ آگے بڑھتے۔ یہی سلسلہ خوزیز لڑائی شروع ہوگئی۔ رومی تی تھے بٹتے چلے جاتے اور چند لمحے بعد دوبارہ آگے بڑھتے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمان سالاروں کو معلوم نہیں تھا کہ ماہان کا منصوبہ یہی تھا کہ قلب کوٹرائی میں الجھائے رکھے تاکہ دوہ اپنے پہلوؤں سے بہلوؤں سے بختر رہے اور انہیں کمک نددے سکے۔

اگرچہ ابوعبیدہ ماہان کے اس چال کونہ سمجھے تھے لیکن اسلامی شکر کے ہر سالار اور ہرمجاہد کو یہ احساس تھا کہ صورت حال چاہیے جتنی بھی گھمبیر ہوجائے مدد صرف اللہ کی طرف سے ملے گی ۔لشکر کے کسی دوسرے جھے سے کمک اور امداد کی توقع ذہن سے نکال دی جائے۔ یہ حکم ابوعبیدہ شنے پہلے ہی سے تمام سالاروں کو دے دیا تھا۔ اصل حملے تو مسلمانوں کے پہلوں پر ہور ہے تھے میمنہ پرعمروبن العاص مالاروں کو دے دیا تھا۔ اصل حملے تو مسلمانوں کے پہلوں پر ہور ہے تھے میمنہ پرعمروبن العاص مامور تھے وہاں رومیوں نے انتہائی سخت اور تیز جملہ کیا تھا۔ مجاہدین نے یہ تملہ نہ صرف روک لیا بلکہ دشمن کو پیپا کردیا۔ رومی سالاروں نے ایک تازہ دم دستے سے دوسرا حملہ کردیا مسلمانوں نے اس کا بھی مقابلہ کیا لیکن ان کے جسم شل ہونے گے۔ رومیوں کا کافی جانی نقصان ہور ہا تھا مسلمان آگے بڑھ بڑھ کر حملے کرتے رہے۔ آخر کار دوسرا دستہ بھی بری طرح ناکام ہو کر چھچے ہے گیا لیکن اب

مسلمانوں کی حالت بھی ابتر ہوگئی تھی ان میں مزیدلڑنے کی طاقت ہی نہیں رہی تھی۔

رومیوں نے تیسراحملہ تا زہ دم دستوں سے کیا۔ یہ علم دو محملوں سے تیزاور کثیر جمعیت سے کیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے روحانی طاقت سے حملہ روکنے کی کوشش کی، کیونکہ جسموں نے پہلے ہی سے ساتھ چھوڑا ہوا تھا۔ مسلمان رومیوں کوروکنے کی کوشش کررہے تھ لیکن وہ اس باررومیوں کے سیاتھ چھوڑا ہوا تھا۔ مسلمان رومیوں کوروکنے میں ناکام رہے اوراکٹریت نے پیپائی اختیار کی۔سالار عمرو بن العاص مجملے کا میں سے نہیں تھے۔ائے پاس صرف دو ہزار کا حفاظتی دستہ رہ گیاانہوں نے اپنے دستے کوشد یہ حملے کا حکم دیالیکن اب مسلمانوں میں حملے کی طاقت نہیں تھی لہٰذا وہ قلب کی طرف سکڑ نے لگے اور باقی مسلمانوں نے پیپائی اختیار کی۔حضرت ربیر بن عوام اور حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ یہوک کی لڑائی میں سب سے سخت جملہ مسلمانوں کے میمنہ پر ہوا تھا اور سب سے زیادہ شہادتیں بھی موجود انہیں دستوں میں سے ہوئیں تھیں میمنہ پر حضرت ابوہریرہ اور عمرو بن معد میرب جیسے صحابہ بھی موجود سے ۔ جب مسلمانوں نے بیائی اختیار کر کے خیمہ گاہ تک پہنچ تو مسلمان عورتوں نے بھاگ آنے والے مسلمانوں پر لعن طعن اور طنز کے تیر برسائے اور انہیں چلا چلا کر کہنے گئیں غدا کی قسم الممان خاوند اسے بی خیرت نہیں ہوتے کیاتم ہمیں غیر مسلمان خاوند اسے بی خیرت نہیں ہوتے کیاتم ہمیں غیر مسلموں کے جم وکرم پرچھوڑ جاتے ہو۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ بعض عورتوں نے پیپا ہونے والے مسلمانوں کو چو ہیں رسید کیں اور انہیں پھر مارے عورتوں نے انکے بچوں کوسا منے رکھا اور انہیں غیرت دلائی۔ بہی حکم ابین الامت ابوعبیدہ نے بخور کو دیا تھا کہ بھا گئے والوں کوڈنڈے اور پھر ماریں کیونکہ وہ تاریخ اسلام کو پیپائی کی داغ سے عورتوں کو دیا تھا کہ بھا گئے والوں کوٹورتوں نے ایک نیا جذبہ دلا یاان کا خون کھول اٹھا اور وہ واپس چلے آئے عمروین العاص نے جلدی جلدی انہیں منظم کیا اور جوابی حملے کیلئے تیار کرنے گئے۔ واپس چلے آئے عمروین العاص نے جلدی جلدی انہیں منظم کیا اور جوابی حملے کیلئے تیار کرنے گئے۔ میسرہ کے سالاریزید بن ابوسفیان نے جلدی جلدی انہیں منظم کیا اور جوابی حملے کیلئے تیار کرنے گئے۔ میسرہ کے سالاریزید بن ابوسفیان نے حملے اس پہلو پر بھی دورہ تازہ دم دستوں کو تیجے دیے۔ مسلمانوں نے شدید مملم نوں نے شدید مملم کو سے وہی حالت پیدا ہوگئی ، جوسالار عمرو مسلمانوں نے باؤں اکھڑ گئے اور وہ پیپا ہونے لگے۔ بھا گئے والوں بن العاص کے دستوں کی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پیپا ہونے لگے۔ بھا گئے والوں میں سے ابوسفیان کے دستوں کی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پیپا ہونے لگے۔ بھا گئے والوں میں سے ابوسفیان کے دورہ وہ کوئی معمول شخص نہیں تھے، وہ قبیلے کے سرداروں اور نہایت بہادرلوگوں میں میں سے ابوسفیان کے دورہ وہ کوئی معمول شخص نہیں تھے، وہ قبیلے کے سرداروں اور نہایت بہادرلوگوں میں

سے تھےلیکن وہ بھی رومیوں کے سیاب کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور بھا گ گئے تھے۔ وہاں بھی عور توں نے بھا گ آنے والوں کا استقبال ڈنڈوں سے کیا۔ ابوسفیان کی بیوی ہند نے جب اپنے شوہر کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو انکے گھوڑے کے سر پرڈنڈ امار دیا اور کہا اے ابن حرب! تو کدھر بھا گا جارہا ہے ابھی واپس جا اور ایسی بہادری سے لڑ جیسا تو قبول اسلام سے پہلے لڑ رہا تھا۔ شاید تمہارے گنا ہوں کی تلافی ہوجائے۔ ابوسفیان وہیں سے واپس ہوا اور لشکر میں جاملا۔ دوسری عور توں نے بھی وہی کام کیا جو میمنہ پر ہوا تھا انہوں نے اپنی وہی وہی کام کیا جو میمنہ پر ہوا تھا انہوں نے اپنی وہی کام کیا جو میمنہ پر ہوا مقانہوں نے اپنی وہی کام کیا جو میمنہ پر ہوا مکور تیں اپنے خاوندوں اور بھائیوں وغیرہ کے مؤرخ ابن کثیر، طبری اور واقدی لکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے خاوندوں اور بھائیوں وغیرہ کے ساتھ میدان جنگ تک آئیں اور ایک ساتھ لڑنے میں شریک ہوگئیں۔ ہند نے بہت بلند آواز سے وہی جنگی نغمہ گانا شروع کیا جو انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر گایا تھا۔ اس وقت ہند مسلمان نہیں تھی جس میں کچھنا زیبا الفاظ بھی تھے۔

واقدی میں روایت ہے کہ منہال دوسی نے فرمایا کہ واللہ جنگ برموک میں رومیوں سے زیادہ ہم پر ہماری اپنی عورتوں نے سختی کی تھی۔ انہوں نے خیمے کی چوبوں اور پتھروں سے بھا گئے والوں کو مارا نھا۔ آخر مسلمان پیپائی کو خیر آباد کہہ کرمیدان جنگ کی طرف پلٹے تھے۔ اسلامی لشکر کے قلب نے پہلے ہی سے رومیوں کو پیپا کر دیا تھا۔ وہاں ابوعبیہ اُ اور خاللہ خود موجود تھے۔ جب انہیں خبر پہنچی کہ لشکر کے میمنہ اور میسرہ پر رومیوں نے بڑا ہی سخت جملہ کیا ہے اور مسلمان پیپا ہو گئے ہیں، تو خالدا پنے ساتھ چھر ہزار کا متحرک دستہ لے کرمیمنہ پر چلے گئے۔ اس وقت عمرو بن العاص اُ کے دستوں نے جوابی جملہ کردیا تھا الیکن یہ تھے ہوئے مجاہدین کا تملہ تھا جورومیوں کورو کئے اور پیپا کرنے میں ناکام ہور ہا تھا۔ خالد نے وہاں پہنچ کر ایسا شد یہ تملہ کردیا کہ دشمن کی نفری کٹ کٹ کر گرنے گئی۔ عمرو بن العاص اُ کے تھا رخوی چھوڑ کر پیچھے ہے گئے۔ اسکے بعد خالد نے انہیں بتایا کہ سالار بن یہ الازور کو ایک متحرک دستہ دے کر لشکر کے میسرہ پر جیجنے کا حکم دیا۔ خالد نے انہیں بتایا کہ سالار بن یہ الار بن یہ الور اور اس بھنے جاؤ۔ اسکے بعد خالد نے انہیں بتایا کہ سالار بن یہ الار بن یہ الور اور استوں کی حالت بہت نازک ہے لئے الی الی کہنے جاؤ۔

ضرار ؓ ایک تاریخی جنگبو تھےوہ میدان جنگ میں جوش میں آ کرنیم بر ہمنہ ہوتے تھےاور دشمن

کے شکر میں گھس جاتے ۔خالد ملک کا حکم ملتے ہی وہ میسرہ پر چلے گئے ۔ ضرار نے میسرہ پر پہنچ کررومیوں پر شدید ہلہ بول دیا ۔ سالار بزید بن ابوسفیان اپنے تھکے ہوئے مجاہدین کے ساتھ وہاں لڑ رہبے تھے۔ ضرار کی مدد نے انہیں تقویت بخشی ۔ میسرہ پررومی سالار در بجان کے دستے تھے جوزنجیروں میں بندھے ہوئے تھے ۔ جبیبا کہ پہلے گزر چکا ہے رومی سالار نے دس دس آدمیوں کوزنجیر میں بندھا ہوا تھا۔ جب ضرار نے ان پر حملہ کیا تو انہیں پہلی باراحساس ہوا کہ یہی زنجیریں ایکے لئے وبال جان بن گئیں ہیں ۔ ضرار نے ان پر حملہ کیا تو انہیں بہلی باراحساس ہوا کہ یہی زنجیریں ایکے لئے وبال جان بن گئیں ہیں ۔ ان میں سے بہت سارے لوگ قبل ہوگئے اب وہ نہ آگے حرکت کر سکتے تھے نہ چیچے، لہذا رومی موت اور زندگی کا معرکہ لڑنے لگے ۔ ضرار بن الازور شکے دستوں نے لشکر کے اندر گھس کر ایسی دلیری کا مظاہرہ کیا کہ ومیوں کی صفیں لاشوں میں تبدیل ہوگئیں ۔

ضرار نے آگے بڑھ کر رومیوں کا مرکزی پرچم دیکھ لیا۔ وہاں ان کا سالار دیرجان تھا۔
دیرجان کے محافظوں نے اُسے گھیرے میں لیا ہوا تھالیکن ضرار حصار کوتوڑ تے ہوئے رومی سالار
دیرجان تک پہنچ گئے اور ایک ہی وار میں اُس کی گردن کاٹ ڈالی۔ بیشتر اسکے کہدیر برجان کے محافظ انہیں گھیرے میں لیتے ضرار وہاں ہے تکل کر اپنے دستے میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کئے کہ ہم نے رومیوں کا سالار قتل کر دیا ہے۔ رومیوں پر اپنے سالار کے قتل کا بہت بر ااثر ہوا انہوں نے پیپائی اختیار کرنا چاہی لیکن زنجیروں کی وجہ سے اب وہ بھاگ بھی نہیں سکتے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں چھے سے کاٹنا شروع کیا۔

تمام مؤرخین لکھتے ہیں کہرومیوں کاسب سے زیادہ جانی نقصان میسرہ پر ہوا تھا۔ جوزنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ بہت کم لوگ نچ کر چیچھے ہٹے تھے اس روز مزیدلڑائی نہیں ہوسکتی تھی کیونکہ رات کی تاریکی نےسب کچھ چھیایا ہوا تھا۔

## $$\Rightarrow$$

وہ رات بیداری کی تھی مسلمان عور تیں آگے جا کرلڑنے کیلئے تیار ہوئی تھیں لیکن ان کے فرے اور بھی بہت سارے کام تھے۔ مجاہدین کیلئے کھانا پکانا، پانی فراہم کرنا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا۔ مجاہدین رات کو اپنے زخمیوں اور لاشوں کو میدان جنگ میں ڈھونڈتے اور اپنے خیموں میں لاتے رہے۔

دوسرری طرف ماہان اپنے سالاروں کوسا منے بڑھائے ہوئے بول رہا تھا، میں شہنشاہ ہرقل کو کیا جواب دوں گا؟ تمہیں ان چند ہزار مسلمانوں کو اپنے گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچل دینا چاہیے تھا۔ ماہان غصے سے برہم تھا اور کہدرہا تھا کہ کیا تم نے ان کا کوئی سالار مارا ہے؟ ہمارا ایک سالار انکے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ کوئی سالار ان کوتسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ماہان نے دیر جان کی جگہ شہنشاہ ہرقل کا بھانجا قوریر کوسالار مقرر کیا اورا گلےروز نئے منصوبے کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کرلیا۔ تیسر سے روز کی لڑائی پہلے سے کہیں زیادہ خونریز اور شدیدتھی۔ قلب پر ابوعبیدہ اُور خالا تھے۔ میمند پر سالار عمر و بن العاص اُور نیچ کے ہیں در اختیار کیا تھا۔ جب ان کا ایک دستہ پسپائی اختیار کرتا تو رومیوں نے و ہی طریقہ اختیار کیا جو پہلے روز اختیار کیا تھا۔ جب ان کا ایک دستہ پسپائی اختیار کرتا تو دوسر احملہ تازہ دم دستوں سے کیا جاتا۔ مسلمانوں نے کئی حملے روکے۔ رومیوں کی کوششش بہی تھی کہ مسلمانوں کو اتنا تھا دیا جائے کہ حملہ روکنے کے قابل نہ رہیں۔ آخر مسلمانوں کی جسمانی طاقت جواب دینے گئی۔

واقدی اور طبری لکھتے ہیں کہ اس روز مسلمانوں کو تین بارشکست ہوئی تھی اور ہر بار جب
پیائی اختیار کرتے تو عور تیں انہیں چوبیں اور پھر بار مار کر میدان جنگ کی طرف لوٹا دیتی تھیں۔
مسلمانوں کی پیپائی بزد کی نہیں تھی وہ تو ہمت سے بڑھ کراڑے تھے۔ان کاسات آٹھالکھ کے لشکر کے
سامنے ڈٹ کراڑ ناہی تاریخ کا ایک عظیم کارنامہ تھا۔لیکن جہاں تک رومیوں کوشکست دینے کا سوال
تھاوہ اب ناممکن دکھائی دیتا تھا۔مسلمانوں کی بار بار پیپائی سالاروں کیلئے ایک اچھاسگون نہیں تھا
لیکن اس کے باوجودوہ شکست کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔سالاراعلی ابوعبیدہ بن جرائے اورخالد اللہ سخت پریشانی کی عالت میں اپنے گیارہ میل لمبے محاذ پر گھوڑ وں کو دوڑاتے اور مجاہدین کا حوصلہ
بڑھاتے جاتے۔مجاہدین آپ کی آواز پرلبیک کہتے اور پھرمنظم ہوکر حملہ کر دیتے۔اس کے بعد خالد شرھ بڑھا تے جاتے۔مینہ پررومی سالار قناطیر
نے اپنے متحرک دستے کو تھیم کرنے آدھا میمنہ پراور باقی آدھا میسرہ پر بھیجا۔میمنہ پررومی سالار قناطیر

خالد بن ولید نے اپنے دوہزارمتحرک دستہ سے میمنہ پرحملہ کیا اور رومیوں کوموت کے گھاٹ اتار نے لگے۔ رومی سالار ماہان بلندیٹیلے پرکھڑا بیرمنظر دیکھر ہانتھا۔ جب اسے میمنہ پراپنے دستوں کی شکست کاعلم ہوا تواپنے ایک خاص سالار کو جنگ کی ترغیب اور تحریص کیلئے بھیجا۔ قوم ازد
کے ایک مجاہد نے بڑھ کر اس پر حملہ کرنا چاہالیکن اس رومی کا فر نے انہیں ایک ہی وار میں شہید کر
ڈ الا۔ اسکے بعد حضرت معاذ ابن جبل نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہالیکن املین الامت ابوعبیدہ
سطنے انہیں اللّٰداوررسول ﷺ کے اللّے اسطہ دے کرمنع فرما یا اور کہا کہ میرے نز دیک حمہارے لئے اپنے
مقام پر کھڑا ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ کے صاحبز ادے عبدالرحمٰن بن معاذ بن جبل اُ اپنے
گھوڑے پر سوار ہوکر اسکے مقابلے کیلئے نکل پڑے۔

رومی سالار نے ایک ہی وار میں عبدالرحلٰ بن معاذ کو ایک ایسا تلوار رسید کیا کہ آپ کے عمامہ کوکا ٹی ہوئی سر کوزخی کردیا اور آپ ہے ہوش ہو گئے۔ اس رومی سالار نے ازراہ تکبر بڑھ بڑھ کر مسلمانوں پر حملے شروع کر دیئے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح شکے اس رومی کا تکبر دیکھ کر عامر بن طفیل دوسی سے کوخاطب کرتے ہوئے فرمایا عامر آپ ہی اس رومی کا کام تمام کر سکتے ہیں۔ عامر بن طفیل دوسی نے یس کرفوراً رومی سالار کے مقابلہ میں نکل پڑے اور نکلتے ہی رومی سالار کو ایک نیزہ مارا۔ نیزہ رومی کے آہنی زرہ کو لگتے ہی ٹوٹ گیا۔ عامر بن طفیل دوسی نے فوراً نیزہ پھینک کرتلوار میان سے چپنی اور اس کوجنبش دیتے ہوئے رومی سالار کے شانے پر ایک ایساوار رسید کیا جوانتر ٹیوں تک چلا گیا اور رومی سالارزمین پر گرکرمر گیا۔

عامر بن طفیل دوسی شرومی سے فارغ ہوکر میمنہ پر تملہ آور ہوئے۔ جو بھی رومی ان کے سامنے آتا کٹ کر گرجا تا۔ اسکے بعد آپ گھوڑ ہے کو ایڑ لگا کر قلب میں پہنچ گئے اور وہاں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ جبلہ بن الا یہم قوم عاد کی نسل کے گھوڑ ہے پر سوار سیدھا آپ کے سامنے آگیا اور آپ سے کہنے لگا ، اے قبیلہ دوس کے سر دار! جب تم نے ہمارے ایک ایسے سر دار کو جو بہا دری میں ماہان اور جرجیر کی نظیر تھا، قتل کر دیا تو مجھے بھین ہوگیا کہ واقعی تم ایک بہا در شخص ہو۔ اب میں آپ کو قتل کر کے ہر قل کے دربار میں سرخ روئی اور بہرہ مندی حاصل کرنا چا ہتا ہوں یہ کہہ کر دونوں نے ایک دوسرے پر جملہ کیا۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ بہت دیر تک بیدونوں سالارلڑتے رہے۔آخر جبلہ نے عامر بن طفیل کوغافل دیکھ کرایک ایسا وار کردیا کہ آپ گر کرشہید ہوگئے۔ جبلہ گھوڑے کو دوڑا تا ہوا میدان جنگ میں اپنی بہادری پرناز اور تعجب کرتا ہوا اپنے مدمقابل کوطلب کرنے لگا۔ عام بن طفیل گے ۔ بیٹے جندب بن عام بن طفیل ؓ نے بڑھ کرا پنے والد کا انتقام لینا چاہا۔ جبلہ نے کہا اے بیج ! تم اس مقتول کے کیا گئتے ہو؟ آپ نے کہا اے ملعون! میں ان کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا آخر تمہیں اپنی اور اپنی اولاد کی جانیں صافع کرنے پر کس نے ابھارا ہے۔ جندب بن عامرؓ نے کہا اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر نااللہ کوسب محبوب عمل ہے۔ یہ کہہ کرآپ نے جبلہ پر حملہ کردیا۔ دونوں حریف ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آز ما ہوئے۔ جبلہ نے جب اس نو جوان کی بہادری اور شجاعت دیکھی تو احتیاط سے لڑنے لگا۔ قوم غسان نے جب اپنے سردار کو مغلوب ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے سردار کو احتیاط سے لڑنے لگا۔ قوم غسان نے جب اپنے سردار کو مغلوب ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے سردار کو عامرؓ کو جبلہ کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا مجھے اسکی بہادری اور شجاعت پر رشک آرہا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جرائے ان کی بہادری دیکھتے ہوئے دوئے دوئے اور فرمایا اللہ کی راہ میں جان قربان کر بان کرنے والے گا۔ اللہ اس کے اس عمل کو قبول کے دیکھ رہا تھا۔ کہا دکا حق اوا کیا۔ اللہ اس کے اس عمل کو قبول کرنے والے گا۔ اللہ اس کے اس عمل کو قبول کے دیا دیا ہے۔

جندب بن عامرؓ نے جبلہ بن الایہم کوتلوار کا ایک واررسید کیا جسےاس نے روکا۔جبلہ نے پلٹ کر جندب کوتلوار ماری تو آپ کی روح علیّین کی طرف پرواز کرگئی۔

حضرت ابوعبیدہ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایاا ہے لوگوں! اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ حوریں تنہاری ملاقات کی منتظر ہیں۔ مسلمان اپنے امیر کے حکم سے دشمن پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے شکاری پرندہ شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ مسلمانوں نے رومیوں کے لشکر میں گھس کر ایسے حملے کیے کہ خود بھی شہید ہوتے رہے اور سینکڑوں رومیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔

لڑائی کی شدت بڑھتی گئی حتی کہ رات کے اندھیرے نے فریقین کو جدا کر دیا۔ اس روز ایک بہت بڑی خونریز اور شدید جنگ ہوئی تھی۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمان صرف ایک دن میں سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے چند نامور سالار بھی اس دن شہید ہوئے تھے۔ تاریخ میں صحیح اعداد شار نہیں ملتے ، البتہ رومیوں کا جانی نقصان مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ تھا۔

مسلمانوں نے پوری رات اپنے زخمیوں اور لاشوں کوڈھونڈ نے میں گزاری ۔ ابوعبیدہ اور خالد اسلامی لشکر میں گشت کرتے رہے اور مسلمانوں کو دلاسہ دیتے رہے ۔

# $^{\diamond}$

رومی سالاراعلی مابان کی جسمانی حالت خراب ہوگئ تھی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اپنے کثیر جمعیت کے بل ہوتے پرمسلمان چند گھنٹوں میں پسپائی اختیار کرلیں گے، لیکن اب لڑائی کے تین دن ہوگئے تھے اور مسلمان ڈٹ کرمیدان جنگ میں لڑنے پر آمادہ ہیں۔ رومیوں کے ہزاروں سپاہی قتل ہو چکے تھے وہ اپنے سالاروں پر برس پڑا اور ان سے پوچھتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہم ابھی تک مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے۔ کوئی بھی سالاراس کوسلی بخش جواب خددے سکا آخر رومی سالاروں نے حلف الحصایا کہ وہ اگھے۔ وہ اگھے روزمسلمانوں کو ضرور شکست دیں گے۔

تاریخ اسلام کی ایک فیصلہ کن عظیم اور جھیا نک جنگ کے چوتھے دن کا سورج طلوع ہوا۔
فریقین نےصف بندی کی اور جنگ لڑنے کیلئے تیار ہوگئے۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ نےصفول کے بھار چکر لگایا اور جہا دکی فضیلت بیان کر کے مجاہد بن کوصبر واستقلال کی طرف توجہ دلائی۔ تمام سالاروں کواپنے اپنے مجاذوں پر ڈٹے رہنے کا حکم دیتے ہوئے حملے کا حکم دیا۔ روی سالار قنا طیر نے عمر بن العاص ؓ اور شرحبیل بن حسنہ ؓ کے دستوں پر جملہ کیا۔ دونوں سالاروں نے بہت دیر تک مقابلہ کیا لیکن روی ہر بارتا زہ دم دستوں کوآ گے جھے کہ کہ کردیتے تھے۔ مسلمانوں کی حالت بدتر ہوگئ تھی لیکن اب میں روی ہر بارتا زہ دم دستوں کوآ گے جھے کہ کرانا فی شروع کی عمر وہن العاص ؓ اور شرحبیل بن دسنہ سالار سے سپاہی بن گئے۔ ان کے سامنے جو جھی روی آتا کٹ کرگرتا۔ روی اور اتحادی آر مینی فوج دسنہ سالار سے سپاہی بن گئے۔ ان کے سامنے جو جھی روی آتا کٹ کرگرتا۔ اسلامی اشکر کو کوئی کمک کی امید اس شمی کی گڑائی کی تاب بندا سکی لیکن وہ اپنی جمعیت کے بل ہوتے پر پیپانہیں ہور ہے تھے۔ اس کی وجہ نہوں نے کرنا خوا۔ خالد اپنے سامتے متحرک دستہ لے کرمیمنہ پر عمر و بن کی مدد کیلئے جو بھی کرنا تھا انہیں دستوں نے کرنا تھا۔ خالد اپنے سامتے متحرک دستہ لے کرمیمنہ پر عمر و بن کی مدد کیلئے جو بھی کرنا تھا انہیں میں متوں نے کرنا تھا۔ خالد اپنے سامتے متحرک دستہ لے کرمیمنہ پر عمر و بن کی مدد کیلئے جو بھی کرنا تھا انہیں میں متوں نے کرنا تھا۔ خالد اپنے سامتے متحرک دستہ لے کرمیمنہ پر عمر و بن کی مدد کیلئے جو بے گئے۔ انہوں نے ابوعید ہو اور یزید بن ابوسفیان ؓ کو پیغام پہنچایا کہ دونوں میں مدد کرکہ کہ کرد میں اور انہیں میمنہ تک نہ و بینتوں دیں۔

ابوعبیدہ بن جراح ﷺ نے آ گے نکل کررومیوں پرشدید ہلہ بول دیا۔ یہ عملہ اتنا شدید تھا کہ

روی آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنے لگے ۔ خالد نے اپنے متحرک دستے کود وصوں میں تقسیم کیاایک حصے کی کمان قیس بن ہمیرہ کو دی اور دوسرے کو اپنی کمان میں رکھا۔ خالد نے میمنہ کے ایک پہلو، جبکہ قیس بن ہمیرہ نے دوسرے پہلو پر حملہ کیا۔ ساتھ ہی عمرو بن العاص شنے نے میمنہ کے قلب پر حملہ کیا۔ یہ ایک سہہ طرفی حملہ تھا جو خالد کے چالوں میں سے ایک چال تھا۔ رومی تینوں اطراف سے مسلمانوں کے پھندے میں آگئے اب ان کے پاس سوائے بھاگنے کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوسری طرف ابوعبیدہ شنے نازہ دم دستوں کا راستہ روک لیا تھا الہذار دمی کمک سے محروم ہو گئے اور موت اور زندگی کا معرکہ لڑنے لگے ۔ رومیوں کے ہزاروں سپاہی اس ایک حملہ میں قبل ہو گئے لیکن دوسری طرف امین معرکہ لڑنے لگے ۔ رومیوں کی ساری نفری ان کے دستوں پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑی تھا وہ انہیں کا فی مہنگا پڑگیا۔ رومیوں کی ساری نفری ان کے دستوں پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑی تھی اور ان کیلئے قیامت کا سال پیدا ہوگیا تھا۔

سالار جب آگے آگے ہوتو سپاہی ان کے پیچھے جانیں لڑادیتے ہیں۔ ابوعبیدہ اور یزید بن ابوسفیان رومیوں کو آگے ہیں آنے دیا۔ حضرت ابوسفیان رومیوں کو آگے ہیں آنے دیا۔ حضرت لیٹ بن جابر سے روایت ہے کہ اللہ حضرت زہیر بن عوام کا کو جزائے خیر دے آپ نے تن تنہا بغیر کسی کی مدد کے رومیوں کے درمیان دوزخم بھی آئے مدد کے رومیوں کے درمیان دوزخم بھی آئے سے ۔ اس دن آپ کو کندھوں کے درمیان دوزخم بھی آئے سے ۔ قلب پر جب لڑائی کی شدت اورخونریزی بڑھتی گئی، حضرت ابوعبید اُس نے حضرت سعید بن زید کو آوازدی ۔ آپ نے بیا تھتملہ کیا۔

حضرت عام بن اسلم سے روایت ہے کہ اس دن ہم ایک دردناک آوازس رہے تھے جو یہ کہ رہ رہ ہے تھے۔ یا اللہ اپنی مدد نازل فرما یا اللہ اپنی مدد کو جلدی نازل فرما دے، اے لوگوں ثابت قدم رہو۔ یہ آواز دینے والے ابوسفیان تھے جو اپنے بیٹے یزید بن ابوسفیان کے علم کے نیچ لڑر ہے تھے۔ اسی دن یمن کے سر دار ذوالکلاع حمیری شکایاں بازوزخی ہوکر لے کارہو گیا تھا۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ اسی دن رومیوں کے دو حکمر ان جوا تحادی ریاستوں کے بادشاہ تھے، قتل ہوگئے تھے۔ایک ضرار بن الازور ﷺ کے ہاتھوں جبکہ دوسراکسی انصاری کے ہاتھوں جہنم واصل ہوگیا تھا۔ اسی دن زبیر بن عوام ﷺ کے ہاتھوں رومیوں کے گئے بعد دیگرے چار نامور سالار بھی قتل ہو گئے تھے۔ جب رومیوں کے سالاراعلی ماہان کوا پنے دو بادشا ہوں اور سالاروں کے قتل کی اطلاع ملی تو اُس نے تمام لشکر کے

تیراندازوں کوحکم دیا کہتمام کے تمام ایک ساتھ تیر بھینگیں۔رومیوں نے اولوں کی طرح اتنے تیر برسائے کہ فضاء میں اڑتے ہوئے تیر وں نے سورج کوچھپالیا تھا۔مسلمانوں کی اکثریت ان تیروں کی وجہ سے زخمی ہونے لگی حتی کہ سات سومسلمانوں کی آنکھوں میں تیر لگے اوران کی آنکھیں ضائع ہوگئیں۔اسی واسطے سے اس دن کا نام یوم التعویر ( یک چشم ہونے کادن ) رکھا گیا۔ ان میں سے سعید بن زید ما ابوسفیان اورمغیرہ بن شعبہ جیسے صحابہ کرام کی آنکھیں بھی ضائع ہوگئی تھی۔

تیروں کی بارش سے مسلمانوں میں ایک کہرام مج گیا۔ چاروں طرف سے یہی آوازیں آنے لگیں، بائے افسوس! ہماری بینائی چلی گئی۔ اسلامی لشکر پیچھے کی طرف بٹنے لگا۔ رومیوں کا سالاراعالی مابان ایک او نیچے ٹیلے پر کھڑا یہ منظر دیکھر بالخصا۔ وہ چلا چلا کر بول رہا تضاوہ وقت آگیا ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ اب مسلمان زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکیں گے۔ انہوں نے قاصد دوڑ ائے اور یہ پیغام دیا کہ تیرا ندازی جاری رکھو اور ساتھ اپنے سالار قناطیر، جرجیر اور قوریر کو حکم دیا کہ وہ شدید ہلہ بول دیں۔ رومی سالاروں نے اپنے سالاراعالی کے حکم پر ایسا ہی حملہ کیا جیسا کہ وہ چاہتا تھا۔ اسلامی لشکر زیادہ دیر تک ان کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکا الہذا ایسیائی اور بھا گئے پر مجبور ہوگیا۔

حضرت عبداللہ بن قرط اللہ سے دوایت ہے کہ میں بھی جنگ پرموک میں شریک تھا۔ میں نے یوم النعو پر کے معرکہ سے زیادہ سخت معرکہ نہیں دیکھا۔ اسلامی لشکر کے تقریباً سارے کے سارے سیا ہی بسپاہوئ تھے سوائے چندسالاروں کے، جواپنے اپنے نشانات پکڑے ہوئے رومیوں کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے امین الامت ابوعبیدہ بن جراح ہ الموسیان، عبدالرحمان بن ابوبکر الله فضل بن عباس الله مسیب بن خنبہالفرازی مضرار بن الازور مشرحبیل بن حسنہ اور عبدالرحمان بن ابوبکر فضل بن عباس الله مسیب بن خنبہالفرازی مضرار بن الازور مشرحبیل بن حسنہ اور مرقال بن ہاشم کو میں نے دیکھا جواپی عبان کو ہتھیلی پررکھ کر نہایت بے جگری سے لڑر ہے تھے۔ انہیں اپنی جانوں کی مطلق پرواہ نہیں تھی۔ میں نے انہیں دیکھ کراپنے دل میں کہا کہ آخر کب تک یہ چند نفوس لڑیں گے مگر یہ برابرلڑتے رہے۔

رومی سالاراعلی ماہان اپنے دستوں کوایک فیصلہ کن مرحلے میں لے آیا تھا کیونکہ وہ ہمجھر ہاتھا کہان چند سالاروں کوقتل کر کے جنگ کاحتی فیصلہ ان کے حق میں جاسکتا ہے۔مسلمانوں کی شکست یقینی ہموچکی تھی اور اس شکست کے نتائج صرف ان مسلمانوں کے لئے تباہ کن نہیں تھے، جولڑ رہے تھے۔ بلکہ یہ اسلام کیلئے ایک کاری ضرب تھی۔اسی میدان میں فیصلہ ہونا تھا کہ اس نطے میں مسلمان رہیں گے یارومی،اسلام رہے گایاعیسائیت۔

سالارعکرمہ بن ابوجہل ابوعبیدہ اور یزید کی عالت دیکھ کرنہایت خوفز دہ ہوگئے۔انہوں نے ایک بلندنعرہ لگایا کہ جولڑ کرمر نے اور پیچے نہ بٹنے کی شم کھانے کو تیار ہیں ، وہ الگ ہوجا ئیں۔ نیز انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ سوچ کر شم کھانا تمہیں کیا منظور ہے شکست یا موت؟ سالارعکرمہ بن ابوجہل اللہ کی آواز پر چارسوجانبازوں نے لبیک کہا اور یہ حلف اٹھایا کہ لڑتے ہوئے جانیں دیں گے مگر ایک قدم بھی پیچے نہیں ہٹیں گے۔ ان چارسومجاہدین نے اپنے سالارعکرمہ بن ابوجہل کی قیادت میں ان ورمیوں پر جملہ کردیا جو ابوعبیدہ اور خونرین کے ساتھ لڑر ہے تھے۔ یہ بہدا تناشدید اورخونرین میں کہرومیوں کا بے شار جانی نقصان ہوا۔ مؤرخین کے نزدیک یہ ایک جان لیوا جملہ تھا جس میں سارے کے سارے مجاہدین یا توشہید ہوگئے تھے یاشدید زخی ہوکر بے ہوش ہوگئے تھے۔اس جملے کا یہ سارے کے سارے مجاہدین یا توشہید ہوگئے تھے یاشدید زخی ہوکر بے ہوش ہوگئے تھے۔اس جملے کا یہ سارے کے سارے مجاہدین یا توشہید ہوگئے وارا پینے پیچھے بے شار لاشیں چھوڑ گئے۔

ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے کہ جب عکر مہ کے چار سوجانبا زشہید یا زخمی ہو گئے تو ان میں سے ایک زخمی نے پانی ما نگا۔ جب ان کے پاس پانی لایا گیا تو دوسر ہے آدمی نے پانی کی طرف دیکھا۔
تو اس نے کہا اس کے پاس لے جاؤا ورجب اسکے پاس پانی لے جایا گیا، تو ایک اور خص نے پانی کی طرف دیکھا اس نے اس تیسر ہے خص کے پاس لے جانے کو کہا۔ پس ان میں سے ہر ایک نے دوسر ہے خص کو پانی دینے کو کہا۔ پس ان میں سے ہر ایک نے دوسر ہے خص کو پانی دینے کو کہا ہتی کہ تینوں شہید ہو گئے، لیکن کسی نے بھی پانی نہ پیا۔

عکرمہ کے دستے کی شہادت کے بعدرومی دوبارہ سنجل پڑے حتی کہ قریش کی عورتوں نے میدان جنگ میں کو دکرلڑائی شروع کر دی عورتوں میں سے ضرار کی بہن خولہ، ہند، اسماء بنت ابوبکر "، محکیم بنت حرث " سلی بنت لوی " ، اور لبنی بنت سالم شنے ایسی بہادری کے جو ہر دکھائے کہ پسپائی اختیار کرنے والے مجاہدین کوان پررشک آیا اور وہ قریش کی ان عورتوں سے متاثر ہوکر میدان جنگ میں لڑنے دوبارہ اتر آئے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ جنگ برموک کے چوتھے دن کی لڑائی اتن خونر پرتھی کہ صرف اسی دن یعنی یوم التعویر کور دمیوں کے چالیس ہزار سے زیادہ سپاہی قتل ہو گئے تھے۔اسی طرح مسلمانوں کے بھی سینکڑ وں مجاہدین شہید ہو گئے تھے ۔ بیلڑ ائی سورج کے غروب ہونے تک جاری رہی حتی کہ رات کی ظلمت نے دونوں حریفوں کے مابین پر دہ ڈال دیا۔

مسلمانوں نے رات کو اپنے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر انہیں وہیں دفن کیا ۔ کئی شہیدوں کی بیویاں وہاں موجود تھیں لیکن کسی عورت کے رونے کی آواز نہیں آرہی تھی بلکہ انہوں نے تو اپنے خاوندوں کو خود لڑنے پر اُبھارا تھا۔ خالد کو اسی رات عکر مہ اُورا نئے بیٹے عمرو بن عکر مہ آگی شہادت پر بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ عکر مہ انئے بچپن کے دوست اور بھیتے بھی تھے۔ اسی دن عکر مہ کا چپا حارث بن بہشام جھی شہید ہوگئے تھے۔ اسی رات سالاراعلی ابوعبیدہ بن جراح شنے نے تمام سالاروں اور سپا ہیوں کو آرام کامشورہ دیا اور خود پوری رات خیمہ گاہ کے اردگرد گھوم کر پہرہ داری دے رہے تھے تا کہ دشمن کی نقل وحرکت پر نظر رکھ سکیں لیکن ابوعبیدہ شاجد مربھی جاتے ، کوئی نہ کوئی سالار گشت کر تے نظر آتے ۔ حضرت زبیر بن عوام اُ اپنی ہیوی اساء بنت ابو بکر شرکے ساتھ گشت کر رہے تھے۔

## \*\*\*

جنگ برموک کے پانچویں دن کی جی طلوع ہوئی۔ حضرت ابوعبیدہ فی نے مسلمانوں کی صف بندی کی اورانہیں جہاد کی ترغیب اوروعظ فرمایا۔ مسلمان اگر چہ جسمانی لحاظ سے تھکے اورزخی ہو چکے تھے لیکن ان کا جذبہ اب بھی وہی تھا جو پہلے دن تھا۔ انہوں نے اچنامیر کی آواز پرلبیک کہا اور تملہ کیلئے تیار ہوگئے۔ ابوعبیدہ بن جراح فی کی کی وجہ سے دفاعی جنگ لڑرہے تھے اس لئے وہ رومیوں کے حملے کا انتظار کرنے لگے لیکن رومی سالا راعلی ماہان کا ارادہ بدل چکا تھا۔ اس نے رات کو اپنے ہزاروں لا شوں کو دیکھ کر جنگ کا ارادہ ہی ترک کردیا تھا اور مسلمانوں سے چند دنوں کیلئے کر با چاہی۔ اسی غرض سے سالارکیلئے سلے کا پیغام لے آیا ہوں۔ ماہان چند دنوں کیلئے لڑائی کوروک دینا چاہتا ہے۔ سالارکیلئے سے چاہدین کی حالت دیکھ کر جنگ عارض مالارکیلئے سے جا اپنی کی اس میں اسلارکیلئے سے جا اپنی کی حالت دیکھ کر جنگ کو ابوعبیدہ فی نے کہا یہ کے عارض کے ماری کی مادی کی حالت دیکھ کر جنگ کو الور چند دنوں کیلئے لڑائی موروک دینا چاہتا ہے؟ ایکچی نے کہا یہ کے عارض ماتوی کرنا چاہا لیکن خالد بن ولیڈ نے نورا ہڑھ کر فرمایا ہم لڑائی کو کسی صورت ملتوی نہیں کر سکتے۔ پس ملتوی کرنا چاہا کیک خالہ ہم کو کہا گا ہے۔ اپنے سالار سے کہو کہ لڑائی ابوعبیدہ فی نے بہا کہ اب صلح اور جنگ بندی کا وقت گزر چکا ہے۔ اپنے سالار سے کہو کہ لڑائی کو کسی صورت ملتوی نہیں کر سکتے۔ پس ابوعبیدہ فی نے بہا کہ اب صلح اور جنگ بندی کا وقت گزر چکا ہے۔ اپنے سالار سے کہو کہ لڑائی

کیلئے تیار ہوجائے۔ جب ایکی رخصت ہوا تو ابوعبیدہ گنے خالد بن ولید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،
ابوسلیمان! کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ چند دنوں کیلئے ہمارے سپاہی آرام کر لیتے کیونکہ انکی حالت بہت خراب ہوگئی ہے۔ خالد نے فرمایا، امین الامت! سب پچھ دیکھ رہا ہوں لیکن حالت ہمارے دشمن کی مخلف نہیں ہے، ور خوصلے کا دھو کہ خد بتا۔ رومیوں کی بے شمارنفری قبل ہو چکی ہے جس سے ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب وہ ہم سے دوبارہ سنبھلنے کی مہلت چا ہتے ہیں جو ہم بھی نہیں دیں گے۔
کا حوصلہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب وہ ہم سے دوبارہ سنبھلنے کی مہلت چا ہتے ہیں جو ہم بھی نہیں دیں گے۔
پانچواں دن بغیرلڑ ائی کے گزر گیا۔ دستوں کو ایک دن آرام مل گیالیکن سالاروں نے آرام نہیں کیا وہ دشمن کے خلاف منصو بے بنانے میں مصروف رہے۔ ابوعبیدہ شنے آ ٹھ ہزار گھوڑ سوار دستہ بنایا جس پر خالد شمور کر دیا۔

#### \*\*

جنگ برموک کے چھٹے اور آخری دن کی ضح طلوع ہوئی۔ دونوں حریفوں نے حسب معمول صف بندی کی عین الرائی شروع ہونے سے پہلے رومی سالار جرجیر (گریگری) گھوڑے پر سوار نہایت شان و شوکت سے آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میرے مقابلہ میں عربوں کے سالاراعلی ابوعہیدہ تا کے سواا ورکوئی شخص نہ نکلے۔ حقیقت میں یہ ماہان اور دوسرے سالاروں کا ایک منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کومرکزی قیادت سے محروم کیا جائے۔ اُنہوں نے جنگ کے چوشے دن حضرت ابوعہیدہ تا کوتمام سالاروں کے آگے آگے لڑتا ہوا دیکھا تھا اور وہ اس وقت بھی لڑرہا تھا جب چندسالاروں کے علاوہ تقریباً ساری نفری پسپا ہوئی تھی۔ جرجیر ماہان کا نائب اور اپنے دور کامانا ہوا شہسوار اور جنگو تھا۔ ہاتھی جسیا قوی الجث اور میدان جنگ میں جزار مرد کے برابر سمجھا جانے والا پہلوان تھا۔ لہذا ماہان نے جرجیر کو گھوڑے کو ایڈلگا کرآگے بڑھایا۔

خالد بن ولیڈ گھوڑ ہے کو دوڑا کرامین الامت کے قریب پینچ گئے اور فر مایا، امین الامت! جب ہم میں سے ایک بھی سالار موجود ہے، آپ آ گئے نہیں جاسکتے۔ اس متکبر ملعون کے مقابلہ میں، میں جانا چا ہتا ہوں۔ ابوعبیدہ ﷺ نے خالد کو منع کرتے ہوئے فرمایا، ابوسلیمان! رومی سالار نے مجھے للکارا ہے لہٰذا اس کے مقابلہ میں، میں ہی جاؤں گا البتہ میرے اجرو ثواب میں اللہ تعالی آپ کوشریک فرما ئیں۔ یہن کراسلامی سالاروں نے شورمچایا، ابن ولید! امین الامت کورو کیے اورہم میں سے کسی کو تھیج دیجئے۔ جب آپ نے تمام سالاروں کوقسم دے کرمنع فرمایا تو مسلمانوں نے آپ کو چھوڑ دیا ۔ جرجیرنے جب آپ کودیکھا تو کہنے لگاتم مسلمانوں کے سالاراعلی۔۔۔ابوعبیدہ۔۔۔ہو؟

ہاں! میں ابوعبیدہ ہم ہوں۔ تمہارے دستوں کی ہزیمت میں بہت کم کسر ہاتی ہے۔ میں ان شاء اللہ ضرور تحجے قتل کروں گا اور تیرے بعد ماہان کو۔ ابوعبیدہ نے جواب دیا۔ جرجیر نے یہ کہہ کر حملہ کردیا کہ صلیب کی امت تم پر غالب آجائے گی۔ ابوعبیدہ نے آپ کا حملہ روک دیا۔ دونوں حریفوں میں جنگ شروع ہوگئ۔ دونوں سالا روں کے درمیان گھسان کی لڑائی جاری رہی۔ لڑائی طول پکڑتی گئے۔ دونوں سالا رشمشیر زنی کے ماہر تھے۔ ہروار سے معلوم ہوتا کہ یہ آخری وار ہوگا جوحریف کو کا شدے گا۔ دونوں فوجیں اپنے سالاروں کو چلا چلا کر داد دے رہی تھیں ، تبھی دونوں فوجیں اپنی خاموش ہوجاتی جیسے دہاں کوئی انسان ہی ہو۔

جرجیر نے وار کیا جو ابوعبیدہ فٹے روک لیا۔ ابوعبیدہ فٹ جب وار کرنے لگے تو جرجیر نے گھوڑے کو دوڑ ادیا گھوڑے کا رُخ لشکر کی طرف کر کے دوڑ ادیا۔ ابوعبیدہ فٹ نے اس کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے کو دوڑ ادیا ۔ جرجیر نہایت تیز رفتاری سے پیپائی اختیار کر رہا تھا۔ ابوعبیدہ فٹ نے بھی اس کے پیچھے تعاقب جاری رکھا۔ جرجیر نے اچا نک اپنے گھوڑے کو موڑ کر ابوعبیدہ کے سامنے کردیا۔ یہ اس کی ایک چال تھی وہ پیپائی کی روپ میں ابوعبیدہ فٹ کو دھو کہ دینا چا ہتا تھا۔ دھو کہ پیتھا کہ وہ اچا نک گھوم کر ابوعبیدہ فٹ پر بینائی کی روپ میں وار کرے گا ور انہیں وار روکنے کی مہلت نہیں ملے گی۔

مؤرخ طبری اور واقدی نے لکھا ہے کہ ابوعبیدہ جمجیر کے ارادے کو پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ اس نے جب اچا نک گھوڑے کوموڑ نے کی کوشش کی تو ابوعبیدہ کی تلوار پہلی ہی سے حرکت میں آچکی تھی۔ تلوار سیدھا جرجیر کی گردن پرلگ کر دوسری طرف نکل گئی تھی۔ جرجیر کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور گھوڑے سے گرپڑ اابوعبیدہ کی اللہ اکبر کے نعرے سے مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے بلند کئے اور اپنے سالار کوخراج تحسین پیش کیا۔ ابوعبیدہ جرجیر کے جسم اور وضع قطع پر تعجب کرنے لگے اور میدان جنگ میں گھوڑے کو دوڑا کرماہان کو مقابلہ کیلئے للکارنے لگے۔ مسلمانوں نے آپ کو تسمیں دے کرلوٹ جانے پر مجبور کردیا۔ حضرت خالد شنے بڑھ کر آپ کا گھوڑ ااسلامی شکری طرف موڑ دیا اور فرمایا، امین الامت! آپ اپنا

کام کر چکے ہیں الہذا اللہ کے واسطے اب واپس آجائیں۔ پس حضرت ابوعبیدہ مجبور ہوکرواپس آنے لگے۔ جرجیر چونکہ ارکان سلطنت کاایک اہم رکن سمجھا جاتا تھا، ماہان نے جب اس کا یول قتل ہوتے ہوئے دیکھا تواپنی شکست کا یورایقین ہوگیا۔ ماہان سامان جنگ سے مزین ہوا اور میدان جنگ میں نکلنا چاہا۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ جس وقت مابان مقابلہ کیلئے نکل رہا تھا توایک سردار نے مابان کوئع کیا اور کہا کہ میں ضرور جرجیر کا انتقام لے کے رہوں گا۔ مابان نے اس سالار کا جذبہ اور شجاعت دیکھ کر اجازت دے دی۔ اس سالار کا نام جرجیس تھا۔ جرجیس جب میدان جنگ میں آیا تو اسلامی لشکر سے اجازت دے دی۔ اس سالار کا نام جرجیس تھا۔ جرجیس جب میدان جنگ میں آیا تو اسلامی لشکر سے مالک بن اشتر نخعی ہوئے ہوئے کہ جس وقت آپ گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے تو آپ کے دونوں پیرزمین پر گھسیٹے ہوئے چلا کرتے تھے۔ جب مالک ہومی کے پاس پہنچ تو دیکھا کہ اس کے بدن پر لوبا ہی لوبا ہے اس لئے تلواری ضرب کیلئے کوئی حکمہ ہی سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔ آخر آپ نے روی کے گھوڑے پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس کی نوک دوسری طرف نکل آئی۔ گھوڑ اتڑ پ ٹر پڑا چونکہ جرجیس گھوڑ سے کے ساتھ رنجیروں سے مربوط مقال سلئے وہ بھی گھوڑ سے کے ساتھ گر پڑا۔ حضرت مالک ہوئی پر وار کرنے کیلئے آگے بڑھ رہے تھے کہ ضرار نے ایک تیزر قار ہرن کی طرح بینی تھوے ہوئے روی کا سرتن سے جدا کیا۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب دونوں صحابہ رومی سالار کا سامان اٹھا کرلشکر کی طرف چلے جارہ ہے تھے، یہ سامان اتنا بھاری اور زیادہ تھا کہ آپ پسینے میں شرابور ہوگئے تھے۔ جرجیر اور جرحیس کے قتل پر ماہان کے بازؤں ٹوٹ گئے ۔ ماہان ساٹھ ہزار دینا رکا سامان جنگ پہن کر مقابلے کیلئے نکل پڑا۔ یہ سامان جنگ موتیوں، یا قوت اور جواہرات سے لیس تھا۔ خالد نے جب ماہان کو خود میدان جنگ میں اترتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، خدا کی قتم رومیوں کے سالار اعلیٰ کا خود میدان میں نکلنا دشمن کی بین کی نشانی ہے۔ ضرور کوئی خاص بات ہے ور نہ یہ خود کبھی نہ نکلتا۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے قبیلہ دوس کا ایک بہا در ماہان کے مقابلہ میں نکل پڑا۔ ماہان کے ہاتھ میں سونے کی ایک برچھی تھی اس نے اس زور سے نوجوان کو برچھی ماری کہ اسی وقت شہید ہو گیا۔ اسکے بعد مالک بن اشتر نخعی ماہان کے مقابلہ میں نکل پڑے۔ مالک ماک ایک مانے ہوئے جنگجو تھ لیکن ماہان ملعون چونکہ نہایت شجیع اور ماہر تھا الہذ الڑائی نے طول پکڑا۔ ماہان نے برچھی کا ایک آساوار کیا جوسیدهاما لک گئی پیشانی پہ جالگا۔ ضرب کے لگتے ہی خون چہرے پر بہنا شروع ہوگیا۔ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا بلکہ اس حالت میں بھی لڑائی کو جاری رکھا۔ آپ نے ماہان کوتلوار کا واررسید کیا یہ وارا تنا تیزتھا کہ آ ہنی خول کو چیرتے ہوئے جسم پر جانے لگا اور ماہان کو معمولی سازخم آیا۔ ماہان مالک شکی بہادری کو بروقت سمجھتے ہوئے اینے لشکر کی طرف بھاگ گیا۔

جب ماہان اپنے شکر کی طرف بھاگا تو ساتھ ہی ابوعبیدہ بن جراح شنے حملے کا حکم دے دیا۔
مسلمانوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھ چکا تھا الہذا سب نے ایک شدید ہلہ بول دیا۔ خالد آ اپنے آ ٹھ ہزار گھوڑ سوار دستہ میمنہ پر عمر و بن العاص آ اور شرحبیل بن حسنہ کی مدد کیلئے لے گئے۔ ساتھ ہی ابوعبیدہ آ اور یزید بن ابوسفیان کو پیغام بھیجا کہ رومی کمک کورو کے رکھیں۔ میمنہ پر آر مینی اور غسانی فوج تھی یہ حملہ اتنا شدید اور خونریز تھا کہ رومیوں کی بے شار جانیں ضائع ہونا شروع ہوگئیں۔ آر مینی اور غسانی فوج کملہ اتنا شدید اور خونریز تھا کہ رومیوں کی بے شار جانیں ضائع ہونا شروع ہوگئیں۔ آر مینی اور غسانی فوج کمک کے انتظار میں لڑ رہی تھی لیکن ان کا یہ خواب ابوعبیدہ آ اوریزید بن ابوسفیان آنے ناکام بنادیا تھا۔ یہ دونوں سالاراس اندا فرے لڑ رہے تھے کہ نہ خود چھپے ہٹتے اور نہ دشمن کے دستوں کو آگ بڑھنے دیتے بلکہ انہیں لڑ ائی میں الجھایار کھا تھا۔

رومیوں کا میمنہ جب اپنے لشکر کی کمک سے محروم ہوا تو میدان جنگ چھوڑ کر پیپائی اختیار کی۔ مؤرخین نے پیپا ہونے والوں کی تعداد چالیس ہزار بتائی ہے۔ چالیس ہزار کی بھگدڑ ایسا بے قابوسیلاب تھا جوا پنے سالاروں کو بھی ساتھ بہالے گیا۔ یہاں تک کہ سالااعلی ماہان بھی اپنے محافظ دستے سمیت اسی سیلاب کی لپیٹ میں آگیا اور بہتا چلا گیا۔ خالد نے جب دیکھا کہ رومیوں کا میمنہ کمل طور پر بھا گ چکا سے تواپنے دستوں کو قلب کی اسی جگہ پر حملہ کا حکم دیا جہاں ابوعبیدہ اوریز یڈ نے حملہ کیا تھا۔

ماہان کے غائب ہوجانے سے مرکزیت ختم ہوگئ تھی۔اب سالاراپنی اپنی لڑائی لڑرہے تھے رومیوں کا قلب اور میسرہ سکڑ کرایک دستہ بن چکا تھا۔رومی بری طرح مسلمانوں کے بھندے میں آچکے تھے۔رومیوں نے جم کرلڑنے کی کوشش کی لیکن آخر ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھا گئے پر مجبور ہوگئے۔ابوعبیدہ اور خالد نے اپنے شکر سمیت ان کا تعاقب جاری رکھا حتی کہ رومی وادی الرقاء میں ناقوصہ ندی کے پاس پہنچ گئے۔اس دریا کا خدو خال کچھاس طرح تھا کہ اردگر دکی زمین گہرائی میں چلی جاتی تھے۔رومی اس قدر بے خبری میں بھاگ رہے تھے کہ انہیں ندی کا خیال ہی خدرہا۔

مؤرخ واقدی اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب زنجیروں میں بندھے ہوئے لوگوں میں ایک آدمی ندی میں گریڈ واقدی اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب زنجیروں میں بندھے ہوئے لوگوں میں ایک آدمی ندی میں گرکرڈ وب مرتے۔ اب آگے دریا تھا اور پیچھے اسلامی لشکر۔ دونوں طرف موت ہی موت تھی۔ ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ معرکہ میں قتل ہونے والوں کے علاوہ اس ندی میں ایک لاکھ بیس ہزار آدمی قتل ہوگئے تھے اور چالیس ہزار گرفتار ہوکر جنگی ویدی بن گئے تھے۔ جورومی جنگل اور پہاڑوں میں متفرق ہوکر بھاگے تھے مسلمانوں نے انہیں بھی قتل کرنا شروع کیالیکن رات کا اندھیر اان کے لئے محافظ ثابت ہوا۔ ابوعبیدہ شنے تمام دستوں کو میدان جنگ میں واپس آنے اور مال غنیمت اکھا کرنے کا حکم دیا۔

مسلمانوں نے رات بھر مال غنیمت جمع کیااور اپنے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر انہیں وہیں ڈن کیا۔ میدان کا رزار میں چندایسی مجروح لاشیں بھی پائی گئیں جو مشتبہ تھیں کہ آیا یہ نصرانی عرب ہیں یا مسلمان۔ آخر ابوعہید رہ کے عکم سے مسلمانوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور دوسرے شہیدوں کے ساتھ دفن کیا۔ جب صبح بہوئی تو ابوعہیدہ نے مالی غنیمت کا خمس علیحدہ کیااور حضرت خالد بن ولیڈ کو ماہان کے تعاقب میں دمشق بھیجا۔ قید یوں سے معلوم ہوا تھا کہ ماہان نے انطا کیہ کی بجائے دمشق کارخ کیا ہوں جس میت دمشق پہنچ تو ماہان پہلے ہی سے وہاں موجود تھا۔ آپ نے کیا بہان پر جملہ کیا اور وہاں مقتل عظیم برپا کردیا۔ ایک مجاہد ماہان کا حفاظتی حصار توڑتے ہوئے اس کے باس کی بہنچ اور تلوار کا ایک ایسا وار رسید کیا کہ ماہان و ہی مردار ہوگیا۔ راویوں میں یہ اختلاف ہے کہ ماہان کا قاتل حضرت نعمان بن جہلتہ ہیں یا حضرت عاصم بن خوال اُل واللہ اعلم )۔

رومیوں اور آرمینیوں نے اپنے بادشاہ ماہان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی جان بچانے کی غرض سے میدان جنگ جھوڑ کر بھاگ گئے۔خالد جب دمشق کے دروازے پر پہنچ تو اہل دمشق آپ کی غرض سے میدان جنگ جھوڑ کر بھاگ گئے۔خالد جب دمشق کے دروازے پر پہنچ تو اہل دمشق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کیا تھا ارے اور بھارے مابین وہی معاہدہ جاری رہے گا، جو آپ کے سالار ابوعبیدہ شنے نے مرتب کیا تھا ؟ خالد نے جو اب دیا ہاں! وہی رہے گا۔خدا کی قسم، ہم رومیوں کو ہمیشہ کیلئے ختم کر کے آئے ہیں شہر کا بڑا دروازہ کھل گیا اور مسلمان تکبیر کے نعروں کے ساتھ نہایت پر امن طریقے سے شہر میں داخل ہوگئے خالد وہاں سے رخصت ہو کریرموک واپس پہنچ گئے اور ابوعبیدہ کو ماہان کے قتل کی اطلاع دے دی۔

مسلمانوں کے ہاتھوں اس قدر بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا کہ اتنا پہلے بھی نہیں آیا تھا۔ مال غنیمت میں سونے چاندی کے برتنوں کے علاوہ بے شار گھوڑ ہے ہتھیار اور غلام ہاتھ آئے جنہیں ابوعبیدہ بن جراح شنے امیر المؤمنین عمر کے علم سے مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ جنگ برموک میں چار ہزار مسلمانوں نی جراح شنے مانی کی قربانی دی تھی جواب تک لڑی جانے والی جنگوں میں سے مسلمانوں کی طرف سے سب نے اپنی جانی کی قربانی دی تھی جواب تک لڑی جانے والی جنگوں میں سے مسلمانوں کی طرف سے سب سے زیادہ جانی نقصان تھا۔ رومی اور اتحادی افواج جو میدان جنگ میں قتل ہوگئیں تھیں انکی تعداد ایک لاکھ پانچ ہزار بتائی جاتی ہے۔ ابن جریر کے مطابق جونا قوصہ کے ندی میں ڈوب کرمر گئے تھان کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار ہے اور جوجنگلوں اور پہاڑ وں میں اسلامی لشکر نے تعاقب کے دوران مارے تھان کی تعداد سے ہزار بتائی جاتی ہے۔ رومیوں کی طرف سے بھی جنگ برموک کا جانی نقصان اس وقت تاریخ کا سب سے بڑا جانی نقصان تھا۔ نیز چالیس ہزار رومی جنگی قیدی بن گئے تھے۔

مؤرخ واقدی ، بلاذری اور طبری نے لکھا ہے کہ جب ہرقل کو اپنی افواج کی شکست، نیز اس کے سرداران ماہان ، جرجیراور دیرجان کے قتل کی اطلاع ملی تواس نے کہا میں پہلے ہی جانتا تھا کہ مسلمان ہم پرفتے یاب ہوں گے۔ شہنشاہ ہرقل نے بوریا بستر گول کر کے انطا کیہ سے قسطنطنیہ (استنبول کا پرانانام ہے ) کارخ کیا۔ جب وہ انطا کیہ ہے روانہ ہور ہا تھا تو بیچھے مڑ کردیکھا اور نہایت بوجمل سی آواز میں کہا۔اے ارض شام!اس بدنصیب کا آخری سلام قبول کر جو تجھ سے جدا ہور ہا ہوں۔ اب رومی ادھر آئے بھی توان پر تیر اخوف سوار ہوگا۔ کتنا حسین اور خوبصورت ملک ڈیمن کود ئیے جارہا ہوں۔

#### $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

مسلمانوں نے اس دور کی سپر پاورسلطنت روم کوشکست دی تھی۔وہ مسلمان جومسلسل تین سال سے اپنے وطن سے بہت دورلڑتے رہے تھے۔ ندان کے پاس کوئی جنگی وسائل تھے اور نہ کوئی خاص منظم فوج بلکہ ہرمجاہدا پنے گھر سے تلوار لے کر نکلا تھا۔ انہوں نے سلطنت روم کوایک فیصلہ کن جنگ میں ایسی شکست دی جو تاریخ میں ہمیشہ یا درکھی جائے گی۔وہ صرف نام کے مسلمان نہیں تھے وہ جنگی طاقت کوآ دمیوں اور گھوڑوں کی تعداد سے نہیں بلکہ جذبہ ایمانی سے نے تھے۔

یہ ان کے ایمان کا کرشمہ تھا کہ شام میں صلیب کا نشان اتر کر اذانوں کی آوازیں گو نجنا شروع ہوگئیں ۔مسلمانوں کے سالارامین الامت ،عشرہ مبشرہ، کا تب رسول ہلٹ ایکٹر سیف اللہ تھے۔ جب وہ د ثمن کے مدمقابل ہوتے تو اللہ تعالی دشمن کے دلوں پر ان کا رعب طاری کر دیتا۔ جنگ برموک میں واضح فتح کے بعد مسلمانوں نے اپنے تمام مقبوضہ علاقوں پر دو بارہ کنٹر ول سنجال لیا بلکہ ان کے قرب وجوار میں دوسرے شہر اور قصے بھی بغیر کسی لڑائی کے مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے اور جزیہ کی ادائیگی پرصلح کرلی۔ صرف دو بڑے شہر تھے جن کا سر کرنا ابھی باتی تھا۔ایک ایلیا (بیت المقدس کا پرانانام ہے) اور دوسراقیسا ریے تھا۔ابوعبیدہ شنے مع اپنے شکر کے جابیہ کے مقام پر ایک مہینے کا قیام کر کے تمام مجاہدین کوآرام کا مشورہ دیا۔

#### \*\*\*

شعبان ۱۵ ہجری بمطابق اکتوبر ۲۳۲ء کے ایک دن ابوعبیدہ بن جراح نے اپنے سالاروں کو بلایا اور فرمانے لگے۔ میرے مسلمان بھائیو! اب زیادہ ترزخی مجاہد بن لڑنے کے قابل ہوگئے ہیں اور سب نے آرام بھی کرلیا ہے۔ لہذا ہمیں سبت المقدس یا قیسا ریہ کی طرف پیش قدمی کرنا چاہیے۔ آپ حضرات کے ترجیح دیتے ہیں؟ تمام سالاروں نے جواب دیا، امین الامت جس کا حکم دیں گے وہی ہمیں منظور ہے۔ ابوعبیدہ شنے کہا، میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک عام انسان ہوں۔ آپ محصورہ محمد اپنے مشوروں سے مستفید کریں۔ حضرت معاذبین جبل شنے فرمایا کہ امیر المؤمنین عمر شمے صفورہ طلب کیا جائے توزیادہ بہتر ہوگا۔

ابوعبیدہ نے آپ کا مشورہ پسند فرمایا اور امیر المؤمنین عمر کے نام ایک پیغام بھجوا یا جس کا خلاصہ پیتھا:

''امیرالمؤمنین!میراارادہ قبیساریہ یابیت المقدس کی طرف کوچ کرنے کا ہے آپ ہماری رہنمائی کریں آپ کے حکم کامنتظر رہوں گا۔والسلام''۔

قاصد پندرہ دنوں بعدامیر المؤمنین کا پیغام لے آیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ سب سے پہلے بیت المقدس فتح ہونا چا ہے لیکن اس کا محاصرہ کرتے وقت رومیوں کی کمک کے راستے بند کرنا ہوں گے ۔امیرالمؤمنین عمر صرف نام کے خلیفۃ نہیں تھے وہ مدینہ میں بیٹھ کر جومنصوبہ بناتے تھے، ایک قابل سالارمیدان جنگ میں بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ آپ کو اپنے قاصدوں کے ذریعے شام کے حالات وواقعات ملتے تھے۔انہیں یہاں تک معلوم تھا کہ قیساریہ کی کثیر فوج ضرور بہت المقدس کو کمک اور دوسری مدد

دے گی۔ لہذا انہوں نے یزید بن ابوسفیان کے بھائی معاویہ بن ابوسفیان کی کوقیساریہ پرفوج کشی کا حکم دیا تا کہ قیساریہ اور بیت المقدس کارابط ٹوٹ جائے اور ایک دوسرے کی مدد کو نیجاسکیں۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ وہی ہوا جوخلیفۃ عمر شنے سوچا تھا۔ جب بیت المقدس کے سالار ارطبون کومسلمانوں کی پیش قدمی کا پتہ چلا تو وہ قیساریہ کے حاکم سے ملاقات کیلئے وہاں چلا گیا۔اہل قیساریہ نے شکست تسلیم کی ہوئی تھی اورمسلمانوں سے صلح کرنے پر آمادہ تھے ،لیکن سالار ارطبون نے انہیں جنگ کرنے پر آمادہ کرنے اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد کرنے پر رضا مند ہو گئے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ ارطبون ایک ماہر اور جنگجو سالار تضااور وہ شہنشاہ ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ فلسطین کیریاست اسکے زیرنگرانی تھی۔ امیر المؤمنین عُرِّ کے حکم نامے کے مطابق امین الامت نے حضرت امیر معاویہ کو قیساریہ پرحملہ کرنے کیلئے وہاں بھیجا۔ امیر معاویہ نے جاتے ہی شہر کا محاصرہ کرلیاانہوں نے اہلی قیساریہ کے سامنے حسب معمول تین شرائط پیش کیں اسلام، جزیہ یا تلوار۔ اہل قیساریہ نے اپنی تعداد کے بل ہوتے اور بیت المقدس سے کمک کی امید پر جنگ پر رضامندی اختیار کی۔

مؤرخ ابن کثیر، ابن خلدون اور طبری کے مطابق اہل قیساریہ چند دنوں تک قلع کے درواز ہے کھولتے ،مسلمانوں پر شدید ہلہ ہولتے ، کچھ دیرلڑ کر پیچھے بہتے اور قلع میں گھس کر تمام درواز ہے بند کر دیتے ہر حملے میں رومی اپنے بیچھے بے شمار لاشیں چھوڑ کر بھاگئے ۔ آخر کارایک دن رومی سالار محاصر ہے سے تنگ آ کرفیصلہ کن جنگ کیلئے قلعے سے باہرلڑ نے آیا اور شدید جھڑپ ہوگئ ۔ رومی سالار بھی مارا گیا۔ رومی اپنے بیچھے تقریباً سی ہزار لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے اور حضرت امیر معاویہ فیسا رہے پرخلافت کا جھنڈ الہرادیا۔

#### \*\*\*

قیساریکاسالاردل میں یہانسوس لئے مرگیا کہارطبون اس کی مدد کونہ پہنچا۔اسے معلوم نہیں تھا کہار طبون خود ہیت المقدس کے اندر محصور ہوگیا تھا۔ ابوعبیدہ بن جراح ﷺ نے سالار شرحبیل بن حسنہ ، یزید بن ابوسفیان اورغمرو بن العاص ؓ بیت المقدس کے محاصرے کیلئے بھیجے تھے اور خود جاہیہ کے مقام پر مقیم رہے۔ یہاں مؤرخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مؤرخین لکھتے ہیں کہرومی سالار الطبون بیت المقدس سے باہر اجنادین کے مقام پرلڑے تھے اور جب عمرو بن العاص ؓ کے ہاتھوں ارطبون بیت المقدس سے باہر اجنادین کے مقام پرلڑے تھے اور جب عمرو بن العاص ؓ کے ہاتھوں

شکست ہوئی تب وہ بیت المقدس میں بیپا ہو کرمحصور ہو گئے تھے ۔ (واللہ اعلم )

بہر حال جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کرلیا تو رومی کسی شرط پر صلح کیلئے رضامند خہیں سے۔ سالار یزید بن ابوسفیان شنے حتی الوسع کوشش کی کہ اس مقدس شہر کوخونریزی سے پاک رکھا جائے کیکن رومیوں نے آپ کی ایک نہ مانی۔ آخر کار آپ نے حضرت امین الامت کی خدمت بابر کت میں ایک عریضہ لکھا کہ رومی کسی حالت پر صلح کیلئے تیار نہیں ہیں، لہذالڑائی کے متعلق حکم نافذ فرما ئیں۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح '' نے میسرہ بن ناصح'' کے ہاتھا یک پیغام بھجوایا جس میں پہلھا تھا کہ لڑائی شروع کردینی چاہیے۔ میں بھی بہت جلد آر ہا ہوں ۔مسلمان آپ کا خط پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور صبح تک رات بیداری میں گزاری۔

واقدی لکھتے ہیں کہ مسلمان بیت المقدس فتح کرنے کیلئے اتنے پر جوش تھے کہ یہ رات انہوں نے بیداری میں گزاری اور مج کاانتظار کرنے لگے۔ ہر سالار کی یہ خواہش تھی کہ اس مقدس شہر کی فتح میرے ہاتھوں سرانجام پائے اور میں ہی سب سے پہلے بیت المقدس میں داخل ہو کرنماز پڑھوں اور آثارا نبیا علیہم السلام کی زیارت سے بہر مندہوجاؤں۔

آخر کارشیح کی کرنیں جلوہ گر ہونے لگی ۔ ہر سالا نے اپنے اپنے دستوں کوفجر کی امامت کرائی اور بیقر آنی آیات تلاوت فرمائیں ۔

ترجمہ: اے قوم! ارض مقدس میں جو تمہارے لئے اللہ پاک نے لکھ دی ہے، داخل ہوجا وَاور پیڑھ دے کے اللہ نے نہورو، ورنہ خسارے میں پڑ جاؤگے۔

صبح ہوتے ہی تمام سالاروں نے قلعے کے دروازوں پر کہے ہولے۔ تیراندازی کی ہمیکن باشندگان بیت المقدس پراس کا کچھا ترنہیں ہور ہاتھا۔ قلعے کی دیواروں پر ماموررومیوں نے مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ مسلمان اس طرح دس دن تک لڑتے رہے۔ تیراندازی ہوتی رہی چونکہ اہل بیت المقدس قلعے سے باہرلڑ نے کیلئے نہیں آتے تھے، تو کوئی خاص لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی۔ گیار ہویں روز ابوعبیدہ بن جراح اسلامی پرچم اہراتے ہوئے بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ گیارہویں روز ابوعبیدہ بائیں طرف حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکر ٹر آرہے تھے۔ اسلامی اشکر نے

اپنے سالاروں کو آتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے تکبیر کے نعرے بلند کیے۔بیت المقدس والوں نے مسلمانوں کا مزید کمک دیکھی توان کے دلوں پر رعب طاری ہوگیا اور اپنے پوپ اسقف سفرینوس کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے اے ہمارے مقدس باپ! مسلمانوں کا سر دار بقیہ فوج لے کریہاں پہنچا ہے بہت جنگو اور سخت لگ رہی ہے۔ آپ ہمارے لئے کوئی حل لکا لیے۔ یہن کر پوپ اپنے چند محافظوں سمیت باہر آیا اور مسلمانوں کے امیر ابوعبیدہ بن جراح شسے ملنے کی امیر ظاہر کی۔

ابوعبیدہ آگآ کر پوپ سے ملے اور فرمایا میں مسلمانوں کا امیر ہوں۔ اسقف نے ابوعبیدہ کو کو رہے دیکھا اور فرمایا تم اس شہر کو ہر گزفتے نہیں کرسکتے، چاہیے تم بیس برس تک ہمارا محاصرہ کئے پڑے رہو۔ اسے محض ایک ہی شخص فتح کرسکتا ہے۔ میں وہ علامات وصفات تمہارے اندرنہیں دیکھتا۔ ابوعبیدہ کا نے فرمایا وہ علامات وصفات کیا ہیں؟

پوپ نے جواب دیا اس شہر کا فاتح محمد پالٹائی آبا ایک صحابی ہے۔ جس کا نام عمر ہوگا۔ وہ نہایت سخت مزاج اور اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل نڈراور لے باک ہوگا اور میں اس شخص کی صفات مہارے اندر نہیں دیکھتا۔ ابوعبیدہ سین کرمسکرائے اور فرمایارب کعبہ کی قسم ،ہم نے اس شہر کوفتح کرلیا۔ اس کے بعد آپ نے پوپ سے فرمایا کیا تواس شخص کودیکھ کر پہچان لے گا؟ پوپ نے کہا ضرور! بلکہ اس شخص کا حسب ونسب اسکی عمر کے سال اور دن تک ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے بیں۔ ابوعبیدہ شنے فرمایا واللہ وہی شخص ہمارا خلیفۃ اور ہمارے نبی محمد پالٹھ آگا اصحابی ہے۔ آپ نے کہا اگرایسا ہی ہے تک بیں اس کونو زنہیں دیکھتا، تب تک ہم صلح کی شرائط نہیں لکھ سکتے۔

اسقف سفرینوس نے ہیت المقدس کی حرمت کے بارے میں الیبی باتیں کیس کہ جناب ابوعبیدہ منا شرہوئے اوراس کی اس شرط کو منظور کرلیا کہ امیر المؤمنین عرش خود بیت المقدس آجائے۔ ابوعبیدہ اور دوسرے سالاروں کیلئے یہ ایک مسئلہ بن گیا۔ مدینہ بہت دور تھا کم وبیش ایک مہینے کا سفر درکار تھا لہٰذا امین الامت نے سالاروں سے مشورہ طلب کیا۔ شرحبیل بن حسنہ نے تجویز پیش کیا کہ خالد بن ولید کو عرش کی جگہ پیش کیا جائے کیونکہ ابن ولید شکل وصورت میں عرش سے مشابہت رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ رومی جنگی تیاری کیلئے وقت حاصل کرنا چاہتے ہوں۔

ابوعبیدہ فٹے شرحبیل بن حسنہ کی تجویز مستر د کرتے ہوئے فرمایا ہم یہ خطرہ مول لے سکتے

ہیں لیکن جھوٹ اور فریب کاسہارانہیں لے سکتے۔ہمارے فریب اور چالبازی کاداغ اسلام کو لگےگا۔ اگر چیمشرکین کے خلاف جنگ میں فریب اور حیلہ جائز ہوتا ہے لیکن امین الامت ابوعبیدہ بن جراح اسلام کوہرالیے داغ سے پاک رکھنا چاہتے تھے۔لہذآپ نے امیرالمؤمنین کے نام ایک پیغام لکھ کرمیسرہ بن مسروق عبسی ایک ہاتھ مدینہ روانہ کیا۔خط کا پہنچنا ہی تھا کہ مدینہ میں خوشی کی اہر دوڑ گئی۔امیرالمؤمنین عمر اسے حدخوش ہوئے اور لوگوں سے مشورہ لینا شروع کیا۔

سب سے پہلے عثان بن عفان ؓ نے کہا امیر المؤمنین کا نہ جانا بہتر ہوگا اب چونکہ عیسائی ہمت ہار چکے ہیں تو ان کی اور بھی ذلت وحقارت ہوجائے گی اور مجبوراً جزیہ ادا کر کے ہماری اطاعت قبول کریں گے۔

حضرت علی شنے حضرت عثمان شکی رائے کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا امیرالمؤمنین کا جانا بہتر ہے ایک تومسلمانوں کومحاصرے میں جودقت پیش آر ہی ہے وہ ختم ہوجائے گی۔ دوسرامسلمانوں کے حوصلے بلند ہوجائیں گے۔

چنداورا کابرصحابہ نے بھی حضرت علی گی رائے کی تائیدگی۔ امیرالمؤمنین حضرت عمر ؓ نے حضرت علی ؓ کی رائے بہند فرماتے ہوئے کہا جمھے بھی روانہ ہونا چاہیے۔ آپ حضرت علی ؓ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کر کے شام کے سفر پر نکل پڑے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ انصار و مہاجرین نائب مقرر کر کے شام کے سفر پر نکل پڑے۔ مؤرخین نے اس کی نفی کی ہے اور لکھا ہے کہ اس سفر میں صرف امیرالمؤمنین عمر ؓ اور آپ کا ایک غلام تھا۔ زادراہ میں ایک اونٹ، چوہارے ،ستواور ایک کو کی کا پیالہ تھا۔ امیرالمؤمنین عمر ؓ نے عباس ؓ بن عبدالمطلب کو ہراول کے طور پر آگے بھیجا تھا تاکہ ابوعبیدہ ؓ کو پیغام پہنچادیں کہ جابیہ کے مقام پر ملیں۔ البذا امین الامت بیت المقدس کا محاصرہ عمرو بن العاص ؓ کے حوالہ کرتے ہوئے جابیہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ آپ کے ساتھ خالد بن ولید ؓ اور یزید بن ابوسفیان ؓ بھی تھے۔ دوسری طرف جب ابوعبیدہ ؓ کو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو امیرالمؤمنین عمر ؓ نے رباق نا کہ دریافت کیا : میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا : کون؟ تو آپ نے ساتھ خالد بن ولید ؓ اور یزید بن دریافت کیا : میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا : کون؟ تو آپ نے بابوعبیدہ ؓ امیرالمؤمنین عمر المومنین کے ۔ جب ابوعبیدہ ؓ امیرالمؤمنین کے جب ابوعبیدہ ؓ امیرالمؤمنین کے یہ بہتے ہوئے کے باس پہنچ گئے تو دیکھا کہ ابوعبیدہ ؓ اونٹی پرسوار نہایت سادہ کپڑے کہتے ہوئے تھے۔ جب ابوعبیدہ ؓ امیرالمؤمنین کے بس پہنچ گئے تو دیکھا کہ ابوعبیدہ ؓ اونٹی پرسوار نہایت سادہ کپڑے کہتے ہوئے تھے۔ جب آپ نے کہا کہ بیاب پہنچ گئے تو دیکھا کہ ابوعبیدہ ؓ اونٹی پرسوار نہایت سادہ کپڑے بہنے ہوئے تھے۔ جب آپ نے کہا کہ بیاب

امیرالمؤمنین کودیکھا توانٹنی ہے اتر گئے۔امیرالمومنین عمرؓ آپ کی سادگی دیکھ کرنہایت متعجب ہوئے اورآپ کی طرف پیدل آنے لگے۔

''تم بےشرم ہوجواس شاہا نہ لباس میں مجھے ملنے آئے ہو کتنی جلدی تم لوگوں نے اپنا طریقہ بدل لیا ہے۔ دوتین سال پہلے ہمارا کیا حال تھا؟ تم لوگوں نے اپنے اوقات بھلادی ہے''۔

مؤرخ لکھتے بین کہ امیرالمؤمنین عمر کی اپنی پی حالت تھی کہ موٹے کپڑے کا کرتہ پہنا ہوا تھا جس میں چودہ پیوند لگے ہوئے تھے، جن میں بعض چمڑ ہے کے تھے۔ خالد اور یزید نے اپنی عبا ئیں کھول کر دکھا دیں اور کہا، امیرالمؤمنین! ہم ہھیاروں سے سلح ہیں۔عبائیں توصرف ظاہری پردہ ہے۔ہم ہروقت حالت جنگ میں رہتے ہیں۔ تب امیرالمؤمنین کے چہرے سے غصے کے آثار ختم ہونے لگے اور دونوں کو گلے لگایا۔امیرالمؤمنین عمر ختم ہونے لگے اور دونوں کو گلے لگایا۔امیرالمؤمنین عمر ختم ہونے کے مقام پرزیادہ دیر خرکے بلکہ سیدھا بیت المقدس کارخ کیا۔

امیرالمؤمنین جب بیت المقدس کے محاصرے میں پہنچ گئے تو تمام مجاہدین نے آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ آپ ایک ایک مجاہد سے فرداً فرداً ملے اور مصافحہ کیا۔ سب سے ملتے ملاتے ظہر کی نما زکا وقت ہو گیا۔ شکر اسلام میں مشہور مؤذن رسول مجالئے کی شخصت بلال حبثی معجود تھے۔ صحابہ نے امیرالمؤمنین سے درخواست کی کہ ہیت المقدس کی فتح کے موقع پر بلال میں اذان دے۔

امیرالمؤمنین حضرت عمر فی بلال کی طرف دیکھا۔ بلال فی دسول اللہ بلال فی وصال کے بعد ہمیشہ کیلئے اذان دینا ہی چھوڑ دیا تھا بلکہ جب مدینہ میں رہنا مشکل ہوگیا تو شام کارخ کر کے مدینہ کو بھی ہمیشہ کیلئے خیر آباد کہد دیا۔ امیرالمؤمنین نے بلال سے التجا کی کہ آج کا دن مسلمانوں کیلئے عظیم دن ہے۔ میں اور صحابہ چاہتے ہیں کہ آج اذان آپ ہی دیں۔ حضرت بلال امیرالمؤمنین کی دخواست کوردنہ کر سکے اور اذان دینا شروع کی۔ تمام مجابدین پرایک سناٹا طاری ہوگیا۔ جب بلال کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔۔۔ محمد دسول اللہ۔۔۔ تومسلمان بے تحاشارونے لگے۔خود بلال کی سانسیں رک گئیں اور بڑی مشکل سے اذان مکمل کرایا۔

اذان کے بعد تمام لشکر اسلام نے امیر المؤمنین عراضی کو بیغام دیا گیا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب شدینے سے بعد عیسائیوں کے پوپ اسقف سفرینوس کو بیغام دیا گیا کہ امیر المؤمنین کو بیت المقدس کے بڑے آچکے ہیں، لہذا صلح کی شرائط طے کی جائیں۔ پوپ نے امیر المؤمنین کو بیت المقدس کے بڑے دروازے پر بلانے کو کہاجس وقت آپ روانہ ہور ہے تھے، مسلمانوں نے ازراہ شرم امیر المؤمنین کو ایک سفید جوڑا پہننے کیلئے پیش کیا۔ جسے آپ نے منظور کرلیااور ترکی نسل کا ایک عمدہ گھوڑا حاضر کیا۔ جب آپ مجاہدین اسلام کی خواہش کے مطابق سوار ہوئے تو گھوڑا شوخی کرنے لگا۔ امیر المؤمنین عمرش نے گھوڑے کے منہ پر ایک زور دار طمانچہ مار کر فربایا، کم خت! یغرور کی چال تو نے کہاں سے سکھی نے گھوڑے کے منہ پر ایک زور دار طمانچہ مار کر فربایا، کم خت! یغرور کی چال تو نے کہاں سے سکھی سے۔ یہ کہ کر گھوڑے سے اتر آئے اور اپنے پر انے گیڑے منگوائے جس میں چودہ پیوند لگے ہوئے سے۔ آپ نے فربایا قریب تھا کہ یہ نئے سفید کیڑے اور گھوڑے کی تیز رفتاری مجھے ہلاکت میں ڈال دیتی ، کیونکہ میں نے رسول اللہ چال آئے گئے سے خود سنا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر بھی ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ پیادہ یا بیت المقدس کے دروازے پر بہنج گئے۔

امین الامت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ نے پوپ کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ ہمارے امیر المومنین عمر بن خطاب ؓ ہیں۔ پوپ نے جب آپ پر ایک نظر ڈالی ، تو چنج چنج کر کہنے لگا خدا کی قسم! یہ و ہی شخص ہے جس کے اوصاف وعلامات ہماری کتابوں میں مذکور ہیں اور یہی وہ شخص ہے جسکے ہاتھوں ہمارایی شہر فتح ہوگا۔

پوپ نے امیرالمؤمنین عمر سے معاہدے کی شمرا ئط طے کیں اور جومعا ہدہ تحریر ہوا تھااس

\_\_\_\_\_ کے الفاظ کچھ یوں تھے۔

''یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندہ عمر شنے ایلیا والوں (بیت المقدس) کو دیاان کی جان ،
مال ،گر جے،صلیب ، بیمار ، تندرست اور ان کے تمام مذاہب والوں کو امان دی جاتی ہے ۔ کسی کو ان
گرجاؤں میں سکونت اختیار کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اور نہ وہ گرائی جائیں گی اور نہ الکے احاطے کو
نقصان پہنچایا جائے گا۔ نہ انکی صلیوں اور مال میں کچھ کی کی جائے گی۔ مذہب کی بابت ان پر کچھ جبر
نہ کیا جائے گا اور نہ ان میں سے کسی کو ضرر پہنچایا جائے گا۔ ایلیا میں یہودی نہیں رہنے پائیں گے۔ اہل
ایلیا پر یہ فرض ہوگا کہ وہ دیگر شہروں کی طرح جزیہ دیں۔ یونانیوں اور مفسدوں کو نکال دیں۔ پس
یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اسکے مال وجان کو امن ہے جب تک محفوظ مقام پر نہ پہنچ جائے اور
جو شخص ایلیا میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو بھی امن ہے بشر طیکہ اہل ایلیا کی طرح جزیہ ادا کریں اور اہل
ایلیا سے جو شخص اپنی جان و مال کے کران کے ساتھ جانا چاہے تو ان تمام کو بھی امن سے یہاں تک کہ وہ
محفوظ مقام پر پہنچ جائے اور جو پچھاس عہد نامہ میں ہے اس پر اللہ کا ، اللہ کے رسول چالیا گیا ، ان کے وانشینوں کا اور تمام مسلمانوں کا ذمہ ہے ، بشر طیکہ اہل ایلیا مقرر کر دہ جزیہ ادا کریں۔ ''

امیرالموسمنین نے اپنی مہر لگائی اور خالد بن ولیڈ عمر و بن العاص اُ عبدالرحمٰن بن عوف اُ اور معاویہ بن ابوسفیان ُ نے گواہوں کے طور پر اپنے اپنے دستخط کئے۔ اگلے روزیعنی پیر کے دن امیر المؤمنین میت المقدس میں بطور فاتح داخل ہوگئے۔ اسقف سفرینوس نے آپ کو میت المقدس کی سیر کرائی۔ انہیں قدیم تہذیبوں اور تو موں کے آثار دکھائے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں دکھائیں۔

محراب داؤد کے پاس پہنچ کرآپ نے سور قداؤد کی آیت پڑھ کرسجدہ ادا کیا۔ آپ نے صخرہ یعقوب کو بھی دیکھا جس کے متعلق روایت ہے کہ رسول اللہ طالفائیل پر کھڑے ہوکر معراج کیلئے اللہ طالفائیل پر کھڑے ہوکر معراج کیلئے الطمائے گئے تھے۔ شہر میں گھو متے پھرتے آپ کا کلیسائے قیامت کے سامنے سے گزرے۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا آپ نماز کیلئے کوئی جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ پوپ نے التجاکی، ہمارے لئے یہ باعث فخر ہوگا کہ آپ کلیسا کے اندر نماز پڑھیں۔ امیر المؤمنین نے اٹکار کرتے ہوئے فرمایا، میں اس کلیسا کا احترام کرتا ہوں لیکن اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ ہمارے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اگر آج میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد مسلمان اس کورواج بنائیں گے اور کلیسامیں نماز پڑھنے کو

ا پناحق سمجھیں گے۔

کلیسائے قیامت وہ جگہ ہے جہاں بقول عیسائیوں کے حضرت عیسی کو مصلوب کیا گیا تھا حالا نکہ اسلام کے مطابق یہاں حضرت عیسی کا ہم شکل مصلوب کیا گیا تھا۔امیر المؤمنین سیدھا قبلے کی طرف مسجدافضیٰ میں گئے اور وہاں نماز پڑھائی جہاں رسول اللہ ﷺ نے شب معراج کے موقع پرنماز پڑھی تھی۔امیر المؤمنین عمر انج ابوعہیدہ اور دیگر سالاروں کے مشورہ سے بیت المقدس کے امور مرتب کرکے دس دن تک قیام کیا۔ آپ نے علقمہ بن مجزز کو بیت القدس کا حاکم مقرر کردیا۔

امیر المؤمنین عمر فی شام کے تمام مقبوضہ علاقوں کے حاکم مقرر کر دیے۔ امین الامت الوعبیدہ فی کوتمام شام پر حاکم بنا کر دیگر تمام سالاران کے زیرا تررکھے۔ اپریل کے ۱۳ ہے بمطابق رہیج الاول ۱۱ ہجری کوامیر المؤمنین بیت المقدس میں دس دن قیام کے بعد رخصت ہوئے۔ ابوعبیدہ فی اور دیگر سالار جابیہ تک آپ کوچھوڑ نے آئے اور آپ نہایت سادگی کے ساتھ مدینہ منورہ رخصت ہوگئے۔ ابوعبیدہ فی نے دمشق کو اپنا صدرمقام بنالیا۔

## $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

قنسرین شام کاایک قلعہ بند شہر تھا۔ جس کا سالار میناس نامی ایک بہادر جنگجو تھا۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ رومی سالار میناس ہرقل کا ہم پلہ تھا اور اس کی دوسری شہرت یتھی کہ وہ عادل، منصف اور اپنی رعایا کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتا۔ اسلئے وہ اپنی رعایا میں ہر دلعزیز سمجھا جاتا تھا۔ سیاہی اس کے اشاروں پر جان قربان کرنے کیلئے تیار ہوتے۔

ابوعبیدہ بن جراح سے خالد کو چار ہزار گھوڑ سوار دے کر ہراول کے طور پر قنسرین کے عاصرہ کیلئے روانہ کیا اور خالد کو ہدایات دیں کہ محاصرہ کرنے کے بعد میں تمام مجاہدین کے ساتھ پیچھے آر ہا ہوں۔ یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی تا کہ دشمن کے دلوں پر رعب اور دھاک بیٹھ جائے۔ جب رومی سالار میناس کواپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ملی تواس نے تمام سالاروں کو بلا کر کہا۔ سلطنت روم کی عظمت کے پاسبانو! وہ بزدل تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھائی ہے۔ مسلمان کوئی جن یا بھوت نہیں۔ وہ بھی تمہارے طرح انسان ہیں۔ اصل میں شکست کھانے والے ہمیشہ ایسی کھانے والے ہمیشہ ایسی

ہی باتیں کرتے ہیں۔ میں شہنشاہ ہرقل کو یہ ثابت کروں گا کہ کیسے مسلمانوں کوشکست دی جاتی ہے۔ تمام سالاروں نے اپنے سالار کی پکار پرلبیک کہتے ہوئے کہا، ہم جانیں قربان کریں گےلیکن کسی شرط پرصلے نہیں کریں گے۔سالار میناس نے کہا ہم مسلمانوں کیلئے محاصرے تک کی نوبت نہیں آنے دیں گے بلکہ ڈٹمن کو قلعے سے باہر دورراستے میں روک کرختم کریں گے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہرومی سالار میناس واقعی بہادرانسان تھالیکن ابھی تک وہ مسلمانوں کے مدمقابل نہیں آیا تھااوراسکی شجاعت و بہادری نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔رومی سالار میناس اپنے ساتھ ستر ہزارنفری لے کرایک سیلاب کی مانند شہر سے باہر نکلا۔قنسرین سے چندمیل دور حاظر ایک مقام تھا، جہاں دونوں لشکروں کا ایک دوسرے سے آمناسا مناہوا۔

خالد نے جب رومیوں کو قلع سے باہر آ کرلڑ نے کیلئے دیکھا تواپیخ شکر کو حملے کا حکم دیا اور فرمایا غدا کی قسم میں امین الامت کا نظار کئے بغیر رومیوں کوختم کروں گا۔ خالد کے دستوں کی تعداد صرف چار ہزارتھی مگریہ سازے کے سازے مانے ہوئے شہسوار تھے۔امین الامت ابوعبیدہ شنے اس دستے کو صرف محاصرے کے خیال سے بھیجا تھا مگر ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ رومی قلعہ بند ہوں گے۔ خالد کے دستے نے اپنے امیر کا حکم سنتے ہی رومیوں پر ٹوٹ پڑے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہوگئی۔روی نہایت بہادری سے لڑ رہے تھے کی نانداز کچھ تھا۔یہ وہ متحرک دستے تھا جو می نہیں لڑتے تھے۔ان کا انداز کچھ اور تھا جسے رومی ہجھ ہی نہیں رہے تھے۔

رومی سالار میناس نے مسلمانوں کوایک آسان شکار سمجھا تھالیکن اب وہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسلمان سواروں نے اس کے محافظوں کا حصار توڑ کراسے قبل کر دیا۔ اپنے سالار کے قبل سے رومی اور عضب ناک ہو گئے اور انہوں نے انتقام انتقام کے نعرے بلند کئے ۔ رومیوں کے حملوں میں شدت پیدا ہوگئ لیکن ان کا مقابلہ خالد کے اس متحرک دستے سے تھا جنہوں نے برموک کے میدان میں دشمن کے آٹھولا کھ فوج کو شکست دی تھی۔ رومی زیادہ دیر تک مسلمانوں کے مقابلے میں منظم رسکے اور بسیائی اختیار کرکے بے شمارلاشیں اپنے پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔

۔ تاریخ میں بیلڑائی معرکۃ الحاظر کے نام سےمشہور ہے ۔جونہی لڑائی ختم ہوئی تو حاظر کے لوگ گھروں سے نکل آئے اور خالد سے سلح کی التجا کرتے ہوئے کہایہ کوئی اورلوگ تھے جوآپ کے خلاف لڑے ہیں ہم آپ کے خلاف لڑنے کاارادہ نہیں رکھتے بلکہ آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ خالد ؓ نے کہا آپ لوگ ہماری پناہ میں ہیں تم پر کسی قسم کا جبز نہیں کیا جائے گا۔خالد ؓ یہاں سے نکل کر سیدھاقنسرین پہنچ گئے اور شہر کومحاصرے میں لے لیا۔

قنسرین کے اندراب بھی رومی فوج دفاع کیلئے موجودتھی۔خالد نے بلند آواز سے رومیوں کو پکار کر فرمایا اگرتم بادلوں میں بھی ہوئے تو ہمارا رب ہمیں تم تک یا تہمیں ہم تک پہنچا دے گا۔لہذا مزید خونریزی سے اجتناب کرکے قلعے کو ہمارے حوالے کردو۔ رومیوں نے کئی دنوں تک دروازے نہ کھولے اور قلعہ بندر ہے۔اسی اثنامیں امین الامت ابوعہ بیدہ بن جراح شمجی اپنے بقیہ مجاہدین کے ساتھ قنسرین کے معاصرے کے لئے پہنچ گئے۔مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے بلند کئے جس سے رومیوں کے دلوں میں اور خوف بڑھ گیا اور صلح کی شرائط طے کرکے قلعے کے دروازے کھول دئیے۔

ابوعبیدہ ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے اور اسی روز امیر المؤمنین عمر کو قاسرین کی فتح کی خوشخبری لکھی۔ تقریباً تمام مؤرخین لکھتے ہیں کہ امین الامت نے خالر کی کا میابی اور بہا دری اتنی تفصیل سے کھی تھی کہ جب امیر المؤمنین نے پیغام پڑھ کرسنایا تو آپ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اور کہنے لگے۔ ''اللہ نے خالد کوسپہ گری اور سالاری پیدائش کے ساتھ عطافر مائی تھی۔ اللہ تعالی ابو بکر شمر مرم شناس تھے۔''

قنسرین سے آگے حلب ایک اور بڑا شہر تھا۔ حلب پراس وقت دو حقیقی بھائی حکمران سے۔ شہنشاہ ہرقل نے اہل حلب کے مکر وفریب اور جنگجو ہونے کی وجہ سے حلب اُنہیں بطور جا گیر بخش دیا تھا لہٰذا یہ ایک آزادر یاست تھی۔ ان میں سے ایک بھائی کا نام یوقنا تھا اور دوسرے بھائی کا نام یوحنا تھا۔ بڑا بھائی یوقنا ایک بہادر، جنگجو اور نڈرسالارتھا جبکہ چھوٹا بھائی یوحنا ایک عالم ، را ہب اور تارک الدنیا تھا۔

جب ان دونوں بھائیوں کو ابوعبیدہ بن جراح ٹٹ کےلشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو یوحنا نے اپنے بھائی کو صلح کی ترغیب دی جس پر یوقنا آ گ بگولا ہو گیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو ہزدل اور نالائق جیسے طعنے دیکر الٹھ کھڑا ہوا۔ یوحنا اپنے بھائی کا عضہ اور طعنے سن کر ہنس پڑا اور فرمایا جس قوم کو اللہ

غالب کردیتا ہے اس قوم پرغلبہ پانا کیسے ممکن ہے۔

مؤرخ واقدی لکھتے ہیں کہ یوقنا کے سر پر جنگ کا بھوت سوارتھاجس نے اسے سبز باغ دکھا دکھا کرلڑائی پر آمادہ کیا ہوا تھا۔ یوقناا پنی فوج کو قلعے سے باہر نکال کرلڑائی کیلئے تیار ہوگیا تا کہ محاصرے کی نوبت ہی نہ آئے۔

امین الامت ابوعبیدہ بن جراح ؓ نے حضرت کعب بن ضمرہ ؓ کوایک ہزار لشکر دے کرہر اول کے طور پر حلب کی طرف روانہ کیا اور بیتا کید فرمائی کہ اگر دشمن کی تعداد زیادہ ہوئی اور لڑائی کی نوبت آئی تو جب تک میں نہیں پہنچتا ہر گزنہ لڑنا۔ کعب بن ضمرہ ؓ رسول اللہ ﷺ معیت میں کئ غزوات میں لڑے تھے اور ان کی شجاعت اور بہا دری کے بارے میں مشہور تھا کہ جب دشمن کے خلاف ڈٹ کرکھڑے ہوجاتے توخواہ اکیلے ہوتے ایک قدم سیجھے مٹنے کانام تک نہیں لیتے تھے۔

حضرت کعب اپنے ساتھ ایک ہزار لشکر لے کر حلب سے چھ میل کے فاصلے پر خیمہ ذن ہوگئے۔ جب یوقنا کو مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیتے ہوئے کعب کے دستوں کے سامنے خیمہ زن ہوگئے۔ یوقنا صحیح معنوں میں میدان جنگ کا سالار تھا۔ اس نے اپنے شکر کی آدھی نفری کو چھپالیا اور باقی نصف یعنی تقریباً پانچ ہزار لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا۔ کعب بن ضمر و شنے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دیتے ہوئے قیمن پر ٹوٹ پڑے اور خونر پزلڑائی شروع ہوگئی۔

فتوح الشام میں واقدی حضرت مسعود بن عون شکی روایت لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت کعب کے اس ایک ہزار کے لشکر میں شامل تھا۔ ہم برابر دشمن کے مقابلے میں لڑتے رہے اور یہ لیبین کرلیا کہ دشمن کی جمعیت شکست کھا کر پہپا ہونے والی ہے کہ اچا نک دشمن کے اس حصے نے، جوکمین گاہ میں چھپا ہوا تھا، ہم پر چچھے سے جملہ کردیا۔ یہ جملہ ایسااچا نک اور بے خبری میں ہوا تھا کہ ہمار الشکر تین دستوں میں تقسیم ہوگیا۔ ایک دستے نے شکست کھا کر پیپائی اختیار کی۔ دوسر ادستہ عقب سے جملہ آور لشکر سے مدمقابل ہوا اور تیسرا دستہ کعب بن ضمر قرائم کی سر براہی میں یوقنا سے لڑر با تھا۔ دشمن کے دس ہزار لشکر نے مسلمانوں کے ایک ہزار دستے کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ حضرت مسعود بن عون شکح ہیں کہ اس دن حضرت کعب شمالار سے سیا ہی بن گئے تھے اور

سب سے آگے آگے یوقنا کے دستوں سے برابرلڑتے رہے۔ نیز مسلمانوں کولڑائی اور جہا دکی ترغیب کھی دیتے رہے۔ ہم تمام ساتھیوں کو جب اپنی شہادت کا لقین ہوگیا تو موت اور زندگی کا معر کہلڑنے لگے اور اسی امید کے ساتھ لڑر ہے تھے کہ شاید ابوعبیدہ بن جراح کالشکر مدد کیلئے پہنچ جائے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ ابوعبیدہ بن جراح شنے اپنے شکر کے ساتھ کوچ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا اور انجی قنسر بن سے نکلنے والے تھے کہ اہل حلب کے پھھرئیس اور سر دار آپ سے سلح کرنے کی غرض سے قنسر بن پہنچ گئے۔ اہل حلب کے رئیسوں نے امین الامت سے عرض کیا ہم اپنے سالار یو قنا کا ساتھ نہیں دے رہیں ہیں اور نہ ہماراارادہ لڑائی کا ہے الہٰذا آپ ہمارے ساتھ سلح کیجیے۔

ابوعبیدہ بن جراح سے انکی صلح کی پیشکش قبول کرتے ہوئے ادائیگی جزیہ پرصلح کی اور یوں پورا دن اہل حلب کے ان سر داروں کے ساتھ کے شرائط میں گزر گیا۔ جب حضرت ابوعبیدہ <sup>م</sup> کو پوری رات صبح تک کعب بن ضمرہ کھ کی کوئی خبر نہ ملی، تو آپ نے حضرت خالد من ولید کو بلایا اور فرمایا ابوسليمان! اگر چيه الله تعالى نے ہميں حلب كے سر داروں پر فتح دى اور صلح ہوگئى مگر تمهارا بھائى ابوعبيدةً ، کعب اُ ورا نکےلشکر کی رخج وغم کی وجہ ہے تمام رات نہیں سو یا۔میرا دل پر گواہی دے رہاہیے کہ کعب ﷺ کے ساتھی شہید ہو گئے ہیں۔حضرت خالد بن ولید نے کہا، خدا کی قسم، میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ میں بھی مسلمانوں کے رنج وغم کی وجہ سے رات بھر نہیں سو یاپس ابوعبیرہ نے نوراً حلب کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ اسلام کے دوعظیم سالار ابوعبیدہ اورخالد استحمیں پرچم تھاہے ہوئے اپنے شکر کے آگے آگے جار ہے تھے اور اسی طرح کعب بن ضمر <sup>رہٹ</sup> کے دستوں کے پاس پی<del>نچ</del> گئے۔مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب ابوعبيدة اپنےلشکرسميت كعب على مدد كيلئے پہنچ تواس وقت كعب فنے يوقنا كےلشكر كوشكست دے كر بھگادیا تھا۔ آدھی رات تک لڑائی جاری رہی لیکن جب یوقنا نے دیکھا کہ باوجود قلت لشکر کے مسلمان پسائی کانامنہیں لےرہے ہیں تو بے بسی کا شکار ہو کر پسیا ہو گیاا ور قلعے کا رُخ کر کے قلعے کے دروازے بند کر دیئے تھے۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح شنے کعب مشکر کوخیریت سے دیکھ کرسجدہ شکرادا کیالیکن جب لڑائی کی جگہ کوملاحظہ کیااورمقتولین کو دیکھا تو آپ کی خوشی رخج میں بدل گئی اور روپڑے ۔مسلمانوں کے دوسو سےزائدمجاہدین شہیدہو حکے تھے جن میں سے چالیس افرادا پنے قبیلوں کے سر دارا درسالار تھے۔ تاریخ میں رومیوں کی مقتولین کی تعداد نہیں ملتی البتدان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت بہت

ریادہ تھی۔ابوعہیدہ ﷺ نے تمام شہداء پر جنازہ پڑھا کرانہیں ایپے خون آلود کپڑوں سمیت دفن کیااور فرمایا : کاش ان شہداء کی جگہ آج ابوعہیدہ ؓ شہید ہوتااوریہ ابوعہیدہ ؓ کے نشان کے نیچ شہید نہ ہوتے۔ آپ نے اپنے تمام لشکر کوحلب کے محاصرہ کا حکم دیتے ہوئے یہاں سے کوچ کیا۔

مؤرخ واقدی لکھتے ہیں کہ جب یوقنا پیپا ہوکرا پنے قلعے میں پہنچاسب سے پہلے اس نے ان لوگوں کوقتل کرنا شروع کیا جنہوں نے مسلمانوں سے سلح کی تھی ۔ یوقنا کے بھائی یوحنا نے جب اپنے لوگوں کومرتے ہوئے دیکھا تو اپنے بھائی سے کہنے لگا تجھ پرمسے کی لعنت ہو۔ ان لوگوں نے تو اینے جان بچانے بیاں۔

یوقنانے کہا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کے کیائے آپ ہی نے ان لوگوں کو مائل کیا تھا۔ لہذا سب
سے پہلے میں تمہیں قتل کروں گا۔ یوحنا جب اپنے بھائی کے ارادے کو سمجھا تو اپنے سرکو آسان کی طرف
اُٹھا یا اور فرما یا۔۔۔ اشھد ان لا الله الا الله واشھد ان محمد رسول الله ۔۔۔ اے میرے بھائی!
میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب اگر آپ نے مجھے قتل کر بھی دیا تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ میں
سیرھا جنت انعیم میں پہنچوں گا۔ یوقنا کو اپنے بھائی کا مسلمان ہونا سخت گراں گزرااور اپنے بھائی کو
اس زور سے تلوار ماری کہ اس کا سردور جاکر گرا۔

ابوعبیدہ ﷺ جب اپنے لشکر سمیت حلب پہنچے اسی وقت یوقنا اپنے لوگوں سے لڑ رہا تھا۔ اہل حلب چونکہ مسلمانوں کی صلح میں آگئے شے لہذا ابوعبیدہ ؓ نے اہل حلب کی حمایت میں یوقنا سے لڑائی شروع کی اور ایسی خونریز لڑائی ہوئی کہ یوقنا کے تین ہزار آ دمی تہہ تینج ہوکر قتل ہو گئے۔ یوقنا اپنی شکست دیکھ کراپنے قلع میں گھس گیا اور تمام دروا زے بند کردئے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ یوقنا نے برسوں کا کھانااور سالہاسالوں کیلئے ذخیرہ جمع کررکھا تھااس لئے بلاخوف قلع میں رہنے لگا۔ یہ قلعہ چونکہ ایک بلند پہاڑی پرواقع تھااس لئے اسے سر کرنا بہت مشکل تھا۔ ابوعبیدہ اوران کے شکر نے چار ماہ تک قلعے کامحاصرہ کیے رکھا۔ اسی دوران یوقنا مسلمانوں کے ساتھ مختلف قسم کے مکروفریب کرتار ہااور دونوں طرف سے جانی نقصان ہوتار ہا۔ اس دوران امین الامت ابوعبیدہ شنے نے در بارخلافت میں کوئی اطلاع نہ دی لہذا جب امیر المؤمنین کو حالات جانے میں دیرہوگئ تو آپ کی خدمت میں ایک عریضہ جمیجاجس میں لکھا ہواتھا:

## بسم اللّٰدالرحم<sup>ا</sup>ن الرحيم

ازطرف خداکے بندے عمرٌ عاملِ شام ابوعبیدہ ؓ کی جانب!

تجھ پر اللہ ورسول ہوگئی سلامتی ہو۔ ابوعبیدہ اُ کا ش تمہیں میری اس حالت کی خبر ہوتی جو میہارے خط نہ بینچنے اورسلسلہ خط و کتابت کے منقطع ہونے سے ہور ہی ہے۔ میراجسم اپنے مسلمان مجھائیوں کی خیریت معلوم کرنے کیلئے دم بدم پھطلا جارہا ہے اور میر رے رنج وَنم میں دن بدن اصافہ ہوتا جارہا ہے۔ کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں میرا قلب تمہارے پاس نہیں ہوتا اور عہرارے حالات معلوم کرنے کیلئے نہیں تڑ پتا۔ جب تمہارا قاصد نہیں پہنچتا تو میرا طائز عقل پرواز کرجا تا ہے اور طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اے امین الامت! آپ ہمیشہ یادر کھیں کہ میں اگر چہم سے دوراور تمہاری نظروں سے خائب ہوں مگر میرا دل تم سب کے پاس رہتا ہے اور میں برابر تمہارے لئے دعا گور ہتا ہوں۔ میں تم سب مسلمان بھائیوں کیلئے اتنا بے چین اور بے آرام ہوں ، جتی ایک ماں لئے دعا گور ہتا ہوتی ہے۔ جس وقت میرا یہ پیغام پہنچ فوراً مجھے اپنی اطلاع دے دینا۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ نے امیر المؤمنین کا پیغام بلند آواز سے پڑھ کرسنایاجس سے مجاہد بن کے حوصلے بلند ہوئے۔ آپ نے فوراً امیر المؤمنین عمرؓ کے نام ایک پیغام بھیجوا یاجس میں انہوں نے قنسر بن کی فتح اور حلب کے محاصرہ کا تفصیلی ذکر کیا۔ نیز آپ نے یوقنا کے مکر اور چالوں کا بھی ذکر کیا۔ نیز آپ نے یوقنا کے مکر اور چالوں کا بھی ذکر کیا اور تمام شہداء ناموں کے ساتھ بیان کئے۔

مؤرفین لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر البھی امین الامت کا خط پڑھ رہے تھے کہ یمن کے مضافات ہمدان، مآرب اور سباسے چارسوسے زیادہ رضاکار جہاد شام پر جانے کی اجازت طلب کرنے آئے۔ امیر المؤمنین عمر نے ان کو جہاد شام پر جانے کی اجازت دے دی اور ان کیلئے سوار یوں اور ہتھیار وغیرہ کا بند و بست کرایا۔ ان چارسومجاہدین میں سے حضرت سراقہ بن مرداس کندی کا ایک غلام دامس بھی تھا۔ بیا یک سیاہ فام اور نہایت در از قامت تھا۔ جب گھوڑے پر سوار ہوتا تواس کے پیرز مین سے لگتے۔ مضافات یمن میں اسکی شجاعت اور بہادری کے چرچے تھے اور لوگ اسے خوف کی ایک علامت سمجھتے تھے اسلئے ابوالہول کے نام سے مشہور تھے۔ دامس ابوالہول نے کئی مرتبہ نوف کی ایک علامت سمجھتے تھے اسلئے ابوالہول کے نام سے مشہور تھے۔ دامس ابوالہول نے کئی مرتبہ اکیلے کئی قبیلوں اور لشکروں کوشکست دی تھی۔

جب یہ شکر جناب ابوعبیدہ اسلامی کشکر سے جاملا تو اگلے روز دامس ابوالہول نے اپنی بہادری اور شجاعت کے ایسے جو ہر دکھائے کہ یوقنا کے کشکر کے کئی سپاہی قتل کرکے انہیں قلع میں پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد خالد بن ولیڈ جناب ابوعبیدہ بن جراح کا کی خدمت میں آئے اور ان سے دامس ابوالہول کی بہادری کا ذکر کیا۔ ابوعبیدہ نے فرمایا ابوسلیمان! واللہ، میں نے بھی اس کی بہادری اور شجاعت کی خبریں سنی بیں لیکن ابھی تک میں نے اس مردمجابد کو دیکھا نہیں۔ خالد نے دامس ابوالہول کو ابوعبیدہ گئے کے سامنے پیش کیا۔ دامس ابوالہول سے گفتگو کرنے کے بعد امین الامت نے فرمایا واقعی تم ایک ہوشیار اور بہادر آدمی لگتے ہولیکن یوقنا کے مکر وفریب سے بیجتے رہنا اور احتیاط کرنا۔

ابوعبیدہ بن جراح ﷺ نے دامس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا خدا کے بندے! اس قلعہ کے متعلق آپ کی کیارائے ہے؟ دامس نے کہااہ میرے امیر! یقلعہ نہایت بلندا ورمضبوط ہے جولشکر کو عاجز اور حملہ آوروں کو بے دست ویا کر دیتا ہے ۔ محاصرہ کرنے والے اس کے محصورین کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے ۔ البتہ میری ذہن میں ایک ایسا عمدہ حیلہ اور ترکیب ہے کہ ان شاء اللہ یہ ضرور مغلوب ہوجا تینگے ۔ ابوعبیدہ ؓ نے فرمایا اے خدا کے سپائی! کیا ترکیب و تدبیر تیرے ذہن میں آتی ہے؟ دامس ابوالہول نے کہا آپ سرداران لشکر میں سے تیس سالار الگ کرکے انہیں میرے ساتھ روانہ کیجیئے اور انہیں یہ بدایت دے دیں کہ جو کچھ میں انہیں حکم دوں، بلاسی شک وشبے کے حکم بجالاتے رہیں ۔ اور انہیں یہ بدایت دے دیں کہ

امین الامت ابوعبیرہ فی نے دامس کے مشورے پرتیس بہادرسالارالگ کر کے دامس کوان پر سالار مقرر کیا۔ ان سالاروں میں سے اکثر اپنے قبیلوں کے رؤسااور سر دار تھے۔روائلی کے حکم سے پہلے ابوعبیرہ فی نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بہادران اسلام! تم میں سے کوئی بھی شخص دل میں یہ خیال پیدا نہ کرے کہ میں تمہس حقیر سمجھ کرتم پرایک غلام کو سر دار مقرر کرتا ہوں۔خدا کی قسم!اگراس ملکی امارت اور ذمہ داری میری کندھوں پر نہوتی توسب سے پہلے میں دامس کا محکوم ہوکراس کا حکم ہجا لاتا۔ میں اللہ تعالی سے امیدر کھتا ہوں کہ وہ تمہارے ہاتھ سے اس قلعے کوفتح فرمائے گے۔

امین الامت کا در دمندانہ وعظ سن کرتمام سر داران آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، امین الامت! الله تعالیٰ آپ کے درجات بلندعطا فرمائے ۔ ہمارے دل میں ایسا کوئی شک وشبہ نہیں ہے۔ہم الله تعالیٰ کے بعد آپ کے مطیع وفرما نبر دار ہیں۔اگر آپ ہم پرکسی بے دین کافر کو بھی امیر مقرر کریں گے تو ہمیں یہ مجال نہیں ہوگی کہ آپ کے حکم کورد کریں کیونکہ ہم اس بات پر گواہ بیں کہ آپ نے ہمیشہ دین محمدی حِلاَیٰ اَیکِیْ خیرخوا ہی اور مسلمانوں کی مجلائی کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔

ابوعبیدہ ﷺ بیس کر بہت خوش ہوئے اور جزائے خیر کی دعا کی اور فرمایا آج میں نے اپنے محبوب رسول اللہ علی مرتبہرؤسائے عرب اورسا دات مسلمین پرانہی قبیلوں کے غلاموں کوسر دار مقرر فرمایا تھا۔اس کے بعد دامس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اب جناب کا کیاارادہ ہے؟ دامس نے کہا کہ آپ اپنے شکر کو قلعے سے ایک دومیل کے فاصلے پر لے جائیں اور ایسے ڈیرے ڈال دیں کہ شمن سمجھے کہ مسلمان پسیا ہور سے ہیں۔

دامس ابوالہول اپنے دستے کے ساتھ رات کی تاریکی میں قلعے کی طرف نکل پڑے اور قلعے کے قریب ایک غارمیں چھپ گئے۔ ابوعبیدہ ﷺ نے دامس کے مشورے کے مطابق اپنے لشکر کو پیچپے مٹنے کا حکم دیا۔ اہل قلعہ فصیل پر چڑھ کردیکھنے لگے کہ مسلمان بے بس ہوکر بیپا ہور ہے بیں تو آپس میں چنج چنج کر مسلمانوں پر آوازیں کسنے لگے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد دامس نے اپنے دستے سمیت قلعے کی دیواروں کی طرف بڑھنا شروع کیا اور تھسٹتے کھسٹتے دیوارتک پہنچ گئے۔

مؤرخ واقدی لکھتے ہیں کہ دامس نے دیوار پرچڑ ھنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی دو بندے ابوعبیدہ گئی خدمت ہیں بھتے دئیے کہ وہ مع اپنے شکر کے فجر کے وقت بھتے جائیں۔ دامس نے سات ایسے بندول کو منتخب کیا جو نہایت مضبوط اور اپنے شانوں پر بوجھ برداشت کر نے والے تھے۔ سب سے پہلے دامس بیٹھ کر انہیں اپنے کندھوں پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس طرح کل سات بندے گے بعد دیگرے ایک دوسر کے کندھوں پر بیٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ جب یسارے کھڑے ہوگئے تو سب سے او پر والا شخص دیوار کے کندھوں پر بیٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ جب یسارے کھڑے دیمو کے تو سب سے او پر والا شخص دیوار کے کندھوں پر بیٹھ کی برج پر چڑھنے میں کامیاب ہوگئے۔ برج کا چوکیدار شراب کے نشح میں مدہوش پڑھا ہوا تھا۔ آپ نے چوکیدار کو اٹھا کر قلع سے باہر پھینک دیا اور رسی کے ذریعے تمام ساتھیوں کو کھنے نے لگا۔ اسی طرح سب کے سب قلع تک پہنے میں کامیاب ہوگئے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ دامس ابوالہول نے اپنے دستے کو یہاں چھپنے کا حکم دیااورخود دروازے کی طرف بڑھے اورنہایت آسانی سے دروازے پر مامور تمام چوکیداروں کو قتل کر کے واپس آیا۔ آپ نے قلعے کے دروازے پراپنے پانچ ساتھی مامور کئے اور ایک ساتھی نہایت سرعت کے ساتھ ابوعبیدہ '' کی خدمت میں بھیجے دیا تا کہ جلد از جلد پہنچ جائیں۔ دامس ابوالہول بقیہ آدمیوں کو لے کریوقنا کی گھر کی طرف چلے۔ یوقنانے اپنی فوج کولاکار کرحکم دیا کہ انہیں چاروں طرف سے گھیرلو۔

واقدی نے نوفل بن سالم سے روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا داداعویلم بن جا زم بھی حضرت دامسؓ کے دستہ میں حلب میں داخل ہوا تھا۔ہم کل ستائیس بندے تھے (تین بندے ابوعدبیدہ کو اطلاع کیلئے بھیج گئے تھے ) ڈنمن کے پانچ ہزارلشکر نے ہمیں گھیرے میں لیا تھا۔ہم نے زندگی کو بھلا کر شہادت کی غرض سے لڑنا شروع کیا اور دل میں یہ امیدرکھی کہ یہ ہماری شہادت گاہ ہے۔ہمارے سات ساتھی شہید ہوگئے تھے اور کل بیس بندے رہ گئے۔رومی بڑھ بڑھ کرہم پر حملے کرتے رہے کہ اسنے میں ابوعدبیدہ بن جراح ہ خالد بن ولیڈ اور ضرار بن از ور شمع اپنے شکر کے قلع میں داخل ہوگئے۔

اہل حلب نے چونکہ مسلمانوں کا کافی نقصان کیا ہوا تھااسلئے اسلامی کشکر میں ایک عضب اور عضہ تھا جو بھی رومی سامنے آتا کٹ کر گرتا۔ رومیوں کا سردار یوقناا پنے سرداروں سمیت زندہ گرفتار ہوگیا اور ابوعبیدہ کشکے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے ان پر اسلام پیش کیا۔ یوقنا نے اپنے سرداروں سمیت اسلام قبول کرلیا اور مسلمان ہوگیا۔

اسلام کاسب سے بڑا ڈیمن اور مجاہدین اسلام کے قاتل نے ایک ایسی ذات کی گواہی دی
کہ اب اس کا قتل کرنامسلمانوں پر حرام ہوگیا تھا۔ اس پوقنا نے محاصرے کے دوران پچپاس مجاہدین
کوزندہ گرفتار کر کے قلعے کے برج پرمسلمانوں کے سامنے ذیح کیا تھالیکن اب چونکہ اس نے اللہ
ادررسول چلائٹائیگا گواہی دی تھی تو ابوعبیدہ شنے انہیں معاف کردیا۔

امین الامت ابوعبیدہ بن جراح شنے یوقنااور دیگر سرداروں کا، جنہوں نے اسلام قبول کیا، مال واسباب جومسلمانوں کے قبضہ میں آیا تھاوا پس کردیا اور بیچکم دیا کہ اب یہ ہمارے اسلامی بھائی بیں۔ جوحقوق ہمیں حاصل ہیں انہیں بھی وہ حقوق حاصل ہوں گے۔امین الامت نے باقی مال غنیمت کا خمس نکال کرمجاہدین میں تقسیم کردیا اور حضرت دامس کو دوہرا حصہ دے کران کیلئے دعائے خیرکی ۔کیونکہ یہ قلعہ دامس ابوالہول کی جنگی چال اور بہادری سے فتح ہوا تھا۔

#### \*\*\*

فتح حلب کے بعد املین الامت ابوعبیدہ <sup>ش</sup> نے انطا کیہ کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ فرمایا

لیکن یوفنانے کہااہے ہمارے سردار! یہاں سے تقریباً بیس میل کے فاصلے پرآعزاز کاایک قلعہ ہے جس کا حاکم میرا چپازاد بھائی دراس ہے۔ مجھے فکر ہے کہا گرآپ نے انطا کیہ کی طرف کوچ کیا تووہ حلب اور قنسرین پرفوج کشی کرکے لوٹ مار کرے گااور یہاں خونریزی سے اجتناب نہیں کرے گا۔ لہٰذاانطا کیہ سے پہلے ہمیں آعزاز پرفوج کشی کرنی چاہیےاور یہکام آپ مجھے سونپ دیجیے۔

ابوعبیدہ ﷺ نے یوقنا سے قلعہ اعزاز کے بارے میں سنا تو خالدؓ اور معاذا بن جبل ؓ کی طرف دیکھ کر فرمایا آپ لوگوں کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ ان حضرات نے فرمایا مین الامت!اگریہ شخص غدراور بے وفائی نہ کریں توان کا مشورہ زیادہ مناسب لگتا ہے۔

یوقنانے کہاخدا کی شم! اب میں نے اپنادین ترک کر کے تمہارا مذہ بقبول کرلیا ہے اور میں کبھی اپنے مذہب کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ ابوعبیدہ فی نے یوقنا کو مخاطب کر کے کچھ سے تیں کیں تا کہ دین اس کے اندر راستی ہوجائے۔ فرمایا اے خدا کے بندے! آج تم گناہوں سے ایسے پاک وصاف ہو گویا ابھی اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ یادر کھو! دنیا مؤمن کیلئے قید خاند اور کا فرکیئے جنت ہے۔ قبر آئجی اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ یادر کھو! دنیا مؤمن کیلئے قید خاند اور کا فرکیئے جنت ہے۔ قبر آئجی کہاں کے پیٹ سے بیدا ہوئے ہو۔ یادر کھو! دنیا مؤمن کیلئے قید خاند اور کا فرکا فرکا میرا تفکر و تدبر ہے۔ میری گفتگوا ور بات چیت قرآن ہے۔ میرارب میراانیس ہے۔ فرکواذ کار میرا رفیق ہے۔ زہدمیرا ہم شین اور مصاحب ہے۔ ممکن رہنا میری شان ہے۔ حکمت میرا کلام ہے۔ میں میرا سے سے حقل میرا زادراہ ہے۔ چپ رہنا میرا مال فینمت ہے۔ صبر میرا معتمر ہے۔ توکل میرا حسب ہے۔ عقال میری رہبر ہے۔ عبادت میرا پیشہ ہے اور جنت میرا گھر ہے۔ توکل میرا حسب ہے۔ عقال میری رہبر ہے۔ عبادت میرا پیشہ ہے اور جنت میرا گھر ہے۔

خدا کے بندے! مسے نے فرمایا ہے میں تین شخصوں پرتعجب کرتا ہوں۔اول ایساغافل کہ جس سے غفلت نہیں کی گئی۔ دوسرے دنیا کاوہ طالب کہ موت اس کی جستجو میں ہو۔ تیسراوہ محلوں کا بنا نے والاجسکے رہنے کی جگہ قبر ہے۔

حضرت ابوعدیدہ بن جراح ﷺ نے وعظ ونصیحت کے بعد یوقنا کوایک دستہ دے کرقلعہ آعزاز پر فوجی کشی کیلئے روانہ کیا۔ جب یہ شکرروانہ ہوکر چند میل تک چلا گیا تو آپ نے حضرت مالک بن اشتر مختی ﷺ کوایک ہزار سوار دے کر یوقنا کے شکر کے پیچھے پیچھے روانہ کردیا۔ قلعہ آعزاز یوقنا کے جنگی چالوں اور مکروفریب سے بہت آسانی کے ساتھ فتح ہوا۔ وہاں کا حاکم دراس اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوگیا

اور بیٹامع پورے خاندان کے مسلمان ہو گیا۔

مالک بن اشتر تحفی نے حضرت سعید بن عمر والا کو آعزاز پر حاکم مقرر کر کے مال عنیمت سمیت حلب واپس آگئے اور امین الامت ابوعبیدہ بن جراح اللہ کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ ابوعبیدہ بن جراح اللہ کے سعیدہ شکر ادا کر کے امیر المؤمنین عمر کی خدمت میں ایک عربیضہ ارسال فرمایا جس میں حلب اور آعزاز کی خوشخبری دی۔ نیز آپ نے حلب کے حاکم یوقنا کے مسلمان ہو نے اور مسلمانوں کی نصرت کا بھی ذکر کیا۔ آپ نے امیر المؤمنین عمر کو یہ بھی بتایا کہ میر اارادہ انطاکیہ کوچ کرنے کا ہے۔ امین الامت نے یہ خط حضرت اباح بن غائم کودے کرمال غنیمت کے تمس کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ فرمایا۔

## $$\Rightarrow$$

انطا کیہ شام کاایک بڑا شہر اور دارالسلطنت تھا۔ شہنشاہ ہرقل نے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہواتھا۔ ہرقل اب وہاں موجود نہیں تھا بلکہ قسطنطنیہ چلاتھا۔لیکن انطا کیہ میں اب بھی ہرقل کا نائب اور کثیر فوج جمع تھی۔ انطا کیہ شام کا آخری شہر تھا اس سے شام کی فتح مکمل ہوجاتی تھی ۔ یہ شہر چونکہ ریاست شام کا آخری اور بڑا شہرتھا اس لئے توقع تھی کہ وہاں یرموک جیسا خونریز معرکہ ہوگا۔

ابوعبیدہ بن جراح نظم نے اپنے تمام سالاروں کومختاط اورخطرے سے آگاہ کردیا تھا۔مجاہدین اسلام کی اکثریت کومدینہ سے نکلے ہوئے چارسال ہو گئے تھے اور وہ مسلسل لڑتے چلے آرہے تھے۔ مجاہدین کو قرآن پاک کی چندآیات گھروں میں بیٹھنے نہیں دیتی تھیں۔

اوران ( کفار ) سے لڑواس وقت تک، جب تک کفر کا فتنہ ختم نہیں ہوتا۔

(الانفال: ٣٩)

الله کی راہ میں لڑو اپنے مال اور جان سے، چاہیے تم تنگ دست ہو یا خوشحال۔ (التوبه: ۱ ۴)

بے شک اللہ نے مسلمانوں کی جانیں اور مال بعوض جنت کے خرید گئے ہیں یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ (المتو بدن ا ا ا)
کی راہ میں لڑتے ہیں۔ مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ (المتو بدن ا ا ا)
ابوعبیدہ بن جراح ﷺ نے تمام سالاروں کو بلا کر انہیں وعظ ونصیحت کے بعد انطاکیہ کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ انطاکیہ کے ستحکم ہونے کی ایک وجہود فاعی فوج تھی جبکہ دوسری وجہوہ قدرتی حصار تھا

جواس شہر کے ارد گردموجود تھا۔ اس شہر کو تین اطراف سے او نچے او نچے بہاڑوں نے گھیرلیا تھا۔ جہاں پہ پہاڑ کم یابالکل نہیں تھے، وہاں پر رومیوں نے بڑے بڑے فصیل بنائے ہوئے تھے جو پہاڑوں سے کم نہ تھے۔صرف ایک بحری راستہ تھا جس پر ایک مضبوط آئهنی پل بنا ہوا تھا۔ اس پل کی حفاظت کے لئے رومیوں نے ہزاروں کی تعداد میں نفری شکیل دی تھی تا کہ شہر کونا قابل تسخیر بنایا جائے۔

واقدی لکھتے ہیں کہ جب اسلامی لشکر انطاکیہ کی حدود میں داخل ہواتو امین الامت ابوعبیدہ بن الجرال شنے نے اپنے لشکر کو مختلف دستوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے آپ شنے خضرت سعید بن زید کی ماضحی میں تین ہزار کا ایک لشکر بطور ہراول کے روانہ کیا۔ پھران کے جیجے رافع بن عمیرہ شکی سر کردگی میں دو ہزار سوار دے کر جیجا۔ تیسرا دستہ جو تین ہزار جانباز پر مشتمل تھا، حضرت میسرہ بن مسروق کی کمان میں روانہ فرمایا۔ چوتھا دستہ حضرت مالک بن اشتر نحعی کی قیادت میں روانہ فرمایا اور ان کو بھی تین ہزار کا لشکر دے دیا۔ امین الامت نے پانچوال لشکر خالد بن ولید گی قیادت میں روانہ فرمایا اور فرمایا اور جب بیتمام دستے نکل چکے تو بقیہ لشکر لے کر آپ خودان کے چیچے چل پڑے۔ امین الامت ابوعبیدہ شکر میں عمرو بن معدیکر ب، ذوالکلاع حمیری، عبدالرحمٰن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر بن خطاب، ابان بن عثمان بن عفان، فضل بن عباس، ابوسفیان، کعب بن ضمرہ، راشد بن ضمرہ، ابولبا بہ بن مندر رضوان اللہ عنہم اجمعین جیسے حضرات بھی شامل تھے۔

رومی کشکرانطا کیہ سے باہر بارہ میل کے فاصلے پر خیمہ زن تھا۔رومی سالار نے بید دانشمندی کی تھی کہ دریا کواپنے پشت پر رکھا تھا۔وہ واحد بحری راستہ جس پر ایک مضبوط آئہی پل بنا ہوا تھاوہ بھی رومیوں کے عقب میں تھااوراس طرح انطا کیہ میں داخل ہونے کاراستہ روک لیا تھا۔

اسلامی لشکر کے سالار بھی گیے ُبعد دیگر نے پہنچنا شروع ہو گئے اور رومی لشکر کے سامنے کچھ فاصلے پر خیمہ زن ہو گئے ۔ فریقین ایک دوسرے کے حملے کے منتظر ہونے لگے۔

مؤرخ واقدی لکھتے ہیں کہ اسی اثنامیں جبلہ بن الایہم نے اپنی قوم میں سے ایک بہادر اور جنگہ و خص واثق بن مسافر غسانی کوا میر المؤمنین حضرت عمر کے لئے ملہ بند منورہ روانہ کیا۔ جبلہ نے واثق بن مسافر کو بے پناہ مال و دولت اور حکومت کالالچے دیاللہذا وہ فوراً روانہ ہو گیا اور سیدھا مدینہ منورہ بہنچ گیا۔امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کی بیعادت تھی کہ روز انہ فجر کے بعد مدینہ سے باہر جنگل

کی طرف اس غرض سے تشریف لے جایا کرتے تھے کہ شاید ابوعبیدہ کا کوئی قاصد شام کے احوال بتانے آتنا ہو۔ واثق بن مسافر غسانی آپ سے پہلے ہی جائے ایک انصاری کے باغ میں چھپ کر بیٹے گیا۔ امیر المؤمنین اپنے معمول کے مطابق مدینہ سے باہر نکل پڑے اور جب دھوپ تیز ہوگئ تو اس باغ میں آکے ایک درخت کے نیچے لیٹ کرسو گئے۔ غسانی نے آپ کوسوتا ہوا دیکھ کراپنے خنج کو تکال باغ میں آکے ایک درخت کے نیچے لیٹ کرسو گئے۔ غسانی نے آپ کوسوتا ہوا دیکھ کراپنے خنج کو تکال لیا اور امیر المؤمنین کی طرف بڑھنے لگا۔ جوں ہی وہ آگے بڑھا اچا نک ایک شیر آتا ہوا دکھلائی دیا اور امیر المؤمنین بیدار نہ ہوئے اس وقت تک آپ کی برابر حفاظت کرتارہا۔ جب آپ کی آئھ کھی شیر جنگل کی طرف چل پڑا۔

غسانی یہ منظر دیکھ کرامیرالمؤمنین حضرت عمراً کے پاس آیا اور کہنے لگایا عمراً! خدا کی قسم! کا ئنات آپ کی حفاظت کرتی ہے، درندے آپ کا پہرہ دیتے ہیں۔اس کے بعدوہ تمام قصہ سنایا اور آپ کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہوگیا۔

دوسری طرف انطاکیہ سے باہر فریقین نے صف بندی کی ہوئی تھی۔ امین الامت ابوعبیدہ اُنے کے گھوڑے پرسوار ہوکر ہر سالار کوچنگی وعظ اور اپنے مقام پر ڈٹے رہنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے رومیوں کی طرف سے نسطاروس بن روبیل جو ایک بہادر سالار اور سرتا پاؤں لو ہے میں ملبوس تھا، مبارزت کے لئے دعوت دی۔ مسلمانوں کی طرف سے دامس ابوالہول میدان جنگ میں نکل پڑے۔ ایک نے دوسرے پر حملہ کیا۔ دونوں سالار فن حرب و ضرب کے کمالات دکھانے لگے مگر دامس ابوالہول کے گھوڑے نے شطاروس نے فوراً ابوالہول کے گھوڑے ۔ نسطاروس نے فوراً آپ کی جرمیدان میں چکر لگانے لگا۔

اسلامی کشکر سے حضرت ضحاک بن حسان طائی اس کے مقابلے کے لئے بڑھے۔حضرت ضحاک بن حسان شائد ہوں کہ بنا ہے۔ حضرت ضحاک بن حسان شکل وصورت میں خالد بن ولید کے مشابہ تھے الہذا رومی انہیں خالد بن ولید سمجھ بیٹھے۔اہل انطا کیہ کواپنے سالاراور خالد بن ولید کے آپس میں انفرادی لڑائی کا نہایت اشتیاق تھا حتی کہ دامس ابوالہول کوجن سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا تھا انہیں بھی دامس کا خیال تک نہ رہا اور خیمے سے باہر آکرفنون حرب وضرب کے کمالات دیکھنے لگے۔

نسطا روس اورضحا ک بن حسان ﷺ کے مابین برابر جنگ جاری رہی مگر دونوں حریف اپنے

د شمن پر غالب نه آسکے بالآخر دونوں لڑائی سے چور ہوکر جدا ہوئے اور اپنے نشکر کی طرف لوٹے۔ نسطا روس جب اپنے خیمے میں پہنچا تو اپنے تین سپاہیوں کوفتل پایا جبکہ دامس ابوالہول اب وہاں موجود نہیں تھا۔

ہوا یہ تھا کہ جب دامس ابوالہول نے سپا ہیوں کوغافل پایا تو انہیں قتل کر کے نسطاروس کے کپڑے پہنے ادراس کے گھوڑے پر سوار ہوکرر دمیوں کے شکر میں جا گھسے تھے۔ وہاں جا کر جبلہ بن الا پہم کے چچیرے بھائی حازم بن عبدیعوث کوقتل کرڈ الااور گھوڑے کوایڑ لگا کراسلامی لشکر کی طرف بھاگ نکلے۔ دامس ابوالہول نے پورا ماجراحضرت ابوعبیدہ بن جراح کے سامنے بیان کیا۔امین الامت نے آپ کے لئے دعاخیر کی۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ جبلہ بن الا پہم کواپنے چیرے بھائی کے قتل پرسخت صدمہ ہوالہذااس نے اگلے دن مسلمانوں پر متفقہ مملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب ضبح ہوئی فریقین کالشکر مرتب ہوا اور رومیوں نے یکبارگی کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کردیا۔امین الامت ابوعبیدہ بن الجراح شنے اسلامی سالاروں کو حملے کا حکم دیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہوگئی۔سب سے پہلے خالد بن ولیڈ نے بڑھ کر حملہ کیا۔ آپ کے بعد سعید بن زیڈ اور میسرہ بن مسروق عسی شنے حملہ کیا۔ پھر مالک بن اشر خعی اور رافع بن عمیرہ شنے حملہ کردیا۔ ان چارسالاروں کے دستوں نے رومیوں کو بکھر جانے پر مجبور کردیا۔ جب رومیوں کی جمعیت بکھر نے گی تو ابوعبید شنے نے حملہ کردیا۔ نے بہلو پر حملہ کردیا۔ ان عباس رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ رومیوں کے ایک پہلو پر حملہ کردیا۔ یہ تعلی بہلو پر حملہ کردیا۔ یہ تعلی کی اور چیچے بٹنے پر مجبور ہوگئے۔ رومیوں میں عبدالرحمان بن ابو بکر اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم الجمعین کے ساتھ رومیوں کے ایک پہلو پر حملہ کردیا۔ یہ تملہ انتفار می بھی گئی کہ بعض بل کے ذریعے دریا پار کرنے کی بجائے دریا میں کودگئے اور بہت کم ایسی افراتفری بھی گئی کہ بعض بل کے ذریعے دریا پار کرنے کی بجائے دریا میں کودگئے اور بہت کم ایسی افراتفری بھی گئی کہ بعض بل کے ذریعے دریا پار کرنے کی بجائے دریا میں کودگئے اور بہت کم ایسی افراتفری بھی کی کامیاب ہوکرانطا کیہ کے قلع میں پناہ لی۔

رومیوں کے اس جنگ میں اجنادین اور یرموک کے بعدسب سے زیادہ جانی نقصان ہوا مخصاب ہوا تھا۔ واقدی کے مطابق ستر ہزارروی قتل ہو گئے تھے جن میں بارہ ہزار نصرانی عرب تھے جو جبلہ بن الایہم کی نگرانی میں لڑنے آئے تھے جبکہ تیس ہزارآ دمی گرفتار ہوئے تھے۔رومیوں کی شکست کے بعد مسلمان آہنی پل کے ذریعے انطا کیہ تک بینچنے میں کامیاب ہو گئے اور قلعے کامحاصرہ کرلیا۔رومیوں کی

اتنی جانی نقصان ہوئی کہ قلع میں فوج برائے نام رہ گئی تھی۔ ابوعبیدہ نے اہل انطاکیہ کو قلعے کے درواز ہے کھو لنے اور سلح کیلئے پکارا۔ آخر کاررومیوں نے بےبس ہوکرایک ایلجی کو باہر بھیجااور سلح کی شرائط طے کرنے گئے۔ طے یہ پایا گیا کہ جورومی جزید دینا چاہتے ہیں وہ انطاکیہ ہی میں رہیں اور جو جزیہ نہیں دیتے وہ جلا وطن ہوکر کسی اور طرف جلے جائیں۔

امین الامت ابوعبیدہ بن جراح اللہ ایسی حالت میں انطا کیہ داخل ہوگئے کہ سورۃ فتح کی قرائت کرتے ہوئے ، دائیں طرف حضرت خالد اور بائیں طرف میسرہ بن مسروق عبسی سی تھے۔رومیوں کا آخری اور سب سے بڑا شہر بھی مسلمانوں کے ہاتھ آگیا۔ شام کی فتو حات کا سلسلہ فرات سے جاملا اور اسی طرح عراق اور شام کی فوجیں ایک دوسرے کے قریب ہوگئیں۔ شام پر مسلمانوں کا قبضہ کمل ہوگیا تھا۔

میسرہ بن مسروق عبسی سے روایت ہے کہ پورے ارض شام میں ہم نے انطا کیہ کونہایت پاک وصاف دیکھا۔ یہاں کی آب و ہوانہایت عمدہ اور خوسگوارتھی اور تمام مسلمانوں کو یہ شہر بہت پسند آیالیکن املین الامت ابوعبیدہ بن جراح شنے اس خوف سے کہ مسلمان عیش وعشرت میں مبتلانہ ہوجائیں، یہاں سے کوچ کا حکم دیااور مسلمانوں نے یہاں صرف تین دن قیام کیا۔

## ☆☆☆

ابوعدیدہ بن جراح ﷺ نے فتح انطا کیہ کی خبراور مال غنیمت دربار خلافت میں روانہ فرما یا اور لشکر اسلام کے اگلے لائحہ عمل اور کوچ کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ امیر المؤمنین عمرؓ نے اگلے لائحہ عمل اور کوچ کو امیر الامراء ابوعدیدہؓ پر چھوڑ دیا کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اگر لشکر کو آرام کی ضرورت ہے تو انہیں آرام دیا جائے یا بصورت دیگر لشکر کے دیگر سالاروں سے مشورہ کیجیے۔

ییغام ملنے پرابوعبیدہ بن جراح سے سالاروں کو بلایا اور انہیں فرمایا کہ اللہ تعالی کے فضل وکرم اور رسول محبوب بیالی فائی کے وعدہ کے مطابق ہم شام کے مالک ہو گئے ہیں۔ اب میرا ارادہ شام کی انتہائی حدود جو ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس کی طرف کوچ کا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے میسرہ بن مسروق عبسی نے آپ کی آواز پرلبیک کہا اور فرمایا اے ہمارے محترم امیر! ہم ملک شام میں تجارت یا کسی اور غرض سے نہیں آئے ہیں۔ ہم صرف اور صرف جہاد فی سبیل اللہ

کی غرض سے گھروں سے نکلے ہیں۔ہم آپ کے محکوم ہیں۔ آپ حکم فرما ئیں، بجالانا ہمارا کام ہے۔ امین الامت آپ کی ہمت اور شجاعت دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور تین ہزار کا ایک لشکر جرارا لگ کرکے انہیں میسرہ بن مسروق عبسی ﷺ کی قیادت میں روانہ فرمایا۔اسکے بعد آپ نے ایک ہزارغلاموں کومنتخب کر کے ان پر دامس ابوالہول کو امیر مقرر فرما یااورانہیں تا کید کی کہتم اور تمہارا لشکرمیسرہ بن مسروق ﷺ کےزیر کمان ہوگا۔ان کا ہر حکم بجالاؤ۔ دامس ابوالہول نے فریایا مجھے بسروچشم قبول ہے۔اسلامی شکرقورس سے گزر کر پہاڑوں اور دروں کی طرف نکل پڑا۔فتوح الشام میں واقدی نے حضرت عبدالرحمٰن بن عبیدہ ﷺ سے روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت میسرہ کےلشکر میں تھا۔ہم بلندیپہاڑوں اور دروں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تین دن اور تین رات مسلسل ہم ان تنگ راستوں اور پہاڑ وں میں چل رہے تھے۔ پیراستے اتنے تنگ اور خطرنا ک تھے کہ ہم اپنے گھوڑ وں سے اتر کر پیادہ یا چلنے لگے۔ ہمارے موزے اور جوتے گھس گھس کراڑ گئے تھے اور پیرلہولہان ہو گئے تھے۔ آخر خدا خدا کرکے چوتھے دن ہم ایک وسیع اور کشادہ مقام پر پہنچ گئے۔ جب ہم روانہ ہور ہے تھے توشر وع گرمی کا موسم تھالیکن جب یہاں پہنچ تو ہر طرف پہاڑوں پر برف ہی برف تھی ۔ہمیں بہت زیادہ سر دی محسوس ہونے لگی ۔سب سے زیادہ سر دی دامس ابوالہول کولگ ر ہی تھی کیونکہ انہوں نے باریک کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان شہروں کے رہنے والوں کا بُرا کرے، گرمیوں میں جب ان کے یہاں اتنی سردی ہوتی ہے تو سر دیوں میں کس قدر پڑتی ہوگی۔میسرہ بن مسروق عبسی ﷺ نے اپنے کپڑے اتار کرانہیں دے دئیے۔

۔ عبدالرحمٰن بن عبیدہ ؓ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پڑاؤڈال کرآرام کیااور جب سارالشکریہاں جمع ہو گیا تو پھریہاں سے کوچ کیا۔راستے میں ہم نے چندگاؤںالیے دیکھے کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ پلوگ ہمارےڈر کی وجہ سے بھا گ گئے تھے۔

اسلامی لشکر پانچ دن کی مسافت کے بعدایک وسیع وعریف چراہ گاہ میں پہنچ گیا۔اس چراہ گاہ کا اسلامی لشکر پانچ دن کی مسافت کے بعدایک وسیع وعریف چراہ گاہ میں کا نام مرج القبائل تھا۔اسلامی لشکر یہاں خیمہ زن ہوگیا اور چند جاسوس کو آگے روانہ کیا۔چند گھنٹوں بعدایک مسلمان جاسوس ایک رومی کو پکڑلائے جس سے بتہ چلا کہ شہنشاہ ہرقل نے قسطنطنیہ سے تیس ہزار کالشکر شام کی سرحدوں پر مامور کیا ہے تا کہ مسلمانوں کی پیش قدمی کورو کے رکھے۔جاسوس نے

یہ جھی بتایا کہرومی شکریہاں سے چار پانچ میل کے فاصلے پرخیمہزن ہے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ میسرہ بن مسروق شنے یہ سن کر پریشانی کی حالت میں سرجھکا لیا اور بالکل خاموش ہو گیا اور دل ہی دل میں یہ سوچ لیا کہ ابوعبیدہ شکی طرف لوٹ جائے کیونکہ ابوعبیدہ شنے آپ کو ہدایت کی تھی کہ زیادہ دور نہ جانا اور لشکر کو ہلاکت میں بھی نہ ڈالنا۔ اسلامی لشکر میں مشہور صحابی رسول چالٹھ کے ہداللہ بن حذافہ شنے کہا ہمار اامیر دشمن کی کثرت کی وجہ سے کیوں اتنا پریشان لگ رہا ہے۔ حالا نکہ ہم میں سے ایک ایک شخص رومیوں کے ہزار ہزار آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔

حضرت میسرہ شنے فرمایا خدا کی قسم، میں نے کسی خوف یا دہشت کی وجہ سے سرنہیں جھکا یا لیکن املین الامت کی ہدایات پرسوچ رہا ہموں کہ انہوں نے مجھے اپنے شکر کو ہلا کت میں ڈالنے سے منع فرمایا تھا۔ اب اگرایسی حالت میں بیلوگ خدانخواستہ میرے نشان کے نیچے مصیبت میں مبتلا ہموگئے تو میں اپنے امیر کو کیا جواب دول گا۔

مسلمان یک زبان ہوکر کہنے لگے : واللہ ہمیں اپنی موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ہم نے اپنی جانوں کو جنت کے عوض فروخت کردیا ہے۔ میسرہ ٹیسن کرخوش ہوئے اور رومیوں سےلڑنے کا فیصلہ کردیا۔اسلامی لشکر جنگی تیاریاں کر رہے تھے کہ رومیوں کالشکر کثیر مرج القبائل میں آتا ہواد کھائی دیا یہ چونکہ رات کاوقت تھالہذا فریقین نے صبح کا نظار کرلیا۔

صبح ہوئی تو فریقین نے صف بندی کی ۔ میسرہ بن مسروق سے حسب معمول لشکر کو میمنہ، میسرہ اور قلب میں تقسیم کیا۔ رومیوں نے اپنے لشکر کی تین صفیں بنا ئیں اور ہر صف کی تعداد دس ہزار تھی ۔ یعنی اسلامی لشکر کے چار ہزار مجاہدین دشمن کے تیس ہزار فوج کے مدمقابل ہو گئے ۔ اسلامی لشکر سے دامس ابوالہول صفوں کے آگے آگئے اور اپنے مدمقابل کولاکارا۔ ایک رومی سر دار آپ کے مقابلہ میں نکلا۔ دامس ابوالہول نے پہلے وار میں ایک ایسا نیزامارا کہ رومی زمین پرگر کر مرا۔ اسکے بعد ایک دوسرارومی بڑ بڑاتے ہوئے نکلاکیاں وہ بھی زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر ااور دامس ابوالہول کے نیزے کی نذر ہوگیا۔ رومی بید دیکھ کرخوف زدہ ہوئے کہ عربوں کے غلاموں کا بیرحال ہے تو ایکے سر داروں کا کیا حال ہوگا۔

ر دمیوں نے انفرا دی مقابلے میں اپنے دوسالاروں کوتتل ہوتے ہوئے دیکھا تو پور لےشکر

سے یکبارگی کے ساتھ حملہ کیا۔میسرہ بن مسروق ؓ نے بھی حملے کا حکم دیااورایک خونریز لڑائی شروع ہوگئی۔رومیوں نے اپنی کثرت تعدا د کی وجہ سے مسلمانوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔

مورخین لکھتے ہیں کہ اکثر اسلامی سالاروں اور مجاہدین کو انفرادی طور پر دس دس اور ہیں ہیں ہیں رومیوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔لیکن اس کے باوجود بھی وہ خوب بہا دری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔میسرہ بن مسروق نے اپنے لشکر کی حالت دیکھی تو زورز ورسے پکارنے لگے۔ یا معاشر العرب! اپنی تلواروں کی میان توڑ کر تھینکواور جنت کی طرف دوڑ و۔حضرت زید بن وہب سے روایت ہے کہ تمام مسلمانوں نے اپنی میانوں کوتوڑ کر تھینکا۔اسی لئے اس جنگ کا نام جنگ حلم بھی رکھا گیا۔

مرج القبائل کے پہلے روز کی لڑائی میں مسلمانوں کے پیچاس افراد شہید ہوئے تھے جبکہ رومیوں کے تین ہزار سے زائد افراد قتل ہوئے تھے ۔جب رات ہوگئ تو میسرہ بن مسروق نے سالاروں سے مشورہ کیا کہ کسی آدمی کو امین الامت کی خدمت میں بھیج دیا جائے تا کہ ہمیں مزید کمک سیجیں ۔سالاروں نے آپکے مشورے کی تائید کی اور ایک معاہدی رومی کو ایک تیز رفتار گھوڑے پر روانہ کیا۔قاصد کے دن رات مسلسل چلنے سے وہ ابوعبیدہ کا کے پاس پہنچا اور سارا ما جراسنایا۔ ابوعبیدہ گئے جسے پریشنان ہوئے اور فوراً خالد بن ولید کے جسے میں پہنچ کرانہیں آگاہ کردیا۔

خالدین ولیدؓ نے ابوعدیدہ ؓ کوغز دہ دیکھ کر فرمایا، املین الامت! خالد نے اپنے آپ کو جہا د فی سبیل اللہ کے لیے وقف کردیا ہے ممکن ہے اللہ مجھے جام شہا دت نصیب فرمائے ، یہ کہہ کرآپ نے لشکر کومسلح ہونے کا حکم دیااورا پنے ساتھ تین ہزار سوار منتخب کر کے روانہ ہوگئے۔

مؤرخ وا قدی لکھتے ہیں کہ جب امین الامت ابوعبیدہ ؓ نے خالد کوروانہ فرمایا تو آپ سجدہ میں گرپڑ ےاوراللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے یہ دعاما نگی۔

''الدالعالمین! میں آپ کو جناب رسول الله علی خاله اسطه دے کر دعاما نگتا ہوں کہ آپ خالد اوران کے شکر کیلئے راستہ کولپیٹ دیجے اورانہیں اپنے بھائیوں کی مدد کیلئے جلدا زجلد پہنچا دیجے۔''
دوسری طرف حضرت میسرہ بن مسروق مروز اندرومیوں سے لڑتے اور شام کولڑائی سے الگ ہوتے۔ رومیوں کی ہزاروں نفری قتل ہوگئ تھی۔ایک روزلڑائی کیلئے رومیوں کا سالار اور ہرقل کا مصاحب خاص خلیص بن جریح مقابلہ کیلئے نکلا اور اپنے مدمقابل کولکارنے لگا۔مسلمانوں کی طرف

سے قبیلہ نخع کا ایک بہا در نکلا۔ دونوں میں لڑائی شروع ہوگئی۔میسرہ بن مسروقؓ نے دیکھا کہ رومی کا پلہ بھاری ہے توانہوں نے اس پررم کھا کے فرما یاا نے غلی بھائی! اپنے آپکومعرض ہلا کت میں نہ ڈالو اور پیچھے آجاؤ۔ قبیلہ نخعی کا یہ جوان پیچھے لوٹا مگررومی سردار نے ان کا تعاقب کیا اور آپ کوفتل کرنا چاہا۔ یہ دیکھ کرمسلمانوں کے میمنہ کے سالارعبداللہ بن حذافہ ہمیؓ اس رومی کی طرف دوڑے اور حملہ آور ہوئے

دونوں کے مابین موت اور زندگی کا معرکہ شروع ہوگیا۔ دونوں برابرایک دوسرے پر حملے کرتے رہے ۔ لڑائی طول پکڑتی گئی بالآخرآپ نے تلوار کاایک ایساوار کیا کہ سیدھارومی کے گلے پر لگا اور رومی کا سرکٹ کرجدا ہوگیا۔ اس سردار کے قتل پر رومیوں کا سالار اعلی سخت برہم ہوااور میدان جنگ میں نکل کرعبداللہ بن حذافہ کومقابلہ کیلئے للکارا۔ رومی سالار بڑ بڑا تا ہوا گھوڑے کو دوڑا رہا تھا کہ میں خلیص کاانتقام ضرور لول گا

عبداللہ بن حذافہ نے آگے بڑھ کراجازت چاہی۔ میسرہ بن مسروق نے آپ کومنع کرنا چاہا کہ آپ بہت تھک چکے ہیں لہذا مجھے جانے دیجیئے ۔عبداللہ بن حذافہ نے فرمایاا ۔ ہمارے امیر! وی میرانام لے کر مجھے پکاررہا ہے اور آپ مجھے منع کررہے ہیں۔ خداکی قسم، میرے سوااس کے مقابلہ کیلئے کوئی شخص نہیں نکل سکتا، یہ کہہ کر آپ آگے بڑے اور رومی پرحملہ کردیا۔ دونوں برابرایک دوسرے پر حملے کرتے رہے۔ رومی سالار نے موقع پاکر آپ کی طرف بڑھا اور انہیں با زوں میں پکڑ کر قتار کرلیا اور اپنے لشکر کے چند سپاہیوں کو تھم دیا کہ انہیں باندھ کر شہنشاہ ہرقل کے پاس لے جاؤکہ کہ یہی آپ کے مصاحب خاص کا قاتل ہے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہرومیوں نے عبداللہ بن حذافہ کوزنجیروں میں باندھ کرشہنشاہ ہرقل کے پاس قسطنطنیہ روانہ کیا۔ میسرہ بن مسروق کواپنے ساتھی کے گرفتار ہونے پرسخت قلق پہنچا اور اپنا عکم حضرت سعید بن زید گئے کے حوالہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ نے شیر کی طرح رومی سردار پرحملہ کر یا۔ آپ کی تلوار میں ایک خاص قسم کا غضب موجود تھا۔ دونوں سالارفن حرب وضرب کے ماہر تھے۔ دونوں لڑائی کے عبار میں غائب ہوگئے تھے۔ فریقین اپنے اپنے سالاروں کی فتح و فصرت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اچا نک اسلامی لشکر کے عقب سے ایک گردوغبار نمودار ہوااور اس میں ایک آواز

سنائی دےرہی تھی۔

انافارس الضديد\_\_\_ اناخالدبن وليد

یے خالد بن ولید کالشکر تھا جونہا یت سمرعت کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کیلئے روانہ ہوا تھا۔لشکر کے بہنچتے ہی مسلمانوں نے نعرے بلند کئے۔رومی سالار نے خوف کے مارے اپنے بازوں پر تلوار مار کرانہیں کا ٹااور چیختا چلا تا ہوا اپنے لشکر کی طرف بھا گا۔حضرت خالد کے بہنچنے سے رومیوں کے دلوں میں خوف بڑھ گیا اور انہوں نے لڑائی کوموقو ف رکھنے کیلئے ایک پادری کو بھیجا۔خالد کے ضاف انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تین باتوں کے سوا اور کچھ نہیں کرسکتے۔ اسلام، جزیہ یا جنگ۔رومیوں کا سالار اعلی بازوؤں کے کٹ جانے سے سخت پریشان تھا۔ اُس نے اپنی فوج کورات کے وقت خیموں پر آگ روشن کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی تمام فوج کو نہایت چیکے سے بھا گ جانے کا حکم دیا

صبح ہوئی تو رومیوں کا کوئی بھی فر دموجود نہیں تھا بلکہ ملک شام کی سرحدوں سے نکل کر سلطنت روم کے بقیہ حصہ میں بھاگ چکا تھا۔ مسلمانوں نے رومیوں کا سارا حچھوڑا ہوا مال اکٹھا کرکے واپسی کاارادہ کرلیا۔

اگرچہ فالد کاارادہ دشمن کے تعاقب کا تھا لیکن میسرہ بن مسروق اور دوسر سالاروں نے انہیں تعاقب کرنے سے منع کردیا اور جابیہ کی طرف والپس لوٹے ابوعہیدہ فق کی خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئے لیکن جب آپ کوعبداللہ بن حذافہ کی گرفتاری کاعلم ہوا تو انہیں سخت صدمہ ہوا اور امیرالمؤمنین عمر کے دربار خلافت میں فق کی خوشخبری نیز عبداللہ بن حذافہ کی گرفتاری کا بھی لکھا۔ امیر المؤمنین نے ہرفل کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا کہ خط موصول امیر المؤمنین نے ہرفل کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا کہ خط موصول ہوتے ہی میرے بھائی عبداللہ بن حذافہ کومیرے پاس بھیج دو۔اگر تم نے انکار کردیا تو میں تم پرایک ایسے فوج کومسلط کروں گا جسے ذکر اللہ سے نتجارت روکتی ہے اور ختریدوفروخت۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ جس وقت عبداللہ بن حذافہ ہوتل کے دربار میں حاضر ہواتو ہرقل کو آپ کے شان و شوکت سے معلوم ہوا کہ آپ ایک شریف زاد سے اور مسلمانوں کے سالار ہیں۔ ہرقل نے عبداللہ بن حذافہ کو کاطب کر کے کہنے لگاتم کون ہو؟ آپ نے جواب دیا میں قبیلہ قریش کا

ایک مسلمان ہوں۔ ہرقل نے کہا کیا اپنے نبی کے گھرانے اور خاندان سے ہو؟ آپ نے کہا نہیں۔
ہرقل نے کہا ہمارے دین میں داخل ہوجاؤتا کہ میں اپنے سر داروں میں سے ایک سر دار کی لڑکی سے
ہمارا تکاح کر دوں اور اپنے مصاحبین میں داخل کرلوں۔ نیز آپ کو بے پناہ مال و دولت اور
ہواہرات سے مالامال کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہارب کعبہ کی قسم، اگر تو مجھا پنی اور اپنی تمام
اقوام کی بادشا ہت بھی بخش دے تب بھی میں کبھی دین اسلام سے نہ پھروں گا۔ ہرقل یہ من کرآگ
بگولہ ہو گیا اور کہا اگرتم ہمارے دین میں داخل نہ ہوئے تو میں بری طرح شمھیں قبل کروں گا۔ عبداللہ
بن حذافہ نے کہا اگر تو میر اایک ایک عضو کا لے اور آگ میں بھی جلادے تب بھی میں اپنا مذہب
ترک نہیں کروں گا۔ ہرقل نے کہا اگر تم قید سے چھوٹنا چا ہتے ہوتو سور کا گوشت کھالو یا شراب کا ایک
گونٹ بھرلو۔ آپ نے جواب دیا میں ایسا کبھی نہیں کرسکتا۔

جب ہرقل کی ہرتد ہیر ناکام ہوئی تو اپنے خادمین کوحکم دیا کہ اسے ایک کوٹھڑی میں بند کرکے اس کے پاس سور کا گوشت اور شمراب رکھ دو۔ جب بھوک پیاس لگے گی تو خود اسے کھائے پٹے گا۔

عبداللہ بن حذافہ سے روایت ہے کہ ہرقل نے مجھے چو تھے روز اپنے پاس بلالیاا وراپنے خاد مین سے پوچھے لگا کہ اس نے اس گوشت اور شراب میں سے پچھ کھایا پیاہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس نے انہیں ہا تھ تک نہیں لگایا اور ویسے کا ویسا پڑا ہے۔ پھر ہرقل نے مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا اے عربی! کس چیز نے آپ کو رو کھے رکھا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالی اور اس کے رسول کہنے لگا اے عربی! کس چیز نے آپ کو رو کھے رکھا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالی اور اس کے رسول عملی نے اراضگی کے خوف سے۔ کیونکہ انہوں نے اسے ہم پر حرام کردیا ہے اور اگرچہ تین دن کے فاقد کے بعد ہمیں کھانے کی اجازت دے دی ہے مگر میں نے ملحدوں کے لعن وطعن کی وجہ سے اسے چو تھے دن بھی ہا تھنہیں لگایا۔

عبداللہ بن حذافہ کے اس جواب نے ہرقل کونہایت متا ترکردیااور کہنے لگا: اے عربی کیا یہ ہوسکتا ہے کتم میرے پیشانی کا بوسہ لے لواور میں تمصیں چھوڑ دوں؟ آپ شنے جواب دیا ہاں! مگر ایک شرط پر۔ ہرقل نے کہا کون سی شرط؟ آپ شنے فرمایا ہے کہ میرے ساتھ قید تمام مسلمانوں کوچھوڑ دوگے۔ ہرقل نے کہا مجھے تیری پیشر طمنظور ہے۔

حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا: یااللہ! میں تیرے دشرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا نیاللہ! میں تیرے دشمن کے سرکا بوسہ لیا جس کے بدلے ہر قل نے تمام مسلمان قیدی رہا کر دیئے۔ رہا ہوں۔ چنا مجھ آپ نے ہرقل کی پیشانی کا بوسہ لیا جس کے بدلے ہرقل نے تمام مسلمان قیدی رہا کر دیئے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ ہرقل نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کونہایت باعزت طریقے سے رخصت کیا۔ نیز آپ کوشام کی حدود تک پہنچانے کے لئے اپنے ایک دستے کوبھی ساتھ جمیجااورامیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کے لئے ایک بیش قیمت موتی ہدیۃً بیش کیا۔

ر ہائی کے بعد عبداللہ بن حذافہ سیدھا اسلامی کشکر میں پہنچے ۔ اسلامی کشکر کے امیر حضرت ابوعہیدہ میں جراح آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن حذافہ جب در بارخلافت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا ہرمسلمان پرلازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سرکا بوسہ لے اور سب سے پہلے بوسہ میں لیتا ہوں۔ چنا نچہ امیر المؤمنین نے کھڑے ہوکران کے سرکا بوسہ لیا اور پھر فرداً فرداً تمام حاضرین نے ایساہی کیا۔

## \*\*\*

مسلمانوں نے شام میں اپنی نوزائیدہ حکومت کی بنیا درکھی۔ امیر المؤمنین نے شام کے مختلف صوبوں پراپنے حاکم مقرر کیے اور فوجی مراکز اور چھاونیاں بنائی۔ حضرت خالد بن ولید کوقتسر بن کا حاکم بنایاد مشق کے حاکم یزید بن ابوسفیان مقرر ہوئے۔ اردن کے حاکم امیر معاویہ اور فلسطین کے حاکم بنایاد مشقر ہوئے ۔ امیر المؤمنین عرفظ حاکم علقہ ہیں مجزز شمقے جمع کے حاکم امین الامت ابوعبیدہ بن جراح شمقر رہوئے ۔ امیر المؤمنین عرفظ نے تمام سالار اور حاکم ابوعبیدہ بن جراح شکے زیر قیادت رکھے۔ دور فاروقی میں ملک شام میں جتنی کے باتھ سے عمل میں آئیں۔

مسلمانوں نے خوشی اور فراغت کی زندگی بسر کرنا شروع کی کہ تقدیر نے انہیں دو انتہائی ہولنا ک مصیبتوں سے دو چار کردیا۔ یہ مصیبتیں کا ہجری کے اواخر میں شروع ہوکر ۱۸ ہجری کے خاتمے تک مسلط رہیں۔ ان میں سے ایک مصیبت جزیرہ نمائے عرب میں قحط کی شکل میں مسلط ہوئی تھی۔ قحط کا سبب یہ ہوا کہ جزیرہ عرب میں مسلسل نو مہینے تک بارش کا ایک قطرہ نہیں برساجس کی وجہ

سے تھیتیاں تباہ اور مویثی ہلاک ہوگئ۔ زبین بارش نہ ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو کررا کھ کی مانند ہو گئ تھی ہوائیں مٹی کورا کھ کی طرح اڑاتی تھی۔اس لئے اس برس کا نام عام الرمادہ (خاک والا برس) پڑگیا۔ اس سال میں بکریوں کے ریوڑ فنا ہوگئے۔ یہاں تک کہ ایک شخص بھیڑ کوذئ کرتا تواس کی بدیتی کو دیکھ کربھوک اور مصیبت کے باوجود چھوڑ کر حلاجاتا۔

امیر المؤمنین نے اہل عرب کو مصیبت میں دیکھ کرشام کے عاکم اور عمال کے نام خطوط بھیج کہ جلد ازجلد اہل عرب کی مدد کیجیئے ۔ سب سے پہلے حضرت ابوعبیدہ بن جراح شنے سامان غذا سے لدے ہوئے چار ہزار اونٹ لے کرمدینہ پہنچے اور مدینہ کے قرب وجوار میں تقسیم کئے۔ جب آپ اس کام سے فارغ ہو گئے تو امیر المؤمنین نے آپ کو چار ہزار درہم دینا چاہے لیکن امین الامت نے صاف افکار کرتے ہوئے فرما یا امیر المؤمنین فی جھے دنیا وی غرض کی طرف نے تھیجئے۔ میں نے یہ کام سی انعام واکرام کی خاطر نہیں کیا ہے۔ امیر المؤمنین نے جواب دیا یہ اپنی رکھ لو، جب تم نے اسے طلب نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مجھے بھی رسول اللہ چالائفیائے کے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہی واقعہ بیش آیا تھا اور میں نے بھی بہی کہا تھا لیکن اس کے باوجودر سول اللہ چالائفیائے نے مجھے پر بخشش فرمائی ۔ یہ بیش آیا تھا اور میں نے بھی یہی کہا تھا لیکن اس کے باوجودر سول اللہ چالائفیائے نے مجھے پر بخشش فرمائی ۔ یہ سن کر ابوعبیدہ شنے دور قر لے لی اورشام کی طرف واپس طلے گئے۔

اس کے بعد دیگر عمال نے بھی مدینہ کی طرف غلہ جیجنا شروع کیالیکن اہل عرب پراس کا کچھا اثر نہیں ہور ہا تھا۔آخر کارامیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے نماز استسقاء کا فیصلہ کیا۔ نماز کی فراغت کے بعد ابھی واپس بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالی نے ایک الیبی موسلادھار بارش برسائی کہ پیاسی زمین سیراب ہوگئی اور آ ہستہ آ ہستہ قحط ختم ہوگیا۔

جزیرہ عرب میں ابھی قحط پوری طرح ختم نہ ہونے پایا تھا کہ ارض شام میں طاعون کی ایک جان لیواو ہا بچھوٹ پڑی۔ یہ و بافلسطین کے ایک شہر"عمواس" میں شروع ہوگئ تھی اور بڑی تیزی سے پورے شام اور عراق میں بھیل گئی۔

امیرالمؤمنین عمر المؤمنین عمر المومنین کا پتہ چلا توسخت پریشان ہوئے اور مسلمانوں کے بارے میں سوچنے لگے۔خاص طور پر امیرالمؤمنین کو ابوعبیدہ کا بہت خیال تھا کہ کہیں وہ طاعون کی ضد میں آکروفات نہ پاجائیں۔حضرت عمر کا کو ابوعبیدہ کا کی زندگی اس لئے بھی عزیز تھی کہ وہ انہیں اپنے بعد

خلیفۃ نامزد کرنا چاہتے تھے اور اس کا اظہار امیر المؤمنین نے موت کے وقت بھی کیا تھا۔ جب حضرت عمر السلط خلیفۃ مقرر کرنے کے لئے کہا گیا تو آپ نے فرما یاا گراس وقت ابوعبیدہ فلا زندہ ہوتے تو یہ خلافت میں ان کے حوالے کر دیتا اور مجھے اس پر بھروسہ بھی ہوتا۔ اس کے علاوہ امیر المؤمنین آپ کی قائد انہ صلاحیتوں اور تقویٰ کی وجہ سے بہت عزت کرتے تھے اور آپ کے ساتھ ایک دلی لگاؤر کھتے تھے اہز المیر المؤمنین نے حضرت ابوعبیدہ کے نام ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا۔

'' آپ کوسلام ہواما بعد! مجھے آپ سے ایک ضروری کام پڑگیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق آپ سے بالمشافہ ( زبانی بلاواسط ) بات کروں۔ الہذا جب میرانط پڑھیں تو فوراً میرے یاس آجائیں۔امید ہے آپ امیرالمؤمنین کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے''۔

اس خطے ذریعے امیر المؤمنین نے ابوعبیدہ کواس جان لیوا وباسے نکالنا چاہالیکن اپنے اس بیغام میں وبائے متعلق کچھنہیں لکھا۔امین الامت ابوعبیدہ ﷺ نے خط پڑھ کرحضرت عمر کامطلب سمجھ لیا کہ وہ انہیں وباکی حدود سے نکالنا چاہتے میں تو آپ نے کہا اللہ تعالی امیر المؤمنین کومعاف فرمائیں۔پھرآپ نے حضرت عمر کی طرف خطاکھا۔

''یاامیرالمؤمنین! مجھے آپ کے مقصد کاعلم ہو گیا ہے لیکن میں اسلامی لشکر میں ہوں۔ جنہوں نے مجھے میدان جنگ میں نہیں چھوڑ ااب میں کیسے انہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میں ان سے اس وقت تک علیے رگی اختیار نہیں کرسکتا جب تک الله میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ صادر نہ فرما دے ۔ امیر المؤمنین میرے بارے میں اپناارادہ چھوڑ دیجیئے اور مجھے میر کے شکر میں رہنے دیجیئے''۔

حضرت عمر المومنین محرات میر التقال ہوگیا؟
حضرت عمر التقال ہوگیا؟
حضرت عمر التقال ہوگیا؟
حضرت عمر التقال ہوگیا؟
حضرت عمر التقال ہوگیا؟
عمر التقال ہوگیا؟
عمر المومنین عمر التقال ہو پیغام ہیجا کہا پنا شکر کوسی بلنداور پرفضامقام پر لےجاؤ۔
پیتھی امیرالمومنین عمر کی ابوعبیدہ کے ساتھ محبت، اب دوسری طرف ابوعبیدہ کی ابوعبیدہ کے ساتھ محبت، اب دوسری طرف ابوعبیدہ بن کو کتنا چاہتے تھے، ابن سعد کی اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ ابوعبیدہ بن جراح ایک دن امیرالمومنین عمر کا کر کررہے تھے کہ اگر عمر المومنین عمر کا کو دہ موجائے گا۔

المومنین کے بعد زندہ رہوں۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے فرمایاا گرتم لوگ عمر گرائی کے بعد زندہ رہوں۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے فرمایاا گرتم لوگر گریا کے بعد زندہ رہے تو عنقریب دیکھو گے کہ خلیفة لوگوں سے وہی خراج وز کو ہ وصول کرے گا جوعمر گرایا کرتے تھے، کیکن لوگ اس میں بھی اس کی اطاعت نہیں کریں گے اور اسے بر داشت نہیں کریں گے اور اگروہ خلیفة ان سے تمز ورہوگا تولوگ اسے قتل کردیں گے ۔

حضرت ابوموی اشعری شرصر وایت ہے کہ جب امیر المؤمنین کا پیغام ملا تو امین الامت نے مجھے بلا کر فرمایا اے ابوموی اسلامی لشکر کیلئے ایک پر فضا اور بلند جبگہ تلاش کیجیئے تا کہ پور سے شکر کو وہاں پر لے جائیں ۔ پس میں اپنے گھر آیا تا کہ سفر کی تیاری کروں تو میں نے اپنی بیوی کو وہاء کی وجہ سے مردہ پایا ۔ میں نے واپس آ کر ابوعبیدہ گھر کو اطلاع دی آپ نے اونٹ کو تیار کرنے کا حکم دیا اس کے بعد جو نہی آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم، مجھے بھی طاعون ہو گئی اور آپ طاعون میں مبتلا ہو گئے ۔ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو آپ شے حضرت معاذ ابن جبل آگر کو امیر لشکر مقرر کیا اور فرمایا:

'' بین تمہیں الیی نصیحت کرتا ہوں اگرتم اسے قبول کرلوتو ہر گزنیر سے محروم نہیں رہو گے۔ نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقہ کرو، کی وغمرہ کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور کھلائی کرو۔ بلاشبہ اگر کوئی شخص ہزار سال جی لے تو بھی موت اسے پچھاڑ دے گی۔ بے شک اللہ تعالی نے بنی آدم کے مقدر میں موت کھدی ہے۔ تم میں سب سے بڑا دانا شخص وہ ہے جواپنے رب کا سب سے زیادہ اطاعت گزار ہو، آخرت سے زیادہ خبر دار ہو۔ اللہ کی تم پرسلامتی اور رحمت ہو۔ اے معاذ! لوگوں سے صلہ رحمی کرتے رہنا۔''

تقریباً تمام مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب ارض شام میں و باتھیل گئی تو ابوعبیدہ ﷺ نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوکرتقریر کی۔

''اےلوگوں! بلا شبہ یہ وبا تمہارے واسطے رحمت اور تمہارے نبی ﷺ دعا ہے اور تم سے پہلے صالحین کی موت ہے ۔ ابوعبید ہُ اللہ سے دعا گوہے کہ وہ اسے اس میں سے حصہ دے دیں'۔ پہلے صالحین کی موت ہے ۔ ابوعبید ہُ اللہ بن زید فرماتے ہیں کہ مجھے ابوعبید ہُ کی اس بات پر حیرت تھی کہ رسول اللہ عبداللہ بن زید فرماتے ہیں وفات پانے والوں کیلئے دعا کی تھی ۔ تو مجھے معتبر راویوں سے عبلی اُنے آیا ہے نہ کہ سے اپنے اس وبامیں وفات پانے والوں کیلئے دعا کی تھی ۔ تو مجھے معتبر راویوں سے

معلوم ہوا کہایک دن جبریل آمینؑ نے رسول اللہ عَلِمانُّنَا کِلْمِ پیشنگو ئی دی تھی کہ تمہاری امت طاعون سے فنا ہوگی تورسول الله عِلائِفَائِلِے اس وقت بید دعاما نگی تھی۔

''اےاللہوہ طاعون سے فنا ہو''

اس وقت مجھےمعلوم ہوا کہ امین الامت کااشارہ اس حدیث کی طرف تھا۔رسول اللّٰہ ﷺ مَیْلیُّنْعَالِیْمُ عَلَیْمُ نے طاعون میں وفات پانے والوں کیلئے شہادت اور جنت کی دعاما نگی تھی ۔

دنیائے اسلام کا پی عظیم سالار، امت کا مین ، امیر الامراء سیدنا حضرت ابوعبیدہ بن الجراح اللہ اللہ و ان الل

حضرت ابوسعیدمقبری سے روایت ہے کہ جنازہ سے پہلے معاذبن جبل ؓ لوگوں میں کھڑے ہوکر فرمانے لگے:

''ا بے لوگوں آج تمہم ایک ایسے آدمی کے جانے کا رنج وصدمہ ہوا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی ایسااللہ کا بندہ نہیں دیکھا جوان سے زیادہ کینے سے پاک ہواوران سے زیادہ نیک دل اوران سے زیادہ شر وفساد سے دورر ہنے والا اوران سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا اوران سے زیادہ تمام لوگوں کی بھلائی چاہنے والا ہو۔ لہذا ان کیلئے دعائے رحمت کرواور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کیلئے باہر میدان میں چلو نے داکی قسم ، آئندہ ان جیسا تمہارا کوئی امیر نہیں ہوگا۔ معاذ ابن جبل شیخ میں اتارا قبر میں مٹی پڑھائی۔ معاذ ابن جبل شیخ میرو بن العاص اورضحاک بن قیس شیخ آپ کو بغلی قبر میں اتارا قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد معاذ ابن جبل شیخ آپ کی قبر کے سر بانے کھڑے ہوکر فرمانے لگے:

''اے ابوعبیدہ ''ایس تمہاری ضرور تعریف کروں گا اور اس تعریف کرنے میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا کیونکہ غلط بات کہنے سے مجھ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے ۔ اللہ کی قسم، جہاں تک میں جانتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے اور جوزمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے تھے اور جو جہالت کی بات کا ایسے جواب دیتے جس سے شرختم ہوجا تا اور مال خرچ کرنے میں آپ نہایت اعتدال سے کام لیتے تھے۔ اللہ کی قسم، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جودل سے اللہ کی طرف جھکنے والے اور تواضع کرنے والے بیں۔ پتیم اور مسکین پررحم کرنے والے اور خائن

اورمتكبرتسم كےلوگوں سے بغض رکھنے والے تھے'۔

اس جان لیوا و بامیں پچیس ہزار سے زائد مسلمان و فات پاگئے۔ جن میں ابوعبیدہ بن جراح میں اس جان لیوا و بامیں پچیس ہزار سے زائد مسلمان و فات پاگئے۔ جن میں ابوعبیدہ بن جراح و اور کے علاوہ معاذ ابن جبل میں برید بن ابوسفیان میں شرحبیل بن حسنہ میں مستجد کے علاوہ معاذ ابن جبل میں اکا برصحابہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابوعبیدہ میں جراح کو جابیہ کے مقام پر دفن کیا گیا جو آج کل اردن کا حصہ ہے۔ اردن کے شہر ' الغور' میں ایک خوبصورت مسجد ہے اس مسجد کا میں اس مسجد کے اسلام کا یہ عظیم سالار اور امت کا امین اسی مسجد کے ایک کو نے میں مدفون ہے۔

تمتبالخير

# ماخذ ومراجع

| سن طباعت | مطبع                      | مصنّف                            | نام كتاب                       | نمبرشار |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|
|          |                           | کلام باری تعالی                  | قرآن پاک                       | 1       |
|          | مكتبه معارف القرآن        | مفتى محمد شفيع                   | تفسيرمعارف القرآن              | ۲       |
|          | علم وعرفان پبلشرزلا ہور   | عنايت الله                       | شمشير بےنیام                   | ٣       |
| r + + f* | المير ان لا بهور          | ابوعبدالله محمد بن عمر بن وا قدى | فتوح الشام                     | ۴       |
| r++r     | الممكنتبة السلفيه لامهور  | صفى الرحمٰن مباركپورى            | الرحيق المختوم                 | ۵       |
| 1914     | نفیس اکیڈمی کراچی         | ابوالفد اعمادالدين ابن كثير      | تاریخ ابن کثیرالبدایه والنهایه | ۲       |
| ۲٠٠۴     | نفیس اکیڈمی کراچی         | ا بی جعفر محد بن جریرالطبری      | تاریخ طبری                     | 4       |
| r • • r  | نفیس اکیڈمی کراچی         | عبدالرحمل ابن خلدون              | تاریخ ابن خلدون                | ٨       |
| r + + \r | مكتبه خليل لا مهور        | ا كبرشاه نجيب آبادي              | تاریخ اسلام                    | 9       |
|          |                           | احدین نیجیلی بن جابرالبلاذ ری    | فتوح البلدان                   | 1+      |
|          | نفیس اکیڈمی کراچی         | محد بن سعد                       | طبقات ابن سعد                  | 11      |
| r++4     | الميز ان لا ہور           | ابن الا ثير على بن محمد الجزري   | أسدالغابه في معرفة الصحابه     | 11      |
|          | اسلامی کتب خاندلا ہور     | محد حسين طبي كل                  | حضرت ابو بكرصديق               | ١٣      |
|          | اسلامی کتب خانه لا بهور   | محد حسين هيڪل                    | حضرت عمر فاروق اعظم            | ۱۳      |
|          | مكتبة البشري كراچي        | محد یوسف کا ندهلوی               | حیات صحابہ                     | 10      |
|          | جامعه عثانيه حيدرآ باددكن | ابن الا ثيرعلى بن محمد الجزري    | تاریخ الکامل                   | ۲۱      |
| 1991     | اداره اسلاميات لا مهور    | محد بن اسحاق                     | سيرةابن ہشام                   | ا∠ا     |
|          | برکات مدینهٔ کرا چی       | سيدقد يرابومحمد لطيبى            | غز وات النبي حِلالْهُ مَيْدِ   | IA      |
|          | شبير برادرز لا ہور        | حلال الدين عبدالرحمٰن السيوطي    | تاریخ الخلفاء                  | 19      |

|          | مكتبه رحمانيه لاهور     | احدا بن حجر عسقلانی             | الاصابة فىتميزالصحابه                                             | ۲٠ |
|----------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| r + + 1° | دارالاشاعت کراچی        | شاه معین الدین احد ندوی         | سيرُ الصحابہ                                                      | ۲۱ |
|          | نفیس اکیڈ می کراچی      | احداليعقو بي                    | تاریخ الیعقو بی                                                   | 77 |
| 1997     | مكتبه نورية حسنيه لاهور | احد بن عبدالله المحبّ الطبري    | الرياض النضرة                                                     | ۲۳ |
| 1911     | نفیس اکیڈمی کراچی       | محداحد بإشميل                   | غزوه حنين                                                         | ۲۳ |
| 1974     | دارالمصنفين اعظم گڑھ    | شاه عین الدین احمدندوی          | خلفائے راشدین                                                     | ۲۵ |
|          | اداره پبغام القرآن      | محد بن عبدالله الحاكم نيشا پوري | المستد رك                                                         | 77 |
|          | فريد بک ڈپود بلی        | محمدا دریس کا ند صلوی           | سيرة المصطفىٰ حِلالنَّوْمِيَّةِ<br>سيرة المصطفىٰ حِلالثَّالِيَّةِ | 72 |
| 199∠     | دارالسّلام              | احمدا بن حجر عسقلانی            | بلوغُ المرام من ادلة الاحكام                                      | ۲۸ |
|          | بيت العلوم لا هور       | مفتى مبشر                       | صُفّه اوراصحاب صُفّه                                              | 79 |
|          | عقیده لا پېریری         | ابن تييه                        | منهاج السنة                                                       | ٣٠ |
|          |                         |                                 |                                                                   | ۳۱ |

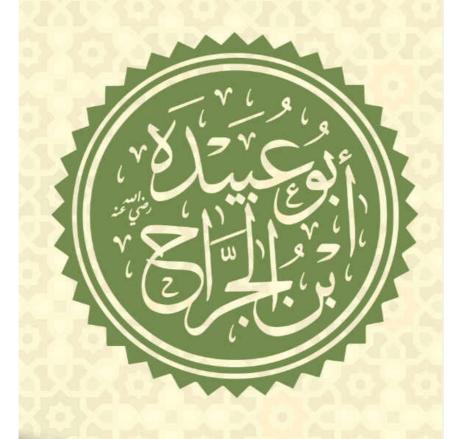

نِشَائِنْ مَنُولُ پِئْلِي كَيْشَنَوْ لا مور